

### جلة حفوق تجنى ناتنب دمعنف محفوظ بن

| اظهب رحقتيقت                      | كتاب كانام   |
|-----------------------------------|--------------|
| مولانا کداسحاق میدنقی نددی        | مىنف         |
|                                   | س طباعت      |
| II••                              | ت <i>داد</i> |
| الجنت پرشنگ برئس                  | طباعت        |
| داراکتابت کمپیوٹرسنٹر، ۲۰رک       | <i>اتابت</i> |
| سائره نيشن ايم لمي جناح ردو كراجى |              |
| /LY4YM9 (1)3                      |              |



للخابته

اسلامی کتب خارز علام بنوری ازن کراچی ۱۹۸۰۰ باکتان

# فهرست عنوانات

| مغربر | مضمون                                                | صغجه نمبر | مضمون                            |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
|       | مبحث اول                                             | 4         | پیش لفظ                          |
|       | یہود اور سبائیوں کی طرف سے                           |           | امام بو حنیفه رحمته الله علیه    |
|       | اسلامی آریج کو آریک بنانے                            | 11        | کے متعلق غلط بیان                |
| 93    | کی کوشش اور ان کا طریق کار                           | 20        | امامین ہامین پر افتِراء کے اسباب |
|       | تاریخ نگاری میں                                      |           | مودودی صاحب کے سوالات            |
| 98    | سبائی طرز کے خصوصیات                                 | 44        | اور ان کے جوابات                 |
| //    | اول                                                  | ۷۱        | جوابات                           |
| 94    | دوخ                                                  | "         | جواب سوال نمبرا                  |
| 94    | سوم                                                  | "         | جواب سوال تمبرr<br>خير           |
| (     | چارم                                                 | 11        | خصوصیات                          |
|       | حضرت حسن خلافت ہے                                    | ۲۴'       | ببلی خصوصیت                      |
| 1-9-  | کیول دستبردار ہوئے                                   | 20        | دو سری خصوصیت                    |
| 10.   | حقیقت واقعہ<br>خ                                     | 24        | مثالی حکومت                      |
| 104   | بیجم <b>-</b> الزام سازی                             | LL        | جواب سوال نمبر <b>۳</b>          |
| 141   | نتائج بحث                                            | ۸۳        | جواب سوال نمبرهم                 |
|       | منصب خلافت کے گئے                                    | ۸۴        | جواب سوال تمبر۵                  |
| 140   | یزید کی موزونیت<br>سیم میسیم مصلمه                   | ۸۵        | جواب سوال نمبر٦                  |
| 144   | انتخلاف يزيد كي مصلحتن                               | "         | جواب سوال ۷                      |
| 11.   | دو غلط فنمیوں کا ازالہ<br>برایں ہن                   | "         | جواب سوال ۸<br>د                 |
| //    | ئىلى غلط قنمى<br>ق                                   | ۸4        | تنبيل                            |
| 114   | دو سری غلط فنمی<br>ششه غهاف                          |           | حصترادل                          |
|       | ششم دروغ بانی اور<br>اشاعه به ناده کرند تا پخ        | ۹۳        | اسدهی تاریخ پر                   |
| 1 4 4 | اشاعت فاحشہ کے ذریعہ تاریخ<br>کو تاریک بنانے کی کوشش | 71        | ایک اجمالی نظرو تبصره            |
| 177   | و نارید بنانے ن و س                                  |           | ایک ایمان سفرو بسره              |

|        |                                  | ٣     |                                 |
|--------|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| امنوبر | مضون                             | صح بر | مصنون                           |
| 797    | تاريخ اسلام قرآن دصيت كى ردشى مي |       | واقعہ حرہ کے متعلق دروغ بانی    |
| 490    | ر، ر، قرآن مجید کی دوشنی میں     |       | ادر کذب آفری سے شیعوں           |
| 494    | آيت استخلاف                      |       | کے مقاصد                        |
| ۳1.    | ایک شبه کا ازاله                 |       | ہفتم ۔ مبالغہ آرائی' سوء تعبیر' |
| 414    | دو سری آیت                       |       | غلط بیانی <b>مغالط</b> ه دبی    |
| 414    | تیسری آیت                        |       | اور اشتعال المحكيزي             |
| MIA    | احاديث                           |       | حضرت عبد الله ابن زبیرٌ         |
| "      | مبلی مدیث                        | 461   | کی شہادت                        |
| ۳۲.    | دو سری حدیث                      | 102   | جنگ ذکور کے اسباب               |
| 471    | تيسري جديث                       | 441   | اصل واقعه                       |
| 444    | چو تھی حدیث                      | 744   | تاریخ نگاری کا غلط انداز        |
| 226    | حدیث کی اہمیت' نشان رسالت        |       | کټ حدیث اور                     |
| 410    | بانچویں حدیث                     | 444   | تاریخی روایات                   |
| 441    | مجھٹی حدیث                       |       | مبحث ثانی تاریخ اسلام کا        |
| ٣٣٢    | ساتویں حدیث                      | 724   | سبائی نقشہ                      |
| 779    | آثھویں حدیث                      |       | <u>بمحث ثالث</u> ۔ حاری تاریخ   |
|        | ان ِغزوات اور ان کے              |       | هر طرح قابل ستائش و تحسین'      |
|        | دور کی اہمیت<br>-                |       | آبنده ' درخشا <i>ل اور</i>      |
| "      | غزوه قبرص                        | YAK.  | بے نظیرے                        |
|        | برهان نبوت ختم المرسلين عليه     | 242   | اسلامي تاريخ کی تحسين کی بنياد  |
| TOA    | افضل الصلاة والتسليم             | YAM   | نواتر نفسى                      |
| ۳4.    | غزوه مدينه قيصر                  |       | واتعات جو تواترے ثابت ہیں       |
| ?      | ایک اور نشان نبوت ورسالت خخ      |       | اسلامی ناریخ کی خوبی و عظمت     |
| 441    | المرسلين كاظهور                  | 444   | کی شمادت دیتے ہیں               |
| 240    | معاندين كاايك نيا مغالطه         |       | اموی اور عبای دور میں           |
| ۳44    | اس دور کی اہمیت کی وجہ           | "     | اسلام کی اشاعت                  |

| منغربر         | مفنمون                       | موز          | مضون                           |
|----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 244            | وجه اشتباء                   |              | جمهور مقتدمين علاء كرام        |
| prp            | عدالت حکمران کا مئله         | ٣٤٣          | و نقهاء عظام کی شهارت          |
|                | حقیقت مطلوب ہے               | TA9:         | ایک فاضل نومسلم کا تبعرہ       |
| وسم            | نه که صورت                   |              | اموی و عبای خلافتوں سے         |
| <mark>የ</mark> | ایک سای بدعت                 | <b>149</b> 0 | علماء كا تعاون                 |
| 601            | خلط مبحث                     |              |                                |
| -44            | خلافت یا ملوکیت              |              | حصردوم                         |
| 624            | - <del>-</del> .             | 799          | اسلامی حکومت اور اس کی تشکیل   |
| 667            | اجنبي تصور                   |              | اسلام نے حکومت کی کوئی         |
| <b>~</b> 49    | تکهله                        | ۴            | خاص شکل مقرر نہیں کی           |
| (727           |                              | 4.7          | ا قامت نظام اسلام کا طریقه     |
| 11             | حمل و <b>صفی</b> ن           |              | اسلامی نظام میں نصب خلیفه      |
|                | ام المومنين سيدة النساء حضرت | 414          | ک حقیقت                        |
|                | عائشه صديقه ملام الله عليها  | •            | خلافت کا حق شرعی شمی کو        |
| ር/አ <b>ቦ</b>   | بحيثيت قائمه حبث المستثنا    | MIL          | نہیں حاصل ہو تا                |
| • /            | -                            | •            | خلفاء راشدین شرعی استحقاق کی   |
|                | $\bigcirc$                   | 44           | بنا پر نئیں متخب کئے مکئے ہتھے |
|                |                              |              |                                |

### ببيش لفظ

الحسد الله دب الملكيين والصلوة والسّدم عَلَى انسَل المُرسَدِين خاسم النبيين سيدن المسل المرسيد المهات الموسين وعلى احل بيت وامهات الموسين وعلى احمال بيت وعلى احمال بيت وعلى المهد يدين وعدلى مساتِراً للها المعيب المساتِراً للها بعد .....

اَقَدُف د السّٰہ تعالیٰ کے نفسل دکرم سے افلیار تعیّنت ،، مبلوا قبل دوم پڑھے سے متوسط ذہن کے ناری میں جی بیصلا میّت پیدا ہوماتی ہے کم وہ غورکرکے لِتعیرا عمراضات مندر مبرفلانت والموکیت کا جواب نمود سم مرکتا ہے ان دونوں جلدوں میں صرف جزئی بختیں منہیں ہیں بلکہ الیے اصول کا تعارف میں چنگی روشی میں لقیہ اعتراضات کی مسندور ک واضح ہم وجاتی ہے اس لئے تلب میں خلانت وطوکیّت کے باتی چھے کا جواب لکھنے کا کوئی شدید تعاضا منہیں سدا ہوا ۔

سطعے کا لول مشدید معاصا جین چیدا ہوا۔ حد هد ، محرت علامہ ظفراحمد علمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیاب " براَۃ عَمانٌ مولانا مسید نور لحن تناہصا حب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیاب، عادلانہ وفراعٌ مولانا مسلاح الدین یوسف صاحب کی کیاب معالمات ولوکیت کی آیائی وشری حیثیت اور مولانا محدثی عثمانی صاحب کی کیاب موحزت معادیّهٔ میں می فلانت وطوکیت کا شانی جواب آگیا ہے اس لئے بھی لبتہ جینے کا

جواب لکھنے کاکوئی خاص تقاضا نہیں ہیدا ہوا۔ دیکن ماضی قریب ہیں مودودی صاحب کی اس گمراہ کن کتاب کی طرف توجہ کرنے کا ایک نیا داعیہ ہیدا ہوا۔ ایران میں سیاسسی انقلاب ہوگیا ایک شیعر ندمہیں کے عالم روح الٹرنمینی تامی انقلاب کتاب نیشنشششل اور اور میں نہاری کر اللہ میں میشند میں گئیں۔

کے تا مُدہنے ، شاوا بران معزول ہوکر د بال سے مفرور ہوگئے اور حبلا وطنی کی حالت ہیں مرکئے ۔ اس باز آن کی جو تہ ہے ۔ یہ کہ نیں برائمل کی جک ہے ۔

اس القلاب کی حقیقت بیرے کربنی اسرائیل کی سکوست نے جو امریکراور روس کی مرپرستی میں قائم ہے ۔ یہ منصوبہ تیار کیا کہ دنیائے اسلام پرمشیعوں کومملط کردیا جاست اکہ وہ اہل اسلام لینی المبننت کو تباہ وہرباد کردیں ۔ اور دین حق کو معاذالٹہ مطاویں ۔ امریح، مروسس فرانس ۔ اورلبعض وومری منمرق مسیحی طاقتیں جنمیں میں ودکا ترو رسسوخ بہت زیاوہ ہے ۔ اسس ناپاک منصوبے پرمشفق ہوگئیں۔ اس پرعمل کرنے کے لئے انہول نے تمدیق کو اُمبارا اوران کی اعازت کرکے انہیں ایران برمُنَافِیٰ کیا۔ مرکے انہیں ایران برمُنَافِیْ کیا۔

ایران کا زیرگفتگوا نقلاب سراسر اسسرائیل میرود، امریحه ، رئیس اور فرانسس کی ا سداد و اعانت بلکران کی سربرمتی کا رئین منت ہے۔ ضینی صا سب اس وعوے کے میاتھ رئیراننڈار اُسے کروہ ا ہیے مزعومہ

حمینی صاحب اس وعوے بے ساتھ برمرانڈار آئے کردہ اپنے مزعومہ ومفرد صفرامام مہدی کے نائب ہیں ۔ ان کے ساتھ روحانی ربط رکھتے ہیں اوران سے ہدایات وا حکام حاصل کرتے رہتے ہیں ۔

نائب امام ہونے کی وجہ سے نسیعوں نے تو خمدین کو مجی امام

کا لقتب دیا ۔ انہوں نے یہود ' امریکاؤ روسس کی امداد سے نتاوا مران کومغرور کرکے اپنی محومت قائم کرلی رجس کی بنیاد شیعی انکار وعقائد بررکھی اس میں نود سے سوشلزم کی بیزند کاری کی بھراس پر اسلامی نظام کالیبل چسیاں کرکے ڈھنٹر ورا پر بلے دیا کرہم نے اسسالی نظام قائم

ہ یہ بی پیشیاں رکھے و معروف پیٹ بیا مراہ ہے۔ کر دیا ہے ۔ مالا بحدوہ نفس المال کی سے اسلامی تبلیں ہے ۔ متونی مود و دری صاحب اور قبلین صاحب کا تعلق بہت بڑانا متعا موصوت سی جمعنی و الحریہ کی طب رح اسال ماں المدن میں معلوث ماں

مبی خمینی صاحب کی طشرح اسکام ادرا لمبنت کے خلاف اس یہودی سازش کے ایک اہم رکن تھے برسوں سے دونوں کے درمیان خبط وک ست کاسک یا جاری تھا اور صلاح مشورے تھی ہوتے دیتے

فط وکتا بت کاسسلیا جاری مها اورصلاح مشورے بھی ہوتے رہے۔ تھے۔ انقلاب ہوتے ہی انہوں نے حمینی اورانکی پارٹی کی تائید کی آپ شبیعی انقلاب کو اسلامی انقلاب اوراس کے الحا دی تیمی نظام کو

اسلامی نظام کالقت ویا ۔ اوراس پرمدے زائد مسرت کا افہارکیے۔ ان سے اسی کی توقع مٹی کیوبحہ رہ سیح مشیعہ ستے اور المبنت کے خلات مذکورہ بالاسازش کے اہم رکن ستے ۔ اس سازش کی کا سالی کی ایک

مذکورہ بالاسازش کے اہم رسمن ہے ۔ اس سازس کی کا سیالی لی ایک منزل پر وہ اپنے رنبی دیر میڈکو مبارک باد کیوں نہ دیتے ۔ ادران کی ٹائیدکیوں نرکرتے۔ اس کامیابی پروہ بے مدممرور ہوستے سگریٹوٹی بہست نا پائیدار ثابت ہوئی ۔ ابھی لپری طرح نوش نرمونے پاستے ستے کہ فرنستہ اجل آبہوئچا اور ستمبر ولٹ ایو بروز شنبرکو امرکیہ ہے

کا در اید سبنے گی ۔

اِظْلَمَ اَلِحَقِیْ مُقَتَّ کُوکَ کَارِیَ کُلُ اَبْہِیں ہے لِکہ اس کی مگر

کتب عقائد وکلام کی صعت میں ہے اس کا اصل متعبد المہنت کے
عقائد کی اصلاح ہے سبائیوں نے ہماری آریخ کو بھارات وراس

پرسیایی بھیرنے کی جوکوشش کی ہے اس کا اثر ہماری قوم پر پڑا اور
المہنت کی ایک متدم تعداد ان سے مثاثر ہوئی یا ترفیض آری انگار

تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے ان کے عقائد بریمی انر ڈالا ان میں

بعض فا سدو کا مدعیہ سے میل گئے یہ عقیدے درجی یہ سندی ان

غلاتصورات کی دجرے جو شید مُونین ادرُی نما شید تاریخ نگادل کے ارجات تیمیر نے مسلمانوں لینی اہل سنت تک بیو کہائے ہیں۔ المبندت کے ایک گروہیں مجبل گئے ۔ کرنا اور عقائد واحمال سب جیزوں میں کتاب وسنت کی ہیروی کی ترفیہ دنیا اس کت کا مقصد ہے ۔ بدیمی بات ہے کو عقیدے کے لئے دلیل طعی کی ضرورت ہے ۔ عقیدے کے لئے اہل ایمان کا مرج قرآن مجیدے خبروا مدمیت ہے جمع عقیدہ نابت نہیں ہوسک جہ جائے کو تاریخ کر ایک انور سناک حقیقت کے نودا لمبنت کے ایک گرو نیا اس قدراعتما دکیا ہے کرمیا ہوں کی فریب کا ریوں کا نیکار برکر مہمت سے عقائد کو بھی تاریخ ہے والب تہ کرویا۔ اور اس کی بنا ریر لبعن فاسد و باطل عقائد واقعار کو ذہن میں مگر دے کو صعف ایمان کی بیمائی

اس قسم کے عقائم فاسدہ اور انکار کاسدہ کی تردیدگرکے فرمنوں کوان سے پاک کرنے اور ان کی مجمعیمی عقائدوا فکار ذہن تشین کرنے کی کوشش کرنا اس کتاب کامقصدہے۔ النہ تعالیٰ اس مقصدیں کامیابی عطا فرمائے اور اپنے کرم اور اپنی رحمت سے اس اون اکوش کو قبصول فرمائے الین .

إِنْ ٱُدِيْدِ الْإَالُوصُــلَاحَ كَاامُسَطِّعَت وَمَا تَوْسَيْقِ الْآجَائِلُهُ عليه تَوْكَمَتَ واليه أُنْسِبِ إِنِي

وَمُالُوسِيِّى الِا بَاللَّه عليه آو كلت والبه أنيب إر محريِّ صلي عفاالترمز.

كراجي 10 رولقيعده <sup>مربي</sup>لنه م سبون مث<del>دا</del>ليء

## إِمْ الْوَجِنِينَ *وَمِتَاسِّرِ عِنْ حَامِّعِ*اتِي عَلَطَهُ إِنْ

سیدابرالاملی مودودی ستونی نے اپنی کاب ملانت و طوکت میں ملانت اور اس کے سلامی سالم میں اور میرونی کے اس کا میران اگا کے اور اس کے سلامی کی طرف بریت میں فالم ابن مسلوب کی ہی اور انہیں اپنے مسلک کا مؤیر فالم برکرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے اس ضمون کا مافذ ایک شیعہ متورج جسٹس امرعی اور شی نما شیعہ مصنفین علامہ رہشیدر صابح اور شیخ الوز ہرہ صری کی تحریری ہیں۔ مودود کی مسلوب نے بریت ہورشیاری کے ما تھا پنام قصد حاصل کرنے کی اور سنے کی ساتھ اپنام قصد حاصل کرنے کی اور اس کے الواصل کوشش کی ہے۔ ا

میلی انہوں ہے۔ ایک لمبی بوٹری تہید بانہ ح سبیں امام ماہ موصوف کا طریق اجتہا دبیان کیاہے۔ یہ محض زیب داستان کے لئے ہے در مزاس کی اس بحث میں کوئی خردرت نرحی دراصل جوبات وہ سمنا چاہتے تھے وہ یہ ہے جو خلافت کے المعقاد کا مجمع طریقہ کا منوان آائز کا کس اندار نر لکھے ہو

رسے ہرائے ہے ۔ " ملانت کے متعلق امام ابو منیفرج کی رائے یہ تمی کو پہلے بندرا تشار برتبغر کرنا لبدئیں دباؤکے تحت بیت لینا اس کے انسقاد کی کوئی جائز صورت نہیں ہے قیمی خلافت دہ ہے جوابل الرائے لوگوں کے اجتماع ادر شورہ سے قائم ہو"

تبصى كال مرائع مرث امام الوهنيف كى منهس سے ملك تمام تهدين ال منت بکے جملہ المنت کی میں رائے ہے ۔ اس مستلہ کے سی كومبى اختلات منبس بوسكتا محرمودودي صاحب حس مسئله كوبيان کرنا جائتے ہیں اس کا نام ونشان نجی اس میں نہیں ماتا ۔ سئلة ويرب كماكر محمي تنحس كى خلانت صيح طريقه كے بما م مذکورہ غلط طب رہنے سے قائم ہوگئی ہوتو وہ شرعا خلیفہ ہوگ یا نہیں؟ مدود کشرعتہ کے اتدر اس کی اطاعت داجب ہے یا نہیں ؟ کیا اسے معزول کرنے کی کوشش واحب ہے؟ کیا اس کے ملا ن خرون التعف جائزے \_\_\_\_ان مسائل برمصنف کی منقولہ بالاعبارت كوئي روشني نبيس والتي ر مالانكر ينرطرول بعد وكماني

انہوں نے الکردری کی کتاب ساق الامام الظلم سے تعلی کی سے اس سے صاف معلوم ہوتاہے کہ وہ لیے تنعم کونملیفہ اور سربرا ہملکت اسلاميةسلمكريف كوتبارنبين بي سمان اسطرح شروع بوق

منعورینے امام مالکرج، ابن الی ذکت رح ادر امام الوحنيفه كويلاما وران سيرمحيا يرحكومت جوالله تعالى فاس امت مي محصطاكي ہے اس کے متعلق آب لوگوں کاک خیال مے كايس اس كابل بون ؟ مهيم

ہ ہے ۔۔ منقدت نولیس عمو ٔ ما شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں احتساط ذکم اکسن خوا ہشں سے ہمی محردم ہوتے ہیں کر صرف ضیح بات

الکہ وری کی کوئی خاص خندت مہیں جواس ہے منتنی ہوں وہ مى انہیں ہیں شامل میں ، میلاموال توسیدا ہو اسے کہا میرالمؤمنین ۔ فليفة المبلهين مضورره بربما قيدار بوصح تتقياوراس وقت كي لوري دنيآ اسلام ہیں فلیفر المسلین سلیم رحلی تھی ۔ انہیں بیٹھے بیٹھائے برگراموتھی ا در کسول موجهی که ان مین حضرات سے سند خلانت حاصل کرس ؟ يحربه بات تعي قابل توحه ہے كدا مام مالك رج بار ج عمر مجر مدینه منوره سے باہر منبیں نکلے ۔ میر بیمنصور کے باس لغالد کھے بہنچ گئے ؟ تیسری حیب زیسے کہ امیرالمؤمنین منصور ہے سوال ا ورتینول حفرات سے جوابات کامقا لمرتحتے توا مام مالک کا جوامسوال مے مطالِقت رکھا ہے ابن ابی ذئے کا جواب طول ہونے کے او تود مبہم ہے تاہم سوال پرمنطبق کیا جاسکتاہے سکن امام الوحنیفرہ کا جواب نوشوال ازربیان و بواب از آسمان «کامصدا تی ہےمنصور تومنصہ فلانت *کے لئے اپنی ا*لمت ونا المبیت *لوچورسے ہیں* اور ا مام فتا<sup>ہ</sup> جواب دے *بن کواک کی خلافت پر*دوا بل فتوی کا بھی اجماع مہیں ہوا پینی کپ کا نتخاب ہی میچے نہیں ہوا آپ فلیفہ ی نہیں ہمی مگر پر توسوال کا بوائے نہیں ہے وہ خلیفہ متنے یا نرنتھے ان کی ملافت مائز تھی مانہیں تقی موال پرنہیں تعا سوال تو پر تھا کہ وہ فلافت کی اہلیت رحمتر ہیں ہاتہیں ۶ اس کا کوئی جواب امام صاحب نے تہیں دیا۔ یہ مات بمي مراحة غلط تقى كرمنصور كي خلانت مر دوا بل فتوي كابعي اجماع نہیں ہوا ۔ الیی لغوبات معمولی فنم رکھنے والا عام ا ومی مجی نہیں مرسکتا تھا ر والست کی ایک غلطی کی نت ندمی تونو دمودودی میا برینے کی ہے

. وه لکھتے ہیں ر انحردری کی اس روایت میں مرن ایک بات ایسی ہے جس کو میں اب یک نہیں تمجھ مكابول اوروه يهبيه كرحفرت الوكرصدلق رضی الندعزا، ل بمن کی بعیت اسے تک مجدمتے فیصلے کرنے سے دیکے دیسے ۔(مائرمدہ۲۱) وا قعی اعتراص میچے ہے ۔ کیوبچہ یہ یات توخیر متوا ترکے خل<sup>ات</sup> ہے۔ لیکن اس خطار فاحش کےعلم کے با وحود ان کا اس لغوا درمکذو یہ ردایت کومیح تمحیه اوراس سے استدلال کرنا بہت تعرب خرہے زمر محت روات می اور می لغوبات بس اورصاف معلوم برتا ہے ک برروات قبلغنا موضوح من گوات اور کارخا نرمسائی کی دھلی ے واضع نے ایک تیرے مئی شکار کرنا چاہے امیرالومنین منصور کو بطعون كرنے كے ساتھ رہائھ ان تينوں ائر عديٰ كى طرف لغواور غلط اقوال منسو کے کر کے ان کی عظمیت اوران کے علمی وقار کو گرانے کی بھی نایاک کوشش کی ہے ۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیران بزرگان امت برنسی سیائی کا انترا سے پر عفرات اس ہے برئی ہیں ر ا مکر دری کے زمانہ میں سیائی زمر فضار میں بھیلا ہوا تھا۔ وہ میماس سے متأ تربوکرمٹنی ذہن سے محروم بویلے تتے اس لئے امہول نے تعل ما چھٹل پرعمل کرہے اسے بروکتاب نالیا۔ خون ناخق کی چینٹوں سے بحانے کے لئے کڑھے ہم کے محودے رتوب ان کارخانے کا ٹراٹر مارک میاف میا ن نظراریا ب رسمويا فلينغ السلمين بلاكو ادرين كيركي طرح خون خوار تق كم حلات مزاۃ بات پر برمجلس برتن ہے اتروا دیتے تھے۔
اس بہتان طرازی کے ساتھ ساتھ سبائی دادی نے اہام شاہ
کی تن گوئی اور ب بائی کو مبی یہ دمحاکرا ضانہ بنادیا کرا تہیں اپنے کیڑوں
کی تو نوی وں مگران کے دل ہیں یہ عبد نہ نہیدا ہواکہ اگرا ہن ابی وشت کا ادادہ کیا گیا تو ہیں مبلاد کا ہا تھ پچلالوں گا اور تق کے لئے
اپنا سر بھی کمٹوا دونگا۔ شیعوں اور ششیعین خصوصا خاندانی تحصیب
ایس سر میں مواد و تساور سے ملفائے اسلام کو بدنام کرنے
ہماری تاریخ کو تاریک بنانے میں کوئی و تیم نے وگذاشت نہیں کیا ان
کے اس روبہ پر علار شیلی نمانی کا پر شعر قدر سے ترمیم کے ساتھ چہاں
ہماری سرے سب

تمبیں ہے دیے ماری داستاں ہیں یادی اتنا کاموی سخص بعت ظالم تو عباس سٹگر سختے سبانی کارخانہ کی ڈھلی ہوئی اس جورٹی کہا تی کوپیش کرنے کے بعد مودودی صاحب نے مسئلہ خلافت کے بارسے ہیں بڑعم توراہ م الوضیفر رحمۃ الٹرطیر کا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ لبنوان "اہلیت خلافت کی شرائط ، لکھتے ہیں :۔

> امام الرحنيفه كے زمانے كك الميت ملائت كى ترطيس اس تعصيلى طرب تعديكے تعقين اودى كى جاتى تعيس حب طرح ابدى كے تعقين اودى اورا بن ملدون وفيدونے انہيں بيان كيا ہے البتر دونيزيس اليس تعيس جواس زمانے ميں زمر بحث المجلى تعليس اور من كے متعلق صراحت

مطلوب تی ایک یرکم ظالم و فاسق جا کزخینر بوسکتایے یا تبیس دو مرے برکم خلافت کے لئے قرمشی ہو نا ضوری ہے یا نہیں ؟" (صلنظ)

( ص<u>ائم )</u> اس کے لبتر فامق وظالم کی اماست "کاعنوات قائم کرمے لکھتے

> " بہلی چیز کے متعلق ا مام کی رائے کے دو میب لو ہیں جنگواجی طرح میجولدنا حاہئے جس زمانہ میں انہوں نے اس مسئلہ رانقبار خیالے فرما باہے ۔ وہ عراق ہیں خصوصًا اور دنیائے اسسلام بين عمومًا انتهباليندا نه نظريات ك كنخت فتنكش كازمانه تتعاابك طرت ثمأ زورشودسي كبامار بانتاكة كمالم وفاسق كي ا مامت قطعی نامائز ہے۔ ادراسکے ماتحت مسلمانوں کا کوئی اجتماعی کام بھی میچے نہیں بوسختاء دومرى طرن كجياحار بإتحاكفاكم وفاسق خوا وتحسى طرح ممى ملك برقابض بو مائے اس کا تسلط قائم ہومانے کے بعد اس کی امامت و خلافت پوری *طرح ح*ا نُزہر ماتی ہے ان دونوں کے درمیان امام عظم نے ایک نمایت متوازن نظریہ میش کیا حس کی تفصیل ہے ہے ۔ الفقرالا کرمیں وہ فراتے

ہں موننوں میں سے ہر نک ویدکے تھے نما جائزية ربحواله الغقب الاكر ملاعلى فارتمالك ادرعتيدة الطبحا وسرمس امام طحاوي اس حنفي ملک کی تشری کرتے ہوئے لکھتے ہیں ا۔ اورج اورجبا ومسلمانوں کے اولی الا مرکے ماتحت قیامت یک ماری میں گے خواہ وه نیک بول با بدان کاموں کو کوئی جسند باطل نبيي كرتى اور ندان كاسلسل منقطع كرمكتي سبع'' (مُسْبِحُولُه ابن ابي العزالحنفي مُترع طمامي<del>ا"</del>) اس کےلیدلکھتے ہیں در "راس متلے کا ایک بہلو ہے دوسرا بہلویے لدامام کے نرویک خلافت کے لئے عدالت مترط لازم ہے کوئی ظالم دفاسق ادمی مائز خلیفر با قاصی یا حاکم مامفتی نہیں ہوسکتا ۔ اگر و وتن بیختائے برو تو اس کی امامت مالل ہے اور لوگوں براس کی اطاعت واحیب نہیں» (م<u>۲۵۲</u>) اس مسئلہ میں مودودی صاحب نے مسلکے تغیر *ی صیحه ترجم*انی نبهیس کی به غلط بیان خواه تصدرا کی جو یا و ه ان کے ت مىلك كوسمحه يى نرمول ان كى غلط ترحما نى كى دلىل ان كاتنا قىض بیان ہے . حب لوگوں براس کی اطاعت وا حب نہیں توجع و جہاد اور دومرے امور کا اس کے ماتحت ماری رہنا ہے معنیٰ

دارد ؟ ۔ اگروہ جماد کے لئے نمہتا ہے ادرتوم پراس کی اطاعت پنہیں تو نوج جہاد کے لئے جانے ہے صاف انکارکرسکتی ہے و مکسی کوامیرالحجاج مقرر کریے تو حجاج اس کی اطاعت اور اس کی برایا ت کی با مندی سے نکار کرسکتے ہیں میرا خراجتماعی زندگی کے کام اس کے ماتحت النجام دینے کی کیا صورت ہے؟ ب طرف آب اسم كالعدم خليفه يحت بس ا در دوميري ا سِیح مانچیت ا جتماعی زندگی کے کام مترعی طریقے سے انحام ا تلقین کرتے ہی دولوں ہاتوں میں تھلاہوا تماتض ہے گو ہا اس کی اظاعت وارب مجھ ہے اور غیروا برب مجھی ۔ ی چه ۶ \* اگرده بن بیچها کانقره بهت مبهم ہے اور سرابهام انہوں بداکر کے اس سے فائد ہ امٹیانے کی کوشنش کی ہے ری بات تو بہ سے کہ ملیفربن منط<u>منے کی صور</u>ت کیا ہے سلمین اورا میرالموشنین ہوں توظا ہرسے کراس کی المات ں پر بھی وا حیہ بہیں اس مسئلہ میں صالح اور فاسق کے دن ئی درق تہیں ۔ بیرتنحص نواہ فاسق ہویا اعلیٰ درجہ کا صالح اورتقی د و نون صور توں میں اس کی اطاعت داحب بہنیں بروتی ۔مگر رصورت محض فرصی ہے اوراس کا و توع عیرممکن ہے ودسری صور یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک متدبہ جماعت جس میں الیے لوگ ممی ہوں جنبیں قوم کے ارباب میل دعندینی قوم کے تمائندوں اور قائدين كا درجه ديا ما سكتا هو تحسى خص كوجو فاسق بوخليفه نتخب کرلیں ادر دہ اقتدار پر قالص ہوجائے ۔ اگر چر ایک جماعت

اس کے اقتدار کونالندکرتی ہومگروہ مغلوب ہو صابئے اورمغلوب ہونے کے بعداس کے اقدار کولسلیم کرلے اس صورت میں اس کی خلافت کے مدود میں بننے والے جسب وسلمین ہراس کے جائزاحکام کی اطاعت واجب ہے یا نہیں ؟ مودود ی صاحب کے نز دیک اس صورت میں اس کی خلا نت ناجائزے اس لئے علی الاطلاق اس کی اطاعت بینی اس کے تحسی حکم کی تعمیل واحب نہیں خواہ وہ حکم تنرعًامِائز ہویا یا جائز ان کابہ دعویٰ بالکل غلط اور باطل ہے اپنے اس کی دعوے کو وہ ا مام عظم رحمتہ اللی علیہ کے مسر تھو بنا تیا ہیں وہ اس سے مالکل مری ہیں ۔ این اس غلط رائے کو وہ امام صاحریہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔انہوں نےاپنی نائید میں علامہ الویج حصاص 🛾 کی عبارت کا اردوترجمه نقل کیاہے اور دمھایاہے کہان کے نزدیک می مفرت ا مام الوحنىفەرج كامىلكە يىپى تقا بە **جواً ب**یں گذارش ہے کہ جعاص کے اس قول سے ظاہر ہو تاہے وه نود خصاص کامسلک ہو تو ہو مگر ا مام ابومنیفہ رحمتہ التٰہ علہ کا ملك تطعًا منين ب امام صارب كامسلك دب بم نقل كرس كم اس سے پر بات صاف ہو حانے کی جیسانس اورمود و ڈی صاحب کا مسلک بچیال ہے اس لئے جرتباقض مود ودی صاحب کے کلام میں ماما آسے وہی اس کے ممال ہے اس میکد میں امام الوحنیفررہ کامسلکے و تواتر کے ساتھ ان سے منقول سے اور توصر ن ان کانہیں بكد إثمرُ ارلعه اورجمامجهد ين فقهار ومحدِّمين علمها رابلسنت بالفاظ مخته جمورالمبنت كاملك زرج ذيل براسى عقيرة الطماور ليرجكا

حوالمانبول نے دماہے برمسلک اسطرح سنقول ومذکورہے ۔ اورمم انے اٹمتہ (مرہرا مان مملکت) اور حکام کے خلان خروج كوحائز نهبس سمحنيه اگرحه و فالمركرس ا درجم انبيس مدوعاً دنیا (مجی جائز تبین سمجتے) اور ان کی اطاعت سے ہاتھ تھینیم ليناتجى ماكزتهس سجعته اورالله تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے تقاضے سے ہم ان کی اطاعت کو اسوقت كك فرض سمحته بس بب کے وہ کسی معصبت کا مکم نه دس اور یم ان کے لئے صلاح اورمعافاة كى دعاكرت

"ولانوى الخسرو بي على اتمتيا وولات أسودنا و ان حارُوا ولامد عُوا شكيه حرولاننزع مداس طاعتهم ونرى طاعتهم منطاعة الله فريضة مالع كامروا بمعصدة وندعولحو بالصلاح والمعافاة" د صدہ ر

یہ ہے ا مام ابومنیغررہ ا ورجہور البنت کا مسلک بوتوا ترکے ساتھان سےمنقول اورکت فقہ وعقائد میں مسطورہے ۔ اسے سامنے رکھنے کے لعدحصاص کے تول مذکور کی حثیت برکا ہ کے برابر بھی نہیں رہ حاتی اس سے استدلال کرنامسی طرح بھی جائز نہیں ۔ انہوں نے اینی ذاتی رائے جرکشیع اور اعتزال سے نامشی ہے امام صاحب کی ط ن منسوب کرنے کی گوشش کی ہے۔ ایک حوالہ اور ملاحظہ ہو۔

فقرمنعي كالمشهور ومعتبركتاب ر دالممتار المعروف سرشامي باب البغاة فقر سمی سیرور برر. میں علامرابن عابدین تحریر فرماتے ہیں ر اگر کسی عادل کو خلیفہ نبایا گیا

ونسق لابنعيذ ل ولكن

يستحق العزل ال لع يستلزم نتنة ـ

تتحق بوجا أب لشرطلكهاس كا معنرول كزاكسي فتينه كاسدين

ميره ظلم دنسق كامريحب بهوا تو

معزول نليس بوحا بالكن عزل كا

اس کےمعنیٰ یہ ہیں کراس کی خلافت منعقد ہوجاتی ہے اور اس کی اطاعت فی المعرون واحب ہوتی ہے ر

ية نبغا امام البوحنيفه رحمة التُدعِله كامب مك نهيس لمكه انممه ارلعه اورجمہ را لبنّت کامسلک یہی ہے۔ مسلم ترلف ملڈ ان کتا ہے۔ الامارة م<u>طلا</u> كى مندرجه ذيل مديث بهي ان حضرات كے مذكورہ بالاك مسلک کاالک ما فذہ ہے اواس مدیث میرے کے را وی حضرت عیادة بن الصامت بیں اس کا زمرمحت مسئلہ سے تعلق اور مناسدت رکھنے والاحصرورج ذیل ہے۔

حفزت عبادہ بن الصاحت نے فرما ياكه دسول النُدصلي النُدعليشِكم نے ہم اوگول کو ملایا ا درہم سے بيعت لى حن بالول يربعت لیان میں سے ابک برخفی کہ ہم اینے امیرکی بات سنیں ادر اس کی اطاعت کرس خوا ہ بیر

گال دعامارسول الله صلى الله عليه ويسلم فبايعنافكات فماأخذ عكسناان مابعثا علىاليمع والطاعة ني سنشطنا و مكرحثاوعسرنا وليرنا واثره علينا ؤلا بننازع

الأس أهله الا ان ترط تتمين ليسندموما نزبوا ورخوا ه ہمیں (اس رغمل کرنے میں) كفرُّا بِواجًاعن لَكِم ومشبواري تبوياسهولت اورنواه من الله فسه بوهان » ہمارے او پرکسی کو بل وجہ ترجیح ومی حانے اور بیرکہ ہم مکومت (فلاق سلطنت) کے مارے میں حکمان سے منیازعت (حصرُطا) نہریں. انحضو صلی النه علیہ و ملم نے فرمایا مگر بیرکہ (بینی اس صورت بیں اس سے منازعت کرسکتے ہو) اس میں وامنے کفرد کیھوجس کے بارے میں تمیارے باس الندتعالیٰ کی طرف (کتاب وسنت)سے واضح دلیل ہور (مسلم ترلیف مشا ۲۶) ٹرح مسلم ٹریف میں اس *حدمث کی ٹرح کرتے ہوئے* ا مام نوو ی رحمة الله علیر تحر سر فرمات بین ۱-«اور حدیث کا مطلب ہے کہ ررو معنى الحديث لا اولیالامرسےان کی ولایت تناذعوا ولالآالاسور (امارت وخلافت) کے بارے نى ولايتهد وَلاتعتَّضِوا میں منازعت رحبگراا) نرکرو عليه مرالاان تريا سوااس صورت کے کہتم ان منهم منكرامحققانعلنه سے کسی منکر کا صاور ہونا ڈکھ من قو اعدالاسلام حبس کا زان سے صدور اور حبر کا فاذارأ يتسمزدالك فانكاذ منکر ونا) اسلامی تواعدسے کمیں عكهم وتعولوا بالحق حيث واضح طور برمعلوم بولسي حبب ماکنتم .۔،، تم به و یکوتوان پرنکیر دامترامن ) کروا در تمجس بوزیشن میں ہوحق بات

#### مپمراک سلسله میں اس صورت حال کا حکم شرعی بیان کرتے ہے تحریر فوات ہیں ۔

اماالخدوجعليه م وتت الهرنصرام باجرماع السلمين وان كانوا نسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث بمعنى ماذكرت واجسع اهل السنة ان ه لا ينعزل السلطان

دولیکن ان ضلفار کے فعلان خواج توہ و با جماع اہل اسلام حرام بہ نواہ یہ لوگ فلفائ فاسی ظالم ہی کیوں نہ ہوں اور یہ بات جو میں نے کہی ہے بینی فیلیفرنات کے فعلات خروج کا حرام ہونا) بخترت احادیث سے مشترک طور پر تا بات ہے جو ایک دوسرے کی مؤید ہیں ا۔ "

ہیں ۔ بیں اگر خدینہ میں بسدا نتخاب منتی پیدا ہوگی تواس ممثلی بعض لوگوں کی رائے یہے کہ اے معزول کر دینا واجب ہے دخیکہ اے معزول کرنے کی دحبہ کوئی فقتہ پیدا نہ ہوائ جنگ زمیرط جائے اور جہور

پیم چند مطول کے بعد لکھتے ہیں ہ فاوطراً علی الخلیفة کیں فسق قال بعضہ میجب فق خلعہ الاان یتر تب بعن علیہ فتنہ وحرب اسے وقال حماحیو اصل لیترط السنہ من الفقھاء وجر والمہ دنین والشکہ بین کی گنجائش نہیں اس سے بربات مجی الم نشرح ہوگی کرمودودی صاحب یا جصاص نے اس مسئلہ میں امام صاحب کا بوسلک بیان کیا ہے وہ قطعًا ان کامسلک نہیں اوروہ اس خلاف کتاب وسنت مسلک سے ہری ہیں ۔

۔ اسی باب میں بیت المال کاعنوان فائم کرکے مودود ک صا

ومطرازبين

اپنے وقت کے خلفا۔ کی جن باتوں پرامام مرب زیادہ معترض سے ان میں سے ایک مرکاری نزانہ پر ان کے بے جاتھ رفات اور نوگوں کے املاک بران کی وست درازیاں خنس "

تعیس "

ترصرور انہوں نے اعتراض کی ایک مثال می نہیں ہیں گی راگر

امام مما حب نے بیر مثلہ ترعیہ بیان کیا کہ خلیفہ کے لئے بیت المال

سے اپنے ذاتی صرف سے زیاد ولیناجا کر نہیں لینی جتنا اس کی مورد

کے مناسب اس کے لئے مقرر کرویا گیا ہوا تا ہی ہے سکتا ہے تو کیا

بیں جا درکیا اس مسئلہ کے بیان کرنے کے لئے پر لازم ہے کہ کوئی فیلفر

اس جرم کا مریحی بیا گیا ہوج اسی طرح اس مسئلہ کا بیان کونیل فیلے

لئے کسی کے اطلاح بر بغیر معاوضہ بیشہ کرلینا جائز نہیں اس کوقعل فا

مسئلزم نہیں کہ اس فتم کا واقعہ جی ہیں گیا ہو۔ مومون کو دکھانا

یرجا ہے مقاکہ فلان فیلیف نے اس فتم کے بیا تعرفات کے اور

ا مام صاحب نے تو د حاکران برنگیر کی پاکوئی خط معیماجہیں ان کے

اس گناہ کو بیان کرکے اس کے ترک اوراسکی تلائی کی ہدایت فرمالی ہو محف مسئلہ بیان کروینے پریہ محم لنگادینا کہ امام صاحب اپنے وقت کے خلفاء پرمعترض شخص معف سبائی نوعیت کا لنوم نمالطہ ہے جق برہے کریہ الزام مرسے سے باکل خلطہ ہے خلفا رہنی امیدیا خلفاء بنی عباس بیس سے کسی ایک پرچھ یہ الزام نابت نہیں کیا جاسکا یہ معض افترار و میشان سے یہ

اگروه عطیات تبول نرکرتے سے تواس کے برمعنی نہیں ہیں کہ وہ انکالیا حرام سمجے سے بہا انہوں نے اپنے سما صریب ہیں ہے کہی پر فعلیا سریح عظیات قبول کرنے کی بنار پراغتراض کیا ؟ طبائع اور مزائ کا افتال نسا ایک بدیم حقیقت ہے لبعض لوگوں کے مزاج پر کستفار اور غیرت کا غیر ہو تاہے وہ کسی سے مجھ لینا پسند نہیں کرتے مزاج میں انہوں مند برنا انہیں اچھالگا ہے ، امام صاحب کا مزاج یہی مقال سے مجھ لینا اور کسی کا براہ عیال انہیں بہت گراں گذیا مقال سے کھولیا اور کست ہے انکار فرما دیتے موصوف کی برب اری بحث جصاص کی مجش سے ماخوز ملک اس کی ڈبلیکید ہے کا بی ہے جصاص اس محریث بیر وقت کان الحسن و سعید بین جبیر اسکی ڈبلیکید ہے کان الحسن و سعید بین جبیر و سائس الت بعین بیا خذون کی در انظام انٹران افزائد بی و مسائس الت العام انٹران افزائد بی و مسائس الت العام انٹران افزائد بی کی کھوٹ کے در انگام انٹران افزائد بی کی کھوٹ کے در انگام انٹران افزائد بی کے در انگام انٹران افزائد بی کی کھوٹ کے در انگام انٹران افزائد بی کی کھوٹ کے در انگام انٹران افزائد بی کھوٹ کے در انگام انٹران افزائد بی کی کھوٹ کے در انگام انٹران افزائد بی کھوٹ کے در کھوٹ کے

ترجمہ ۱۔ صن بعری، سعید بن جیر شعبی اور سب تابعین پر قطعیغہ ان ظالموں سے لیتے تھے ۔

مبصر٥ ١- ميركه امام مها حب ان سب كودام خور سميحة تتے ؟ جصاص نے اینامن محمرت اورغلطمسلک امام الوحنیفرج کی طرن منسوب کرکے ان برظلم کیا امام صاحب اس سے بالکل بری ہی ۔اس کے لعدمودووری صاحب نے عدلیہ کی استظامیہ سے آزا دی کا عنوان قائم کرکے خلفار سی عباس پر بایں عنوان اعتراص کیا ہے کہ امام صاب ت عبد منصور میں عمدہ قضا رصرف اس لئے نہیں قبول کیا کہ انہیں ظلم كا ذرلعه بن حانے كا اندلت مقا كيوبحة عدليه آزاد نرتھا وغيره مُصِره ، مدليه كى آزادى كوسلب كرف اورانسين طلم كاذركوبنان کا الزام تومرامر بہتان وا فترا رہے جبکا کوئی ٹبوت نہیں 'سیائی گذالوں ادر طبری کے ایسے رانضی مورضین کی من گھڑت حبوق محبانیوں کے بعداس مرگمانی اور برویگنارے کوکوئی جائے بناہ نہیں مِل سکتی۔ ورنه حقیقت سرمے کران فلفار کا عدل دانصاف توا تنامشہور و معروف ہے کہ غیراور مخالفین بھی مدح وستاکش کے ما تواس کا

عبدة قضا ربول کرنے سے انکار کی توجید مذکور سمی قطاً غلط سے اوراس ضمن میں کو طرب مارے جانے اور قدید کئے جانے نیز زم خورا نی سے وفات کے قصتے سمرا یا کذب و دروخ ہیں برب سمبائیوں اورا مام صاحب کے ممالئیں کی گڑھی ہوئی ہی طلائی بی تردید کر کے تبول تضار سے انکار کی یہ توجید ذکر کی سے کہ حضرت امام صاحب پر خشیت الہی کا ملیر متا اوران کے لئے طبعًا عدالتی کا روائیوں کا انجام دینا ما قابل بر داشت متنا اور بر کو کی عجیب بات تہیں ۔ مثل مشہور سے ر

"ليكرة فق معال » "بركے را بهركارے ساختى؟ اكفتركے لئے مر فرری نہیں کہ وہ تضایر کا کام مجی کرسکے تضا راور یحومت کا کام ا مام صاحب اسے لس کا نہیں سمجتے تھے اس لئے انکار فرماد ما انہیں کے شاگرد اسی عباسی خلانت میں قاضی القضاۃ کے عمل برفائزرسے یا کو او ہے مارے حانے کے قصے تو وہ سمائیوں اورامام مهاحب کے مخالفین کے من گھڑت تھ لے افسانے بس ان انسابوں کا تناقض خودان کے سرا ہاکذب د دروغ ہونے کا تبوت ہے لاحظہ بوخود مودودی صاحب منظ محال المکی نقل کرتے ہیں ر اوركير حبب المنصور نيعيده تضاقيول نرکرنے برا نہیں ہا کولیسے مارے توخلیفر کے جماعب الصمدین علی نے اس کوخت ملامت کی کم سرتم نے کیا کیا اپنے اوبرا ک لاكولموارس مينمواليس يدعران كانتسب بلكريرتمام الم مشرق كانقيرب ." اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں امام صاحب كى آتنى عظرت بمتى اورعوام ونواص بين انبين السي مقبولتت مال تقی کران کی حمایت کے لئے ایک لاکوتلواریں نیام ہے نکانے کیلئے محیل ری تھیں اس طرح المکی ہی سے نقل کرتے ہیں ۔ "اس موقع برابن بهبره حابتا تعاكه ترب بطے فقیار کوسا تھ ملاکران کے انڑ سے فائدہ اس نے جنانحراس نے ابن الی لیلیٰ

واؤ دبن الى البندًا بن تنهم وغيره كو لاكر ابم مناصب دیے تھرالومنیفرکر الاکر کہاکہ ہیں اکیحے ہاتھ میں اپنی مبرد تنا ہوں کوئی حکم افذ نہ ہوگا حب بک آب اس براینی مبرنہ لیگائیں ا درکوئی مال نزانے سے نہ نکلے گا جب ىكەراك اس كى تونتق نەكرى " ا مام صاحب کاکتا ایزاس میایت سے ظاہر بورباہے کر گورز عراق اپنی مُمُرا ن کے حوالے کرر ہاہے دومری طرونہ دکھنا یاجا تاہے كرابن بمبره ن امام صاحب كويطواما اور تبدك النصوريف كوير لگوائے مگرایک لاکھ تلواروں میں سے ایک تلوار بھی ان کی حمایت کے لئے نرنکلی تلوار تو درکنا راس فقہ مشرق کے لئے بوری مشرقی دنیا اسلام میں کسی فرد نے سفارش کے لئے بھی زبان کومنش نردی ۔ ان روایات کے عبولے اورمن گھڑت ہونے کے لئے ان کا پر تناقض ہی کاتی عملادہ تناقض بیا نات ان انسا لول بُ کے حبوط اورانتزار مونے کا بوت خودا نسا نوں میں مل حا تاہے لیشرطیکہ اومی نم سے کام لے - ابن بمبرہ کے متعلق یرقصہ مجی مصنف سنے کوالہ مکی نقل کیا ہے کرانہوں نے پیزنوا ہشں ظاہر کی کہ امام صاحب ان سے مجومبلت مانگ لیں امام صاحب کر حب یہ بات پہنی توانہوں نے دوستوں سےمشورہ کے بہانے مہلت مانگی ر "ابن بمبیرہ نے بریام ملتے ہی انہیں حیوار دیادرد کون میوار کرمکر سلے گئے جمال سے بنىا ميّركى مسلطنت نحتم نهوسنه تك وه بجر

زيلغ" (ملام)

سوال پرسے آرابن بیرہ انہیں عوام ہیں استدر ذی اثر سجمتے تھے
کہ ابنی مہر بھی انہیں ویے کو تیارہ تھے اور ان کے تعاون کو خلافت
بنی مہر بھی انہیں ویئے کو تیارہ تھے اور ان کے تعاون کو خلافت بنگارہ
بنی مجبکہ بقول مصنف عواق میں اموی خلافت کے خلاف بنگارہ
بیر انتقا انہیں کو فرسے باہر جا کیول دیا جبکہ بقول رادی وہ بہتا ہے
کے ان بر انٹے ذکر کے انہیں اور زیادہ مخالف بنال تھا بھر انہیں یہ انتیا
کیوں نہ ہوا کر کہیں یہ باہر جا کر ضافت کے خلاف کوئی ساز بازنہ کریں ،
امام صاحب کو ذکر کے انہیں اور زیادہ مخالف کوئی ساز بازنہ کریں ،
امام صاحب کو ذکر کے آرکم انکم مکر منظم پہنچکو اپنے حالات تو بیان
کر سے برائے ہے فلاف عوام کو شتعل کرنے کے لئے اتبا ہی کائی تھار
کیا ابن بہرہ اس تدر نادان سے کہ آرابی نہیں بمجو سکے سے بھاسے
کیا ابن بہرہ اس تدر نادان سے کہ آرابی نہیں بمجو سکے سے بھاسے
موالیتیں مرا مرحمولی اور مرابا کیزب و در درخ ہیں ۔
دوایتیں مرا مرحمولی اور مرابا کیزب و در درخ ہیں ۔
دوایتیں مرا مرحمولی اور مرابا کیزب و در درخ ہیں ۔

یکن بات برہے کہ جملہ مذا بہب باطلہ کا مُدَار دلائل کے بِیَا پروپیچن ٹرے پرہوتا ہے ۔اس آرلے کے ماہر سبائیوں اور سبائیت زوہ لوگوں نے پروسیکنڈا اتنی مندت اور قوت کے ساتھ کیا کہ اچھے اچھے ابل علم بھی اس سے متا تر ہوگئے اور نیمیر سوچے سمجھے ان باطل اور حجر فی روا تیوں کو اپنی کن لوں میں تقل کر دیا ۔

مثل مثبورہے لاہم برختم عوادت بزرگتر ٹیب است 'ؤ مودودی صاحب ا دران کے ہمنوا بنوامتیہ و بنوعباس کوچٹم عداد ہی سے دیکھنے سکے عادی ہیں اس سئے انکی ٹوبیاں بھی انہیں برائیاں مموس ہوتی ھیں ان حضرات خلفا رمیں سے سمس نے اگر کسی عالم دیسے کوئی مشلہ ہوچھ لیا تواسے بھی اسطرے ذکر کیا جا ہے جیسے دہ کسی معیت کے ارتکاب میں ان علمار کی تا ئیدحاصل کرنا چاہتے ہوں حالا نکر پر حضرات خلفا پڑود صاحب علم اور مجتبد ہتے ہا وجوداس کے ان کا ان الوخیف رحمۃ النہ علیہ یا کسی دوسرے عالم کمرسے کوئی مشلہ ہو جینا ان کے ورج وتقوی اوران کی تواضع کی عالم ست اور دلیاں ہے ہہ تو ہی ہی نرکھ عیب مگر سبائی وہمن والے اسے بھی عیوب میں شمار کرتے ہیں خلاف خروج کا مسئلہ ،، گاگئی ہے مود دی صاحب نے اس مشلہ میں جصاص کی عبارتیں بہتے کی ہیں جصاص صاحب در حقیقت

(مائیر) ہے ابوبجرجعاص حنی مصنعت اسکام الرّاکن (کنیت اورلبست سے دیجگر دمحایتے یہ نقاب تقیر سکہ آئے ہائے ہیں ) اس مقام پر بنیں آپر کر ہم موصوفہ مبکا حوالہ مودودی صاحب سے دیا ہے ان کے ایسے اقوال موجود ہیں جوان کشیدت کو سے نقاب کر دیستے ہیں طاحظ ہوں ۔

10 "ادراسی بنار پرشیری ادرا بیسین پس جوتشاۃ تھے انبول نے مہدئ تضاربی ادر ترک کوڈیں جوتشاۃ تھے انبول نے مہدئ تضاربی کا در ترک کوڈیں حجاج کے ذرائد ہے کہ فرائد کے کہ ذرائد ہے کہ فرائد اس سے بڑا کا جوارہ کا فرادراس سے بڑا کا جوارہ کا فرادر اس سے بڑا کا جوارہ کا فرادر اس سے زیادہ فالم کوکن نہتھا۔
زیادہ فالم ادراس سے زیادہ فاجرکوکن نہتھا۔

اس تحریریں جعیاص نے امیرالؤمنین عبدالملک ادر حجاج رحجااتہ ددنوں کواظلم (سب سے بڑا فالم ) اُفھر (سب سے بڑا فاجر) اُکٹر (سب معتسزلی شیعہ جی بہاں موقع ملتا ہے ان کارفض نفی توش میں کتا ہے داورانبیں زہر چیکانی برمجور کردیتا ہے ۔لبعض سابق کموں میں اس کے نمونے بہش کیے جاچکے ہیں اس بحث بیں تو دہ کھل کرسامنے اگئے ہیں

(تِتبه ما شیرمنوگذشت) بڑا کافر) مجرکر سب بزامید وال بردان ده کومرت آب وفالم بن نبی بلد کافر میها سے اس بیان طرازی اور خیث با طن کی مزا ترانبی انشار دندا فرت میں ہے گی ۔ یباں بہیں اثنا مبنا ہے کہ ان کا پرفتو کی تحفیر ان کے رافعنی ہونے کی دلیل ہے ۔ کوئٹ من بھی الیسی بات نہیں کم رمنحا ۔ (۲) مبدار حمل میں الاشعدت ایک فالم منعدود رافی تھا اس کے متعلق جعداص کھتے ہیں ۔

«اس کے ساتھ ہوکر چا رمزار علمار وفقہائنے جوفیار ٹا بعین ہیںسے تقے عبدالملک سے قدآل کیا ''

میمصرہ: جصاص کایہ بیان اککل خلط ہے۔ تاریخ باتی ہے۔ کرجہورطا، وتاہیں اور اہل ایان ہے ابن الاشعث کو تعلقاً مذہبیں لگایا لیے صال مشرود دراغی سجھتے ہے۔ چذعل اجن کے ذہبوں میں دفنس اور سبایٹ شرحہ جانم واض ہوگئے تھے اس کے ضرب پر جس ہوگئے متھے یہ سبا ٹیست ذوہ مجمراہ مولوی تھے۔ انہیں علماسے اہل ستست کے زمومیں شامل بہس کیا جاسحتا، (۱) اوران کے اس عزم مل کا کوئی احتیاز نہیں کیا جاسکتا جیسے اس وقت بعض اسٹیست فواز علمار اہل منست خمینی کے فریب بین مبتول ہوگئے اوران دِشْنِ اسلام کی مدح درتائِش کوتے دہتے ہیں۔ دس معدا مسیمر لکھتے ہیں ر

من سیدبن جیرخیبی اورجه تابعین ان فالوں سے اپٹادوزینہ اس لئے نہیں لیے سے کہ وہ ان کے ماک ہیں ۔ بلکردہ ان کی اماست کوتسلیم نہیں کرتے سے اودا پناوظیغراس لئے لیتے سے کہ وہ ان کے حقوق ہیں جوفاح سکے اختیار ہیں ہیں ۔

۳) پھڑکے مِل کرنعن کا جِرْش اُدلِنغن معابر کا خروش اور زیارہ بڑھما آپ توحفرت معاویہ دمنی الٹدتعالٰ عزادران کے دفقا معمابر کی شان میں بھی گٹاخی کرتے ہیں ب

#### (عاشيكا ماستيه شعلة منوكزشة)

(۱) جب جاج نے ابن الاشعث کو مجتان کی طرف جباد کے سلٹے ہمیجا ہے تو علائقہاد کی ایک بڑی تعدور دفا کا ر علائقہاد کی ایک بڑی تعدور دفا کا ر عبائی تھا اس کے ساتھ تھی تھی جب اس نے قاری اور بنا ورے کی تو ان حفرات نے ان کا ساتھ نہیں دیا مجر والی آنے ہے تھا کی قاصر تھے اور قد اول کی طرح اس کے ساتھ سہنے پڑجور تھے جسامی اور ووسرے سائی ذہن کے مورضین نے اس جب او میں ان کی شرکت کی بنا ، پر یہ منافط دیا ہے کہ وہ بنا دست بی بھی اس کے شرک سے یہ میں منافط دیا ہے کہ وہ بنا دست بی بھی اس کے شرک سے تے یہ معنی مجورٹ اور منافظ ہے۔ بار بڑار کی تعداد بی بھی میا لذہ ہے۔ آئدہ میم إنشاء اخذ اس روشی والی گے۔

### امامين ميمامين برافنزاركے اسباب

ا مام الوصید و امام مالک رجه به النه کی طرب مود و دی صاحب نے خلط باتیں منسوب کی ہیں ان پر مذکورہ رو و قدرت کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کو واضح کر دیا جائے کہ ان دولوں بزرگو س خصوصًا امام الوصیفة پرسبائیوں اور سبائیت دول سے اس سے اس کے اسباب افترار پردازاں و رستان طرازیاں کیوں کیں ؟ اور اس کے اسباب سیاستے ؟ اس سے اس قسم کی دوسری سباتی خلط بیا توں اور در و ح

(بیرموگذیة) " کندالله کان سبیل من قب لمه مع مع معاوی خدید تغلب علی الآس بعد تقل علی علیه السلام و قدی کان الحسین بیاخذان العمل و کندالله من کان فی ذلك العمد من العمل و کندالله من کان فی ذلك العمد من العمل علی سبیل الدی کان علیدا علی علیه السلام الی آن شو فالا الله الی جنت و وصوان و بی (ایما القرائ للمعاص الودالاول من ملمون مرود تغیر آن الی المنظین اثر جم ای این می بیط والول کامعا و یترک ما تو می می می طرخ مل را حبب و وادماوی) علی علیالدام کے قبل کے لعد فلافت پر قالی موجی می می الدار اس زمان میں جو محاب شمان سے عطیات متے اور حسن و حمین اور اس زمان میں جو محاب شمان سے ملک ان سے برات

با نیوں کی وحجیاں بھی بحرمبائیں گی سبائیوں کوامام احمد میں عنبل دح سے بھی بہت عدادہت ہے اکنوبحدث میں انشا رالٹراس عدادت کے مسیب مرجمی روشنی ڈالی جائے گی ۔

پہلامبیب ، ۔ امام البرصنیفرہ جب منصب اجتباد و (مامت پر فاکز ہوئے تورفض کافقہ میسیل رہا تھا۔ تسیوں کا ایک مرکز کوفہ شاجباں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے پرور دہ ایرانی فلاہی کی موجود تھے جنہیں ان کے عوب آ فاؤں نے آزاد کروہا میں ہرب

(بقیر صنی گذشته ) ظام کرتے تھے جس طرح علی طیال الام ان سے تبرا کرتے تھے جس طرح علی طیال اللہ تبدیل جنت اور اپنی رضامندی کی طرف اسٹالیا ... رضامندی کی طرف اسٹالیا ...

تنهر و ارجعاص نے اپنی منقولہ بالاعبارتوں ہیں سب برامیہ کرمدا دالتہ کا فرکباہے عبدالرحش بن الاخدث کی حمایت و تائید کی ہے مالا بحردہ منال مصن غدار مغداد ربائی متا۔ اس بوش حمایت باطل ہیں مرتک جوسلے بولا اور علمار وفقہار اہل مندت پراس فتنہ برداز مغید کا حمی ہوئے کا بہتان باندھاہے۔ مصرت معاویر میں اللہ عنہ کو متذلب ، توصرا حد کہا اور در بردہ ان کی تحفیر کی ہے (معاداللہ) مگراس کے لئے گرفریب سبائی طرز اختیاد کیاہے دو مرسے خلفار بنی امیدا دران کے عمال کو طالم اور کا فریخنے کے دید۔ کذالات (اسطری) مہر کر مجر معرت علی و حضرت حسن رضی اندر تعالیٰ حنہا اور دوسر بزرگوں کا ان سے اطہار برآت کرنے لینی ان برتبرار بسیمنے کا محود شعد سخے اورا ہل ایمان خصوصا عرب نیوں کے دستمن سے یہی گردہ محاجہ ہوں کے دستمن سے یہی گردہ محاجہ ہوں کے دستمن سے یہی گردہ میں بہتوں نے در ایران میں بہتوری محال اور نیست ورحقیقت بہودی ہے اور نیست ورحقیقت بہودیت ہی کی ایک شاخ سے اس لئے روانص اور یہود کے در میان مورع ہی سے ہے۔ کے در میان مورع ہی سے ہے۔ اوراب تک برمتور قائم ہے بینا نیراس وقت بھی خمینی کی تحریک لاہ المام اوراب تک برمتور قائم ہے بینا نیراس وقت بھی خمینی کی تحریک لاہ

(بقسه حاشبه صفحه كذشته المجوط لول كرمنا فقاز طرز سے انہیں لینی حفرت معاورہ کو بھی معاذ اللہ ذطالم و کا فر کہاہے اس دائرت ولنغن صحارك ساتع حومصنف كے رفض وصلال كى تھلى بوئی علامیة . سے پڑے ویت ، کے اصطلاح کا لولاً کا ایک نمویڈ یہ۔ سرکہ دہ ائی کتاب میں مفرت علی رہ کے اسم کرامی کے ساتھ علمالسلام <u>لکتہ</u> ہی ا حکام الق**رآن میں ان کی شعبت کے علا مات پشوا** ہا درجمی میں متعد د مات پر انہوں نے تبعیت کازمر طریحاما ہے مگرایک تُنی بران کی تبیمت آنتکارا کرنے کے لئے اتنے ہی شوا بر کانی ہیں ان برنطر کرنے کے بعد تھی اگرکوئی متخص ال کے سنی ہونے مرا صرار کرے تو ساس کی علامت ہے کم حزوراس کاذہن ٹیعدت کے جراثیم کا ٹیکا رہے ر شعیت کے مہاتھان کے اعتزال کاہمی ایک نمونہ ملا مظرمور " وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمُلْكُنُنِ سَاجِلِ ،، اللَّهَ كَلْفُسِهُ كِرِتَ مِوتَ احكام القرآن مين مديث محرير تنف ركرت بوست لطفة بكن :- . وَلايظن بابي يِرسف انه اعتقد في

دمونمبن کے خلاف انکے معاندانہ دطالمانہ اقدامات کو پہرد کی لینت پنای حاصل ہے بلکہ در حقیقت اس فقنہ کے بائی بیودی ہیں ۔ فنیعوں نے اسلام کے خلاف و و محافہ کھولے تھے ۔ ایک محافہ فکری تھا۔ وہ اسلام بیطرح طرح کے لغواعترانسات کر کے اسلامی عقائد کے متعلق و موسعے بیدا کرنے اور لوگوں کو گھراہ کرنے کی کوشش

یں مصروف تنے وہ مرف اپنے مذہب باطل کی اشاءت نہیں کرتے ہے بلکہ اس سے زیا دہ اس کی کوشش کرتے ہے کہ اہم ایمان کی سندان کردیں اور انہیں کسی طرح گراہی

ترجہ، " ابولوسٹ کے متعلق سرگان نرکزا چاہئے کو دہنور کی طرح اس بات کے قائل ہوں گے کرما ولینیر جھوٹے ہوئے اور لیغیرکوئی دوا کیائے می کوفرار

يبنياسكما بيري

ممتین کو، تشویر ، ایسی تجتم باری تعالی کا معتقد کم متنزلر کاایک شعارے پر مدت امام بخاری رحمترالٹ طیرے روایت کی ہے اور دبین دو مرسے محتنین بھی اپنی کیا ہوں ہیں اسے لائے ہیں ان سب کو مشور گیا گیا ہے مفصوص طور پر روئے سمن امام بخاری کی الیں ملیل القدر شخصیت کی طرف ہے حضوات محتنین برحمتو سر بونے کا الزام محف بہتان وانتزار ہے وہ اس سے بری ہیں۔

میں مبتلا کر دس تبعی مزاج یہی ہے جو میو دی مزان کا پر توا وراس کے مطالق ب مسلمانوں کو گمراہ کرنے اورا نہیں مراط منتقیم سے متزلزل کرنے کا اصل محرک تو وہ شعار مبنن وعدادت وحمد تھا جرشیعوں کے دلوں میں قرآن صاحب قرآن اوراسلاما وراہل اسلام خصوصًا صحابة كرام كے خلاف مجرط كربا تقان كے ساتھان كے سامنے ابك مقصد مقاجود رحققت امى علادت اسلام نے ان کے سامنے بیشش کیا مقااس مقصد کو ایک شیعه فاصل آقائی کاظم زا ده ایران شبرنے اینی مشبورکتا گ تحلیات روح ایرانی ،، بین اس طرح ظام کهاہے، د ازمرکت وتوسه حدی روح است که متّب ابوان ایس ازتبول دمین اسلام و گذراندن چند ترین در اسارت معنوى چنان دونق ولبسطى بدمانت اسلامى داده وآيندا چنان باخلاق وروح وشعا ترخو دموانق ساخته ک کمک اسلام مترقى ومتعالى وامرانى بوجو دآوردة است ليه» ترحمہ اپیر اسی ۔ روح کی مرکت و قوت بھی گھ ملت ا بران نے دین اسلام قول کرنے کے بعدا کے زائر کے معنوی قید می مبتلار رہنے کے بعد دین اسلام کوالین رونق اور شگفتگی دی اور اسے اس طرح اسے املاق وشعائرا درایی روح کے موانق نیایا کرانک ترقی بافیۃ اور مرتر ايراني اسلام بدلاكر دياي اسلام کوشاہے کے لئے میودیت ومحرسیت کی آمزش سے یمبود مت مدیدہ وحرد میں لاکراسے اسلام کے نام سے بھیلانے کی مندرجر بالاناماك جبنى تحريك تمروح موحيى حمى ا دراس كالك مركز كوف متعار

ا من تملیات دوح ایرانی مدونتر کرده بنگا بازرگانی بردین تبران لالزارس المیتنودین ایستا

امام غظمرہ سنے اس کا مفالمہ لوری توٹ کے ساتھ کیا اس کے علا وہُ مرحبُر وغيره وومرب گروه بمي مراً مخيارى سے تھے اورا بنے مذا میں اطلہ کی طرف وعویت دے رہے ت<u>ت</u>ے *درحق* قبت ان سب کی نخیل شیعوں ہی کے ہاتہ يمريخي وها ملمئتت كومختلف راستول سيريم يثكانا جايتي يتح اورمتعدد محاذول يرمشغول كرنا جابتے بتھ ا مام عظم فدس سرہ نے ان رب اطل شورشول اً ورزلغ وصٰلال کی تحریحوں کا مُقابلہ کی ان سے سرکر وہ لوگوں ہے مناظرے کئے نقارمروموا عظ میں ان برر دکیا اس زمانہ ہیں جتنے طرليقه ابلاغ عامه ئےممکن متھے وہ ا ن اہل باطل کاصلال دورکرہےادر لمانوں كومراط متقيم ير ركھنے كى كونشش كے لئے استعال كے ليه ا مام مالک رح کومھی ان اہل باطل خصوصًار وافض سبے واسطہ طرا یکن نستاً بهت محم میونکرحماز خصوصًا حرمین ترلینن میں نوسلم بهیت تحم تصحذباده نريخترمسلمان تتط بوشيعول وغيره ابل اطل كي دام تنروبر میں نہیں تعینس سکتے سقے مخلاف اس کے عراق وغیرہ اطرا ف بیں ایسے نوسلموں کی کثرت متی جرائجی اسلام سے محماحقہ وا قفیت نه رکھتے تھے اورا ہل باطل کے لئے ان کو دام فریب ہیں ىيمانس لىنانسىتًا آسان تقا ـ دو مرے عراق جس میں کوفیا ورلھرہ دغیرہ مرکزی حینیت رمھتے

دوسے عراق جس میں کوفرادرلمبرہ دغیرہ مرکزی جینیت رکھتے سے ایران اس کے قدیب اور عباراس سے دور تھا ایران ہی ان باطل اور مخاناس سے دور تھا ایران ہی ان باطل اور مخان شیعیت کے بائی میرو بھی ایران ہی میں قیم شے اس کے عراق میں اپنے کفریات کی اشاعت شیوں کے لئے اسمان تھی عبارتک اسے بہنجانے یں کی اشاعت شیوں کے لئے اسمان تھی عبارتک اسے بہنجانے یں

ليه ميرة النمان علامرشبلى رح

وشواریاں ماکن تعین تاہم شبہ بوروا تعربے کرا مام مالک سے می نے
استواء علی العوش کے معنی بوجیے موصوف نے جواب میں فرایا۔
"الاستواء معلوم والکیف بجنجول والسوال عندہ ہمہ الاستواء معلوم والکیف بجنجول والسوال عندہ ہمہ ان کا پر ایمان افروز جواب بہت شہورہ باس سوال وجواب کے معنی یہ بیں کر اہل صالال کے ساتھ مقابل را بیل بی کرنا پڑا۔ امام صاصب موصوف کو شیعوں کا بھی مقابل کرنا پڑا۔ جس کم آن محتم کے تیں مقابل کرنا پڑا۔ جس کم آن محتم کے تیں میں بوت بیل استدلال وکرفرایا ہے واقع وردن ول کے اس عصام ، میں برسبیل استدلال وکرفرایا ہے واقع وردن ول ہے ۔۔

مُصعب زیری اوراب انع نے بیان کیک تعلیف بار دن درشید مدنیم شورہ مسید شریف میں حاضری سے اور نماز پڑھ کرروضہ الحریر حاضری اور صلوہ وسلام کے لبدا مام الک بعد دریافت کیا کہ ، نیتی " ہیں اس شخص کا کوئی چھہ ہے جوامی اس رسول النہ صلی النہ علیہ دِسلم کوئرا رسول النہ صلی النہ علیہ دِسلم کوئرا اوراس کے لئے گوئی اعزاز اور ممرت نہیں (بارون دیشیدیہ) ممرت نہیں (بارون دیشیدیہ) ما تال مصعب النيدي وابن نانم دخل حادون وابن نانم دخل حادون وبعن الرشيد) المسجد فول معلى وابن الني صدى الني مسلم الله وسركات ه تعقال السلام عليت وجمة المالاث ومركات ه تعقال السلام عليت وابن سب الله وسركات ه تعقال السلام علي وسول الله وسول الله عليه وسلم النه عليه وسلم ولاكواسة ولا سرة "

حاك من اين قلــــــ رسيے ہمں ا مام صاحب نے حواب دباکدالنٰدتعالٰ نے فرمایاہے کہ ذالك قال الله ( تَاكُه كفار اصحابة كرام دمهٰ كى ترقي عروجل لاكيغنظ مهم وتوتكود يحد كرغيظ مين أين الكُفَّارُ من عابه منهو تو چوشخص ان (میما<sub>سه</sub>) کیطرن كانروكلاحق ليكاف عوب اور برائیاں منسوب ف رلفئی ،، کرے وہ کا فرے اور لئی ہیں (الاعتصام للامام ابراميم کافر کا کوئی حق نہیں ہے ر من سوسئى لمشاطبى مبيم اس سے عیاں ہے کہ امام مالک رحمته اللہ علمہ تنیوں کو کافر سمحة مقعا درہی ان کانتو کی تھا لیے فلنہ مضعب اس وقت شاب يرتقااس فتنه عظيم كوفروكرنے كےلئے عن علمار ربانيين نے كام

ا ایرالموسین درن قریرد نوس الرجها تقاس کے دو بہارتے ایک تریه کونس واقع در میلاتے ایک تریه کونس واقع در میلاتے ایک تریہ کونس واقع در میلاتے از در اور کے اموال ترکیب خبید سلمان ہیں یا کا فرد در ایرا کہ کر متوالیا ان مونوں بہلو و اس کے حکم تری پرشتمل ہے ان کا فتوی پر مقاکر از دو ت قران مجید شرف میں اور دستورا سلاک میں مجی ان کے ماتو ہما طرب نا چا ہے ہوا سلامی محومت کا کا فرد عایا ( وی یا معابد ) کے ماتو ہوتا ہے ہوتا ہے ان کے دو کوئی اسلام کی وجہ سے انہیں منافی قرار دے کر ہوتا ہے دی ہوتا ہے وستور خلافت کی اس ابنم و فد کو دافتے کر کے ساجتے ایری معامل میں ہے دستور خلافت کی اس ابنم و فد کو دافتے کر کے انہوں ہے دہتو منافل کر دیے (بقید) کندہ معدہ پر)

کیان میں امام ابوطنیفر رحمد الترکا اسم گرای مرفیرست ہے لیکن ان کے بعد امام مالات کا کہ م اندران کا مستی ہے ۔ اس نے مشیول کو ان و فوس بزرگوں ہے کئت عداوت اور دشمنی ہوگئی اور انہول نے اپنی ندی فطرت اور دشمنی ہوگئی اور انہول نے دائی دو فوس بزرگوں کے خلاف حبور نے پر وسیکٹو ہے کا نبار لگا دیا ۔ ان کی وقعت اور عظرت کرکرنے اور انہیں بہنول نے اور انہیں کی ۔ کو تیع و جو کچھ کرسکتے تھے اس میں انہوں نے کوئی کتا ہی نہیں گی ۔

اس گھنا و نے مقصد کے پیش نظر تیوں نے ان دونوں بزرگوں اس گھنا و نے مقصد کے پیش نظر تیوں نے ان دونوں بزرگوں کے متعلق بہت می جمود گی کہنا بیاں وضع کر کے شہور کہ بر اللہ جا بحیفر حکا بیوں میں سے ایک پیر سے کر حضرت امام ابوطنیفر رحمہ اللہ جا بحیفر منسوب کردا '' و بدوں نے اس کا منسوب کردا '' و بدوں نے اس کا اما پر ویکٹ دو گئے دو گئے اور کہنا کہ کہنا ہوگرا بی کا ابول میں یہ باقل بازاری قبض نقل کر ویے ۔ واقعہ بر ہے کہ امام ابوطنیف میں یہ ہے تھی اور نفر دو اشام مرحم اللہ کا مرتب می علم و تفقر اور خدرت امام مرحم اللہ کا مرتب می علم و تفقر اور خدرت امام مرحم اللہ کا مرتب می علم و تفقر اور خدرت امام ابولیسف ، امام کھر وا مام زخر دا شالېم رحم اللہ کا مرتب می علم و تفقر اور خدرت اسلام کے اعتبار سے جا ب جنوب ان کی مرتب می علم و تفقر اور خدرت و اسلام کے اعتبار سے جا ب جنوب اداری کے دور کے دور کے دور کی سے بہت بلند و پر ترب ر

(جینہ حاسیہ صعدہ گذشتہ) انسوس ہے کران سے اس نتوئی کوچھے سیجینے کے باوبو داس پر پورسے طریقہ سے عمل نہ بوسکا اس کی وجہ بریتھی کہ تودمنیوں میں فیعوں کے ہمدر دبیدا ہوگئے جن میں ہاشمی خصوصًا علوی نمایا ں سے اس لئے امرالمونییں بارون رضیدائی کوششش ہیں پوری طرح کامیاب

ورحقيقت خود جناب حبغرصا وق رح كوامام عظم الومنيفي مصر ترويه لمتذ مامسل ہے۔ ا مام شعراً نی نے اپنی مشہور کتاب منزان کیری میں ایک دا تعہ تحرير فرماياب كرحضرت امام الوحنيفرح مدينه منوره مامر بوسئة وحياب ىغرصا دق ردان سے ملنے گئے اور مرت سے ملمی موالات کرتے رہے بمليلكتي تخفيط مارى رباسب سوالات كالطبينان بخش حواب باكرادر این ملمی باس کھا کر جناب جعفر صادق شنے امام صاحب کے باتھوں اور منون كولوسرد باادران كى على برترى وعفلت كاعتراف كرست بوت کیاکردوانت سیدانعلماء " (آپ علمار کے سروار ہیں) رہاک واقعهد مگراس من مناس جعزمادق رح سفامام الومنيفر هي ما تو جس عقدرت کا المبارک ہے اس سے معلوم ہوتاہے کرا مام تنظم رہ جب مرسر منوره آت ہوں گے توجاب جغرصا دق رحان سے استفادہ کرتے بول کے مختصر سے کرنیعوں نے ا مام عظم رحمہ الند کی عظمت کم کرنے کے مقصد سے اس تسم کی مہت سی حیوثی روایتیں گو کر مشہور کیں جو ورحققت بالكلب اصل ہيں ر

امام مالک رہ کے متعلق بھی شیوں کا دویریں رہا ان پرنجی بہتل وافر ارکیا گیا مثلاً پر دوایت گھڑی کہ انہوں نے محد الاتطامی کے خروہ کی تائید کی ادران کے جرم بناوت کی تصویب کی ایر کرگورٹر دیڑے انہیں کو ڈِسے لنگو اسے اوران کے شانے اثروا دیئے وغیرہ وغیرہ برمنب بازاری قیصے ہیں جو بالکل ہے اصل اور شیوں کے وضعے کتے ہوئے ہیں

(پتیه صفحه گذشته) نه موسکے اورا یک مرت گذرے پر بیمبلاریاگیا۔ اس پرّلیال کافعال انستے دنی ودنیاوی زوال خصوصًا خوالست عباسیہ کی بر بادی کے امہا بین ایک انج میں سب بر

ابرایا کذب ودروغ بس ر د وسرا سیس ۱-۱ن دونو*ل کسار انگر برشیعول کی*ا فترار بردازی کاد دمرا سبب سیے کمران و ولوں معزات کے دور میں شیعوں کے وظ مے جن حنی وحسینی حفرات نے اموی یا عباسی فیلافت کے فیلا ن خروج كما ان كے اس فعل كوعام طور را لمبندت خصوصًا ان كے علمار نے خلات تىرلىت ، ناجائزا درمعسىت منجعاا ورحمبورالمبنت بيان بيرسيكس کابھی ساتھ تنہیں وا ایک کرت کے بعد حیث تعول نے ان صاحبان كوبهرونيانا حاياا ورائح تصهرا مامرت يميح مطابق انهيس تغروننيه ترتسر يت مرفائز كرنے كى كوشش كى تورسوال مباہنے آباكہ اگر برخروز کرنے والے حفرات حق مرتے تواس دورسے اکا برعلمار سے ان کی نا ئىدكىو*ن نەكى ب*ىس سوال كاجواب فرىيب كارانداندا زىي*ن شىعون ن*ے اس طرح ویا کران بزرگوں خصوصًا امام ابوحنیغه وامام مالک رحمها البّد کوان خروج کرنے والوں اوران کی بغاوت کا مؤیدتا ہے کرنے کی کوش کی اوراس کے لیے معبوٹے قصے وضع کئے اوران کا اتنار وسگنڈہ کی اک يرحبوكا كبانال بعض مني مؤفيين وعلمار كي كتابور بير مي عكَّراكتين . انہیں بازاری کمانیوں میں سے ایک یہ سے جو دود ی صاحب نے اس طرت نقل کیاہے ۔

> ود ا برامیم بن عبدالندننس ذکیه کے بھائی کے فروج (۲۵) امر ۱۲۷ء سکے زمانہ پس امام ابونلیفرد کا طرزعل پر مقائل وہ علانیہ ان کی حمایت ا درالمنصور کی مخالفت کرتے تھے۔ مالا بحرالمنصوراس وقت کو فربی میں موجود گا، وصلای

نبصر**ه ۱**-اس روایت کاغلط اور کذب و دروغ هونااس کی <sup>خت</sup> سے ظام ہے سوال برہے کہ ا مام صاحب حب اس طرح ایک ماغی كى حمايت كررم من توخليفة المسلمين المنعور في ال مركزات كور نه کی ؟ اگرامام صاحب عوام مین اس قدر ذی اثر پنے کہ منصوران پر التعول التا بوئ ورتائها توانبول نه ايرابيم كے لئے فوج كيوں زواج کی ۱ در اینے معتقدین کومنصور کے لشکر برحملہ کرنے کی ترغیب کسوں نہ دگا ہ تھر بریات مجی بہت عجب ہے کہ خلیفہ منصور کا مام صاحب کے اس معاندا نہ و ماغیا نہ طرزعمل کامشاُھدہ کرنے کے لیدبھی ان کے اس قدر معتقد رہے کمرانہیں ٔ قامنی بغدا دہلنے کیلئے مصرر ہے اورتعمہ بندا د کی گرانی ميرسوبات كي ابك بات يرب حرجم بيان كرچكے بيں امام ميا۔ مرکے فرون کو مالک نامائز اورمعصنت سمجھے ستے یہی ان کاتوی ورمساك بتغاجمان سے توا تركے ساتومنقول ہے بم يند صفحات بيتر نقل کرنے ہیں پھرکیا وہ نتوی کی دیتے تھے اور عمل کچھ اور کرنے تھے ؟ بات صا ف ہے یہ وکایت قطعًا من گھڑت سے شیوں کی قصع کی ہوئی ہے جب کی کوئی اصل و منبیا د تنہیں امام اعلم شنے ابراہیم کی اونیٰ تا ٹردیمی مبین کی ملکوہ ایکے نروز کو ناحائزاور *گن*اہ م<u>ٹم</u>نے تھے۔ اس سے زیاد ہمضحکہ خبر وہ من گھڑت کیانی ہے موجناب زیڈ کے متعلق مودودی ما حب نے مالی پرنتل کی سے وہ لکھتے ہیں۔ " يىلاواتعەزىدىن على كائىيەجىن كى طرف فرقسىر زيديراب آب كومنسوت كرتاب برامام حسین منکے پوتے اورا مام محدالما تر مرکز کے معالیٰ

سے اپ وقت کے بڑے جلیل القدرعالم فقیدا ورتقی اورصالح بزرگ سے خوا مام الجریم سے مجی ان سے علی استفادہ کیا تھا۔ ،، مجھرہ ، جناب زید کا علم و تفقید کی کیا درجہ ہے ؟ اس کے مثمل ہم اس وقت کوئی بحث بنہیں کرنا چاہتے اشا کہتے پر اکتما کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے تحقیوص مصالح کے بیش نظر انہیں امام بنا یا انہوں نے ان کی مدح وستائیش میں جی بھر کر میالغرے کام لیاہے امام صاحب کا ان سے استفادہ کرنے والانقرہ تو خالو شاسبا کی بخت الک وال وطل جواہے جوقط کا محبوط ہے امام ابو منیغر جمت التہ علیہ کے تاکر دان رشید کا درج بھی علم وقفقہ کے اعتبار سے جناب زیر جسے بہت بلندو

اگریرکوئی بلندپاید نقیر و مجتبد ہوتے تو کہ یا ہیں دوچار کئی تو ان کے متعلد نشکتے حالا بحدان کا کوئی متعلد بھی سنیوں میں نہ آئ ہے اور نہ مجمعی ہوا - ان کے متعلد میں گا طبیعت سے الگ ایک فرق بن جا کا اور اہل سنست کا انہیں اپنی جماعت سے خارج قوار ویں نوہیں بات کی دلیل ہے کہ اہل سنست نے انہیں اس درجہ کا عالم دین نہیں مجما کہ ان کی تقلید کی صابتے ۔

اس کے بعد موصوف نے جناب زیدرہ کے خروج کی قدرسے تعصیل درن کی ہے ملاحظہ ہو ،۔

«منالہ و مصیر میں حربہ شام من عبر الملک سے خالدین عبدالتدائقسری کوعراق کی گورزی

مصمعزول كركے اس كے خلاف تحقیقات کرائی تواس سلسلے میں گوا بی کے لئے حفرت زیدکومی مدینے سے کونے الاباگ ایک بذت کے بعد سر میلامو تع تھاکہ خاندان علم فٹ کلایک ممتاز فرد کوفه آیا تها۔ برخبرشیعان علی مزکما گو ه تھااس لئان کے آنے سے کم گخت علوی تحریک میں جان پڑگئی اور لوگ کثرت سے ان کے گرد جن ہونے لیگا۔ ان لوگول نے زیدرج کوفین دلایا کرکوفہ کے ایک لاکھ آوکی آ سے ساتھ ہیں اور یندر و ہزارا دموں نے بعت کرکے با قامدہ اینے نام بمی ان سے دمطریس درن کرا دستے اس اثباریس که خروج کی تباریاں اندری اندر بمورس تتيس اسوى گورنزگوان كى اطلاع منع کی زرائے مرد کھ کر کم مکومت فیر دار موکئ ب مفرالاله وراكد من تسادد تت دورج كرديا جب تعبادم كابوقع آيا توكوفه كيثيعان علیٰ ان کاسا تو میولاگئے جنگ کے دتت مریت ۲۱۸ ادمی ان کے ماتو تھے۔ دوران جنگ میں امانک ایک تمیرے وه محمائل بوگے اوران کی زندگی کا فائتر بوگ » (میسیر ومیسیر)

تتبصيره وساس وتت اس واتعبر محت وتمحص بممالت بيث نظر منہیں ہے بلکہ فاری کواس بات کی طرف متوجہ کرنا مقصو دہے وعدة رفاقت اوران کے ہاتھ بربیت کرنے والوں میں مرف مشيعان على رمز نظرات بهر كسي سنى كانام ونشان بھى نہيں دِ كھائى د تیا ۔ خر وج کے فحرک اور ایک لاکھ موعودہ رفقار مھی مشیعہ تھے ادر ہمیت کرنے والے ۱۵ ہزا رہمی شبعہ تھے ۔ جیساکہ بیان وواقعات ہے ظام سے کسی ٹنے نے نہ توانہیں خروج کی ترعیب دی نیامن سے کوئی تعاون كباراس سے عياں ہے كہ ابل سنت عوام وخواص جناب زيد کے اس خروج کو مالکل ناجائز اور مذوم سمجتے ستے اوراس میں شرکت کو كناه جانة تن يح كوفه حس طرح ورشيعان على رض ١٠٠ كارو حرشا اى طرح المنت كامركز على تعايبال بحترت علماء ال منت ، محذيين فقهار موجو دمت اور فدمت دين مين مصروف مح اكراس خروج کے جواز کی ذرّہ مرا برمی گنجائش نیل سکتی تومحذ بین وفقیہا رکے اس جمع غیر میں سے محماز کم دوحیار علما متبحرین تو صروران کاساتھ دیتے لیک جب ده اسے نانوائز اورمعنست سمجہ رہےستھے توعلمها رکی ٹمرکت یا <sup>ت</sup>ا ئید کا سوال بی پیدا نبیں برتا ر

اس ملک میں اس کے بعد لکھتے ہیں ،۔ (العن) اس خروج ہیں امام اُئومنیفہ رم کی پوری ہمدردی ان کے سابھ تقتی انہوں نے زید کو مالی مدر مجمی دی اور لوگوں کوان کا سابھ دینے کی تقیق مبمی کی (مجوالہ الجھیاص جرام ۱۸)

- ۲ب دو انبول نے ان کے خروج کوجنگ مدر میں رمولُ التُدصلي عليه وسلَّم كے خروج سے تشبیر دی را کواله المکی چ اص ۲۷۹) مس معنی بر ہیں کہ ان کے نزدیک حیطرے ان وقت المحفرت م كاحق يرم ناغير شبد مت المى طرح اس خروج بين زيدين على كالمجي تقرير موناغيرت تسهتما -» مگر با وجوداس کے امام الوطیفرہ کا طرزعمل ان کے بارسے میں کیا ربا اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ری ) " لیکن جب ریدکا بیام ان کے نام آیا کہ آپ میرا ما تھ دیں توانبوں نے قاصد سے محاکم اگریس بیرجانباکه وگ ان کا ماته نه حیوزی -کے اور شیحے ول سے ان کی حمات میں محوث ہوں کے تومیں صروران کے ساتھ ہوتا اور جهاد كرتا كيونكه وه امام تق بين ليكن مجه الرثير ے کہ برلوگ امی ارسے ان سے ب وفائ *کری* گے جس طرح ان کے دادا (سندنا محسین) سے کرھیے ہیں ۔البتر میں روسیے سے ان کی مدومروكرونيكا " (بحواله المي جوا ص ۲۲۰) مصره ۱- بم اس مقام یر ملانت و طوکیت » کی بن عبار تین نقل کی ہیں جو مسلسل ہیں مگرہم نے انہیں بین حصوں میں الگ الگ نقل کیا ہ ا دران محروں برالت، با ۔ رہ کے علا مات امتیا زکے لئے لگا دیے ہی ان عبارتوں کا ربط طاہر ہے اس سے اس آسیم سے ان کے تسلسل پرکوئی انز نہیں بڑتا ندان کے مفہوم میں کوئی فرق یا استستاہ پیدا ہر کہنے ر اس تقسیم وامتیاز میں مصلوت سے کہ اس مسلسل عبارت میں مین با میں کہی کئی میں جن میں تھرا یک تنابل توجہ ہے مراکک پر انگ مجت سے افتیاران ترقیم میں ہولت ہرگی ۔ اور قاری برسسند کو کھا مقد مجھ

(الفیے) اس کے تعلق ہمیں صرف آنا کھناہے کہ مرفقہ الکل خلط ا در سجوا سبعة امام اعتظم الوعني غرزم اسسسه إلى كل برث بس ا نہوں نے تطعار کر کا ساتھ نہیں دما ۔ اورانہیں ان کے سائحه ذرّه درا مرجی ہمبدر دی بنیس تھی سر میانی شیعوں کی گڑی مِونَى معصِ كوكُ بُوت اوراق ماريخ لين نبيس مِلمَا اس كاوتوع ممكن بھی نرتھا مح زبحہ ا مام صاحب ممدوح خلافت ا سلامہ کے خلاف خروح بالسيف كوحرام اوراغا وت كومعسس كير بمجت تحےان کامسلا۔ادرنتر کی بہی تھا اپنے سلاک او نتوے کے خلاف وه زندگی انرروا مداد <u>کسے کرسکتے س</u>ے رعلامرشیلی نع<sub>ما</sub>نی ف میرة النعمان میں اس من گوات روایت کی تروید کی ہے۔ حفرت شاه عدالعزيز صاحب رح بمي تخفانيا عشريه بيراي حكايت كوغلطال خلاف واقع قرار دستة بهن بم يبيلوا منج كر يح بس کالحصاص اسفرتسی کی وجرسے اس سلسلہ مد بطعا قال اعتماد منه راكن غرت شاه صاحب اعلام شلى واس فى تردىد نرمى كرت توسمى مسئله مركونى اتر نرفز باكبونكه بدروات نودانے کذب ودر وٹ کااعترا*ٹ کرر*ٹی ہے یہ امام صاح<sup>ی</sup>

بلكتم بوراتم مجمدت ادرمه والمبنت كيمسلك إسكل فلان عرادر ساتيمي طرح فالم نعم بين كرامام صاويع في اينداد حداللمنت كي مسلك كي ملاف ويى كركزرك حمايت كبوالمهمك ادرحبو المسنسكا يسلصعمات كنترش كوالكتصفرة قول كأي (ے) اس قابل نفرت مرا یا کذب ودروغ روایت کے تعلق ہمیں مرن اتناكمناسي كمجس تحص في دوامت محوى سنه وولقنًا کوئی ریمامیائی را فضی تھا حیس کا دِل نورا نمان سے خالی ہو بيكا بتيا اورلقنأ وه امام غظمره كامخت دشيمن مماامام صاحب كى طوف اس تول كى نسست ان يرنبايت مكروه انترا راورُتبان عظیم ہے وہ اس سے انکل بری ہیں وہ تو و ہان کا کوئی کافرظام می اس ول کی جسارت نبیں کرسکتا تقا کیوبحہ بہنی کریمصلی النظسنگم کی ٹیان میں ہے او بی اورگت افی ہے اوراس کی جبارت دارُ الاسلام میں رہنے والا کوئی کافریمی نیس کرسکتا اگر کرسے توقیل رُ دیا مائے جناب رید کی اس بغاو*ت کو جسے شرعا کسی طرح* عائز منیس محیاما مکتا جرمسلمانوں کے مقالے میں مر ماک گئی ىنى جىكا مقصدسوا *ئے تصول اقتدار كے ادر كمير نرخاخرو*هُ بدرسة تشدرونا حسكامقعداعلا بكلمة التديمها وكافرول كے مقابط میں نمقا جباد نی سبل الندى توبن اور شراعت الذير میں تحربیت ہے دومرا مکروہ پہلو سے کومیں جنگ کے شرکا امرت کے انعنل ترین افراد اورالندتعالٰ کے وہ عیادخلصین ہوں مبئکا مقبول عندالنّٰہ ہو ناتطعی اورتقنی مواوحِس جنگ کے مسدسالادا فضل الخلاتق مسيدالانبيا دصلى الشظروسلم بول اسکی رابری و تی *حنگ نبین کرسکتی به جناب رید کے فروخ* کو

اس کے برابرا در مشابر قرار دیا سخت ہے ادبی ادرگشائی
ہے " چیف بت خاک را باعالم پاک نیری گریم و کی کابل مجی
سلیم کوپس قریمی ایج الیے سنیکووں مل بریمی کسی او ف سے
ادفی معابی رہ کی خاک یا ہے سنیکووں مل بریمی کسی او ف سے
ملی انڈیلی وسلم بغض گفیس ترکیب ہوں ا ورامت کی انفیل
میں انڈیلی وسلم بغض گفیس ترکیب ہوں ا ورامت کی انفیل
میں جماعت میں جماعت صحابہ رضوان النہ علیم ہم جمین مموق
میل الشمال الذیلی وسلم کی شان میں بنیں ملک فود بی کریم محمد
رسول الشمال الذیلی وسلم کی شان اقدس میں بھی گست ہی اور
سال الشمال الذیلی وسلم کی شان اقدس میں بھی گست ہی اور
بائیل بری ہیں اوران کی طوف
اور بہتان ہے۔

اس گستاخا ذرسبائی قرل بالجل کی قرتشریح مود وی ما صب با کل بری بی ما صب با کل بری بی اس با می ام صاحب با کل بری بی اس بات کا وسور مجی انبین کمی نهوا بوگا کیرنگراس پلی تو محتصده اما مرت ملغون کرسے بیش کیا گیا ہے ۔ جناب زید کا مرکبت معا ملا ایسا بالجل دعوی کی دلیل کیلے ؟ مشیقی زبان می کرستی بر محتصر سے تواسلی کیا دلیل انبول نے امام صاحب اگرانه بی بر مرکبت خوصل الشعلی وسلم سے تشدیق میل الشعلی وسلم سے تشدیق رسول الشعلی وسلم سے تشدیق رسول الشعلی وسلم سے تشدیق رسول الشعلی وسلم سے تشدیق میل الشعلی وسلم سے تشدیق میل اس میں زرہ بر ایمان سے جو متحق اس میں زرہ بر ایم بی تشک کرسے و دکا فرفارن ازاسل اس متحف اس میں زرہ بر ایمان سے تو

. نوکیازید کے نزوج کو تق تسمجیے کومبی امام صاحب ایمانیات میں تنمارکرتے ہے اور کیااس کے منکر کو کا فرسمعتہ شخے ، ؟ نبی کرم صلی اللہ ولسلم وسلم کے بر مرحق ہونے کی شبہ ادت تواللہ تعالیٰ نے اپنی کتا ہے اور اسنے کلام قرآن مجد میں دی توکسا جنا' زىدىكے رتق بونے كى شىمادت بى كياب النددے رسى ہے؟ حس تحفو سفامام عظم رحمه التدمر سافترار يردازي أورمتبان طرازي كىسته و وا ول در مر كاكذاب دمفيزى بونے كے ساتھ ختم نوت يرايمان سيرهمى محروم تخاوه يبرد كمعانا جاكبتا تحاكه زيده امام تحق اس کے خلافت کا سراکشی اور خدا دادی D EVINERIGHT انبين حاصل تها واقعه برب كرر كحت معاط يعي خرون مذكور میں جناب زید کاغلطی مرمونا اوران کے اقدام کا ناحائن ہونا یا لکل برمیمی حققت ہے عقدہ اما مت بالکل اطل ہے ر اورحصزت امام الومنيفة كي طرف تول مذكور الماسكي تشتريح مذكور کی نبدت بالکل غلطسے امام صاحب اس سے بالکل مری ہیں کے نزو بک امات کا بی فداداد DEVINE RIGHT سمسی امتی کومبی حاصل نباین بیدا سر بوسكتاہے.

(ھ) بناب زیررہ کے پینام کا ہواب اس عبارت میں امام صاحب کی طون منسوب کیا گیاہے اسے موصوف کی بحوامیے کے سیوا اورکی کہاجائے اعانت سے گریز کی کیا نوب توجیعی کہ روآپ کامیاب نہ ہو سکیں گے ہوال یہ ہے کہ مجرد وسرول کو گیون میسا کی ترخیب میول دیتے تھے جب کامیال کی کوئی توقع ضرح تواك اقدام كرنا فساد انگزي اورا قدام خردكشي سيرا مام صاحت في ايرم ر اس اقدام کو حائز کیسے سمیا ؟ اورانہیں اس کیا :کبیرہ لعنی اقدام خود ں اور فساد انگر بہت منے کرنے کے بحائے اس کی سمت انزائی وں کی واوراس سے منع کرنے کے بحائے اس کی تحسیر مموں کی ؟ زان کی مال امدا دکسوں کی عمرساکسی السے کام میں کسی کی امداد کرناجس کا انوں کے درمیان فسا داورا نئی نونرنری کے سوائحہ نہ نسکلیم ہے ؟ سحسی کذاب نے بر ہاتیں ا مام اعظمررہ کی طرف منسوب کرکے لردارکشی کی نااک کوششش کی ہے وہ ان ہے بالکن مری بس اورلورک کہاتی سیاتی کارخانے کی نی وئی حوطے کی لوٹ سے اس سیاتی کھیاتی كايفقرة روكيو بكدوه إمام برق بي ، مخصوص طورير قال توحيت يرساني فار دروع بان کافرید مارک سے امام صاحب کی طرف اس نقرے كؤمنسوب كرك كذاب راوي حضرت امام الوصيفه رحمة الشرطيبه كوش نابت كرنا مابتاہے رنجونكه برنغرہ شيعوں كے عقيدہ ا مامت ہي كامختم ان ہے۔ ورنہ یہ ا کم لفظ سے معنی سے ۔ حناب زیرکا جمہور سلمتن انتخاب منبس كماتها ، اكتبرك روا نفن سدان ك بالتدريدت کرلی سردوافض این گمرای کی دوسے ازر وے اصول ترلیت فق رائے د ہی بھی نہیں رکھتے بچھے ایل ایمان کانمائندہ تواننیں کسی طرح بھی نہیں یما جاسکا ان کے انتخا<del>سے</del> مومونٹ امام اور پرتن کھیے ہوگئے ؟ بالغرص اگرر وافض کے بجائے صالح اور شقی الی ایمان کی اتنی سی خما ئى انېيى منتخە كرتى تومىي نترغا دە ا ما ورخلىغە ئېيى بن سكتے يتھے اتنى وسع وعرايض مملكت ميں مرف الك شهرك جندل فرك أشخاب سے کوئی شخص جائز خلیفها در مربراه مملکت خنبین من سکتا . حبر مائے کرحب

انتخاب کرنے والے منال ومنسل اور فیاق و فبار بھر ا بنیں آمام برق ، اور فیان میں ابنیں آمام برق ، اور فیان فیار دینا الیہ کچرا ور لغو بات بھی کہ امام صاحب کی طرف منوب کرا کا کی زبان سے بھی بنیں بڑا کہ سائیوں اسے امام صاحب کی طرف منوب کرنا اس بر تو تعجب نہیں بڑا کہ سائیوں سے یہ مرا با درون کچر کہ بیان کے مذہبی مزات کا تقاف اوران کی عادت سے می تعجب اس پر بڑتا ہے کہ المکی شاہ کے سے اوران کی عادت سے می تعجب اس پر بڑتا ہے کہ المکی شاہ کے سے کہ المکی شاہ کے سے کہ المکی شاہ کے سے کہ تقال کردیا ؟

چنرسطروں سے بعد موصوف بکھتے ہیں ۔ "امام الوضیف۔رہ کو بریمی معلوم تھا کہ یرتمریک صرف کوفنہ میں سبے پوری سلطنت بن ابتیاں

سے حال ہے ،،

متر صرح :۔ امام ما حب کو یہ توصلوم تھا مگر کیا اس حکم نرعی کا انہیں علم ہن تھا کہ اس حکم نرعی کا انہیں علم ہن تھا کہ اتن بڑی عظیم الشان سلطنت کے سربراہ اور کروٹوں کمانول کے ماسے بوت نورک ایک فیصد کروہ کے بس کی تعداد اسلامی نمالک کی لیری سلم آبادی کی ایک فیصد مبھی نہتی ایک فیصد مبھی نہتی ایک فیصد بلکہ بوت منون نہیں ہو کک بلکہ بوت منون نہیں ہو کک بالم بسب ہو المام بنت کی ایک فیصل مبات کے اوجود انہوں سے کہ امام صاحب کواس حکم نرعی کا علم نہ برتی کی کے اوجود انہوں نے زید کی حمایت کیوں کی اور انہیں الم برتی کی کے برتی کی کے برتی کے کہدیا ؟ اس موال کا جواب بہی ہے کہ زیر بحب روایت مفید فوج اور امام اعظم رحمہ الذیر بہتان واقت ارہے ۔ اس محترم نے مہمی زید کی حمایت کیا ہی اور وہ ان کے نوران کو جائز بھی نہیں سمجھے تھے ۔

اسی قسم کی ایک دورمحالبناوت کی تمایت کوامام الوصیفه رم کی المرف منسوب کرتے ہوئے مودودی صاحب زیرعنوان دوننس زکیے کا خروج ،، یک تا بہ ہے ..

> "دومرا نرودج محدین عبدالند (نفس زکسته) اوران کے بھائی ابراہیم بن عبدالند کا سا جوامام حسن بن عائی کی اولاد میں سے شتے یہ ۱۹۵۵ - ۲۹۲۷ - ۲۷۲۷ و کاواقد ب جب امام الوطنیڈ اپنے پورسے اثر ورسوخ کو بہنچ چکے تقان ووٹول بھائیول کی تغییر ترکیک بنامیر کے زمانے سے طیل رہی تھی ۔ ::

> > (149-141)

تبهصر 0 , د فلافت عباس مرتبط میں تائم بوئی اور محدین عبدالندنے موثلہ . پین خروزہ کیا تو اِفلیف آلم بوئی النصورالعباس کی فلافت برآ کھ مسال گذریجے مقوس سے سے کر مبندوستان تکر بھیلے بوئی اس ملطت کے مسلمان موصوف کی فلافت پر شنق متھے الیں حالت ہیں کسی کا دعوثی خلافت کر کے نوون کرنا ورکشیراز ہ بِآت کو براگندہ کرنے کی کوششش کرنا محملا بوا فساد نی الارض بھا ۔

ان خرودج کرنے والے بزرگ کالقب الأرقط متنا جن سائیل نے انہیں درغلا کرخروج برآ مادہ کیا متنا نہیں نے انہیں بنس زکریکا لتب مجی دیا اور سربمی مشہور ہوا۔ نٹرلیت اسلامیہ سے معمولی واقعیٰت رکھنے والامسلمان مجم میم سکتا ہے کہ برخروج بغاوت کے مدود میں وائل متا اور نٹرغا انسکل ناجائز اور معصیت مہیرہ تھا لبطا ہرمطیع مجرکر لبناوت و می الفت کی خفیر تحریک چلانا اسلامی اخلاقیات بلکنام اخاتیات بین میمی الب ندیده سمحها به آلب لیکن مودودی صاوب سبت بین کرا، مرابوطیفه رهم الشرنے اسے جائز کہا بلکرا بن الارقط موصوف کی حمایت ولفرت بھی کی موصوف لیکھتے ہیںے ا۔

"اس خروج کے موقع پر اہام البوطیع برمدالت کا طرز عمل پہلے خروج سے بالسل مختلف تھا ہیں الم کرم پہلے بین انہوں نے اس زمانہ ییں جبکہ مشعور کو فدجی ہیں موجود تھا ادر شہریں ہررات کرفیول گار بتا تھا برلسے نہ ورشورسے مسلم محملاً اس تحریک کی حمایت کی بہاں مسکم کمولاً اس تحریک کے حمایت کی بہاں مسکم کمولاً اس تحریک کے حمایت کی بہاں مسکم کمولاً اس تحریک کے حمایت کی بہاں مسکم کمولاً اس تحدیک کے تعریب کا کردیں کے خواجہ کی کہا

 توداس کہانی بیں اس کے سبائی افترار اور مرا با دروغ ہونے کے شواہد وقرائ موتود ہیں ملاحظ تول ب

سوم ۱۰ مودودی صاحب سیتی بین کر ابن الارتط سکتروج که زاز پی امام ابومنیذ اپنے پورس اثر ورموخ کو بہتے چکے سیتے گراس اُ تروزموخ ۴ کا ذرّہ برامر می انزلام امر کوف کا ایک سن بھی ابن الارقط کا ساتھی منبیں بنا یہاں تک کرنو وا مام صاحب سکے شاگر دان رشید ہی بقول را دی ڈرتے سے ترجم مرسب با ندو لئے جا ہیں گے " بھرامام صاحب کا خاک اُٹر ورمون تھا ؟ آ ترکم موٹ کا اثر تو بر برا چاہئے تھا کرمنیان کوفر امام عظم کی قیادت میں امبرالمومنین منصور دع کے قصر پر جملہ اور مرجائے ادر وہیں اجہی تتم کرکے ابن الارقط کی خلاف کرا عسلان کرویتے۔ اس زما نه میں مینک توبیں اورشین گنیں تو تقین نہیں ، تیر ، تمواروشرہ جواسل<sub>ے حک</sub>ومت کے اس مقاوی وام کے پاس مقا اگر یہ نہیں مکن تماتوكم ازكم ات وسي تمري دوجار بزاراً دى توامام صاحب كى دعوت الملك كحدكرابن الارقط كے اس يبونے بوت مگرواں ے توایک می مرگرایس کی توجر کیاہے ؟ چہسارم۔ ۱-۱ مام صاحث رحمہالنہ منعودرحمہالنہسے بعث کرجیجے تھے اس بعت کے اوجودکسی دومرے مدی فلافت کی حمایت دلعرت کرنا كبا غدارى نہيں تى ؟ خعىومثا جكرا نيول نے منصور كولقف بعث کی اطلاع نمی نبس دی توکیا معاذالتدا مام صاحب غداری اورفریب کاری کے مریک ہوتے رج ان قو تن يرنظر كرنے سے صاف معلوم براہے كمنتول إلا روات الكاس تعزت مرا ياكذب ودرو بااودسيائي ذبن كى اختراع سنه ۔ ا مام عظمر حمالت اس بہتان سے الکل مری میں ر اس کےلیڈ وہوٹ لکھتے ہیں ر ر, و ہ دگوں کو ایرائیم کا ساتھ دینےادران سے بیت *کرنے کی ملقان کرتے تھے* وہ اس<sup>کے</sup> · سائد خرون کونغلی حج سے ۵۰ ۱ ، ،گنا تواب كاكام قرار ديتے تھے ۔اكٹ تخص الواسمات الغزاری سے انہواں نے بیال تک محاکر تسرامحاني وابراميم كامائ تودسه راب اس کا پرنعل تیرہے اس نعل سے کہ توکفار كے خلات بيادكر تامي انسل سے ،(١٤) ،،

**حرہ** ،۔ نعادت کو جوا کک معصدت سے لفلی جے سے توعیادت باكفاركي مفايله مين جها وسع حواعلي ورحه كيطاعت اورفرض على أكفاير ے انفیل قرار وینا تحرلیت مترلعت اورا فترا رعلیٰ الندلعالیٰ سے و مثلزم مغرب امام عظم رحمه التدتعالي كي طرف اس كى فسست آس محترم يرتعكما برابتان دافترارن . روات ما لكل حيونٌ سرايا در ويهٔ وبهتان اور ی سانی تنقی کی گڑھی ہوئی ہے الغرض كغرض الممال اگرامام صاحب بوصوت بريااس قسم کی اورکوئی خلط ۱ درگمراه کمن بات کیتے تواج دُنیا میں کسی منفی کا وحودیہ سوّاان کے سے شاگر دُوا حیاب انہیں گمراہ سمو کر دورسے سلام کریے ان سے دخعہ ت ہوجاتے اورکبمی ان سیے ، ت کرنا اان کی بات مُسننا بھی گوارا نہ کرتے سر حمو ٹی روایت توسیا نبول کی گھوی ہوئی ے لیکن شیعوں کے علاو ،لعف منیول نے بھی اسے شہر ت دی جس کی وجہ برہوئی کہ خلافت عماسہ کے دورمیں ایک زمانے کے بعدحب كسى اكم امام كى تقلد كارواح بواتوم تدفر على مساكل بس اختلافات نيغ بمبية بشترت اختياركرلي حنفي ثبانغي وغبره مخلف مكاتب فقركے كجزت علمار حدود سے كذركر تعصبات ميں متبايبوكئے اس زمان میں بعض غرمنفی علمار سنے الم صاحب رحمداللہ سے عدادت کی ناربران کے خلات غلط پروینگٹرایمیکیا دراس قسم کی مسیا تھے روا بین کونوب شرت دی اس کی ایک مثال خطب لیندادی مردم بس بعض علمار نے الیبی ہوئشیاری اور حالا کی کے ماتھ امام صاحب کے ملاف پرویگنڈا کیا کہ ایام بخباری رحمالنہ کہ الیے ملیل القاد محدث بمى ان كے متعلق خدالنبي ميں مبتلا بوگئے اوران كے متعلق لكحه دیاکر کان سری السیف علی الاحه (لینی ملمانوں کا نون بها نا دوا رکھتے تھے) بعض توقعیب سے مغلوب بوکر فریب کاری سے بمی فرج کے انہوں نے قویہ طراح اختیار کیا کو ظاہرا مام صاحب کے مناقب میں گتا سہ تالید کی اوراس میں اس قسم کی ساتی بہتان طراز اور دین سے واقف المبدئت کی نظروں سے گرما ہیں لبعض الیے لوگوں نے جو در حقیقہ من تعین آنکار بھیلا نے اورا مام اظم کو المبدئت میں بنام کرنے الا نا واقف منیوں کی نظر میں انہیں سنیدیت نواز ظام کرکے انہیں گراہ کرنے کی خوض سے موصوف کے مناقب وفضائل میں کتا ہیں کلیس اور ان میں اس تسم کی سبائی مرا پاکڈ ب و دروغ دواتیں درج کرکے اس میں پرافتر امریکا ہے

کے ہند کے صور بہار کے ایک نامور عالم دیں نے آیام الومنیفرد کی میای
زندگی ، سکے نام سے ایک کتاب کلمی ہے جس کا مافذور اصل محرکے می تما
سخید فاضل نی الوز ہرو گی گتا ہے بلکہ یوں کہ سکتے ہیں کہ میرائی گتاب
کا آزاد تر جم ہے بالبتہ اس میں خلفا یہ اصلام اور ان کے معان میں بر ترجر
میں بھر اخارہ کی گئے ہے معلوم ہم ہے کہ مصنف نے در حقیقت کتاب
اینا خوق بتر الور اکر نے بسی کے لئے تعمی تھی امام صاحب کی موان خواتی ہی تومرف بہانہ تھی۔ مصنف موصوف کسا تعصب اور وطنی تعصب دولوں
کے مراہن سے اور دولوں بیمارلوں ہیں ہمیشہ رضتہ تر البقہ عاشہ موتون کی مراہن سے اور دولوں بیمارلوں ہیں ہمیشہ رضتہ تر البقہ عاشہ موتون کی مراہن سے اور دولوں بیمارلوں ہیں ہمیشہ رضتہ تر البقہ عاشہ موتون کی مراہن

ابنیہ ماشد گذشت معنی رہتی تھ نسلی تعصب کی وجہ ان پرشیعیت کا ما ما گرا اثر تھا۔ ایکے معنا ہیں و انسان یہ دیکھنے اوران سے طاقات کی سے اندازہ ہوا کہ موصوف کا دہن بڑہ نیصد قیمہ اورصرف بر بانیعد شمی تھا بربہ متما طائدا زہ سے ورنر نشاید شیعیت کا تنا سب اس کے توی رجان سے مغلوب ہوکرا نہوں نے امام الوحنیف ورکو کو توات کا مؤیزات عابی موات کا مؤیزات کی درور می اس کتاب میں کردید کی درور میں کردید میں کردید کی درور کی کردید کی درور میں کردید کی کردید کی کردید کی کردید کی کردید کی کردید کردید

اس کے علاوہ ان کی گا جیسی نلفاراسلام فصوصًا امرالخونین منصور بربت غلظ اور بر بنیا دا لزام عا کہ کے گئے ہیں جو تعلقات بہ بہیں اس معمود بربال اورالزام الآی میں بہیں اس معمود بربال اورالزام الآی خلید السلمین کے مرحوب کی کوسٹس کرکے قاری کومفالٹ کی علامدی کو سے خلید السلمین کے مرحوب کی کوسٹس کرکے قاری کومفالٹ کے داست میں سبلا رکرنے کی کوسٹس کی ہے المبورے وور فلا فت سے خلاف برگمانی میں سبلا رکرنے کی کوسٹس کی ہے اوراس کی بنا برخلید المسلمین مفسور جسے انہوں نے نوب انجھالا ہے واراس کی بنا برخلید المسلمین مفسور حرکے کی کامن میں المام وورت بنا ہوا متا بیت فید فرانست بہا کی خالف اور وسٹیمن متعا المراس کی بیار انعقی تحا ور بردہ فلانت بہا کہ عباسیہ کے دور میں کسی فعرمت پر سا دور شخص مدب کا یہی مال متعا بر مان متعا بر مان متعا بر مناف تا اور طبع مت ہے اے میں مناف تا در المسلمی (بقرآئدہ فرخ) مناف ترک کرکے ہیں ۔ معدن موصوب نے اسلامی (بقرآئدہ فرخ) میں مناف ترک کرکھے ہیں ۔ معدن موصوب نے اسلامی (بقرآئدہ فرخ)

یه کام زیری شیعوں نے زیادہ کیا بھٹے پرلوگٹلی زندگی میں اکٹر دیثیتر مسائی میں فقد ضی کی بیروی کرتے ہیں ۔ حضرت معاویہ ، حضرت محتاخی نہیں کرتے ۔ لیکن حضرت عمان ، حضرت معاویہ ، حضرت عمومی العاص حضرت مغیرہ بن ضعبہ ، اور توصحاب ان کے ساتو تھے رضی الدمنہم ان مسکے سخت و شمن ہیں اوران کی شان میں سخت بے ادبی کرتے ہیں ۔ خام بی اعمال میں اہندت کی موانقت کیوم سے

سے الموفق بن احمد المئی کی کتاب مناقب الامام الاعظم ابی دنیفتر بھی حبس کا حوالہ مودودی صاحب نے کئی جگردیاہے اسمی تسم ک کتاب ہے۔ المدنت میں طور سے ہیں اس لئے انہیں گراہ کرنے کا موقع خوب بلتا ہے مشیول کے اس فرقہ بینی زرید المہدنت ہوہ شکراہیاں ہیں ہیں اس لئے انہیں گراہ کرنے کا موقع خوب بلتا ہے ہوگئے ہیں المہدنت سے عواوت رکھنے ہیں المہدنت سے عواوت رکھنے ہیں المہدنت سے عواوت زر کھنے ہیں سندہ مؤذمین اور سوارخ نگاروں نے الم مالک محالیت کی طرف بھی یہ جات شعوب کی ہے کہ وہ ابن الارقبط اور ان کے مجالئ کا براہم کے معاملہ موصوت پر بہتان وافتر اسے ۔ امام مالک رحمالت کے تعلقات امرالموئین منعور سے عمر بمریت محلھان اور خوشکو السہ کے تعلقات امرالموئین منعور سے عمر بمریت محلھان اور خوشکو السہ کے تعلقات این کے مجالئہ کے مجالئ کے مجالئ اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی ورستے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی مسمعے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی سمعے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی سمعے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی سمعے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی سمعے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی سمعے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی سمعے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی سمعے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی سمعے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو بانی سمعے تے اور ان کے مجانی ایرانیم کو باخی



## مودودی ماب کے سوالات اور اِن کے جوابات

موصوف فلافت وملوکیت کے آخرییں فاتمر کلام کاعنوان قائم رکے لکھتے ہیں

"اس بحث کوختم کرنے سے پہلے ہیں معترض معزات ہے گزارش کرتا ہوں کداگران کے نزدیک میرااستدلال اوروہ موادمیں پر براستدلال سبنی ہےا وروہ نماز کی جویں نے اس استدلال سے اخذ کیے ہیں سب کچو خلط ہے تو بخوش اس کی نئی کردیں ۔ مگڑمرف نفی کردینے سے کام نہیں میں سکتان کو فود مثبت طریقے سے صاف صاف بتانا چاہئے کہ مثبت طریقے سے صاف صاف بتانا چاہئے کہ دا) سے قرآن وشنت کی دوسے اسلامی ریاست کے قواعدا وراسلام

کے اصول حکمانی فیالوا تع کیا ہیں ؟ (۲) به نملانت راشدہ کی وہ اصل خصوصیات کیا ہیں جن کی بنا پر دہ خلانت ملی منعاری النبورۃ فرار دی جاتی ہے ؟

(۲) ۱۔ اس ملانت کے بیدمیلیائوں میں بلوکیت آئی یا نہیں ؟ پر سر پر سر کے بیدمیلیائوں میں بلوکیت آئی یا نہیں ؟

رس). اگر آپ کارعوی بیرے که مادکیت نہیں آئ توکیا البدی تخویو

ين خلافت على منهاج النبوة ك خصوصيات موجود تنيس؟

ره) در اگرآب مانتے ہیں کہ ملوکیت آگئی تووہ کن اسباب سے کس طرح آئی ۶ (۲) . \_ كس مرعله رآب ميننگ كرنملافت كى جگه لوكتت نے لے لى ؟ خلافت راننده ا دراس ملوکنت میں وحرہ امتیاز کیا ہی ادر اک کی مگہ د ومری کے آئے سے نی الواتع فرق ک واقع ہوا؟ ممااسلام میں خلافت و اوکنت دونوں کے ال ہیں ؟ بان میں سے ایک نظام اس کی نیکاہ میں مطلوب ہے اور ومرا نظام مرف اليي مالت من قابل برداشت بـ جیراس کوتبدیل کرنے کی کوششش زمادہ ویے فقنے کی موجب نظراتی بود ؟ ممية مرموالات بیش کرنے کے لعد ایکھتے ہیں۔ " بروہ سوالات ہیں جن برغور وفکر کرنے ہے ہے۔ان سزاروں لانحصوں آ دمیوں کے دماغ بندنبين كرسكة جواح ماريخ اسلام اورعلم مارت کے اسلامی شعے کامطالعہ کررہے ہیں ا ان کا جواب اگریس نے غلط و اسے توآئ میحے وسے وس پر فیصلہ عام اہل علم خود کرلس، کے کہ د دانوں جوالوں ہیں سے کونسا جواب معقول اور مرال ب ي موسي تمصوط اسان موالات كروابات دينے سے پہلے ہم خودان سوالات ير*شجو تبعره كر*اميات بين . سِوَالاتَ مِنْ ان كَي نَعْياتى ترتيب كو بالكل نظرا مداز كردا

لیاجس کی وجہسے ان کے درمران مغالطہ انگز نملا بردا ہوگیا ہے۔ حملا مسوال اسلام کے اصول حکمانی کے متعلق ہے جس کا ایک عنوان برمی بورکتا ہے کہ نطام خلافت کیے بحتے ہیں ؟ اس کے د و پيرايسوال . خلانت رانند هاي منهاج النوره کي خصيمتا یہ متعلق کرتے ہیں اوران دولوں کے موالات کے درمیان خلاسدا ر دیتے ہی حالا بحرسوال اول کے بعد دومراسوال خلافت راشد علی آ منهاج النبوة كخصوصيات كمتعلق نبين بيدا بوتا بلكمطلق نطام نملاًفت کی خصوبسیات کے متعلق بیدا ہو تاہے <u>.</u> ساست كاطالب علم اسلام كاصول حكراني معلوم كرك نطام خلافت کااکرتصورائے ذہن ہیں قائم کرے گا س کے لید فطری طور مراس کے ذہن میں اس کے ان امتبازات وخصوصات ی جستجو سرا بوگی تواہیے د نباکے دومرے نبطا مات وکطریات سیار نلأتماكسي بمبورت تاہى دغيرہ سے ممتاز كرتے ہى ۔ الكل ی بات ہے ک*رکشی شٹنے* کی معرفت اس وقت تک نہی*ں م*اصل ہو سکتی حب تک وہ دومری سب انشیار سے متاز نہ ہوجائے اس۔ ¿ امتیار چوئی ایک نعنی اور فطری اصول ہے ۔ اس خلاکے سائھ فلافت راٹندہ کی خصوصیات کاموال بالکل بے محل سے به خصوصیات تواہے عام خلافت سے امتیاز دیتے ہیں ۔ اگر تفس خلافت ا درخلافت راشده بین کوئی فرق می نہیں اور خلات راشده علىمنهاج التيوة ملافت كے اعلیٰ درجہ کے نام نہیں ملکمطلق فلانت کانام بر تو میراس کی خصوصات کے کیامعنی ہیں ؟ فلانت را تده تومطلق فلافت کے ایک اعلیٰ اور مثالی (IDEAL) در حسکا نام ہے نرکہ طلق فلانت کا انہوں نے بیٹیول ادر خلاجو حیوثراہے جوستے سوال میں اس سے فائدہ اُ مختانے کا کوشش کہے سوال تو یہ ہونا چاہئے تھاکہ لعد کی حکومتوں میں مطلق فلانت کی خصوصیات موجود حیس با نبیں ؟

یات بیات میکان دو خلافت علی منهاج النبوده کے وجود دومام مگراس کے مجاتے وہ خلافت علی منہاج النبودہ کے وجود دومام

کو پیسے بیں سیارت کا طالب علم توہیلے پر جلنے کی گوشش کرے گاکہ نولا نت راشدہ کے بعد نطام خلانت تحب بک باتی رہا ؟ ہیر

سوال تولید کلب کراس فملانت کا درجه سمیا متنا اعلیٰ درجه تھا یا معالی در درمان درخت کی باک میزین کرد ترکیستوری

ا دسط یا ادنی ؟ یا ملانت ختم ہوکر الوکیت قائم ہوگئ تھی ؟ اس المرزاس نعیبارا وراسلوب گفتارسے موسوف کامتیعہ

ا م طررا صعف و المواصف الموادر عنادست موسوی استفاد نفسیاتی طور پر آماری کوایک محصوص زا و پر نظر دینا ہے تاکہ وہ خلافت را شدہ کے بعد کی جمسداسلامی خلافتوں کو ملوکیت سمیے اوراسی نقط م نظرسے ان کے احوال پر عور کرسے برمی مغالط ہی دینے کا ایک

معم شکل ہے ۔ پانچواں سوال بھی ہے فول ہے یہ تواس وقت ہوسکا تھا حبب ملافیت علیٰ منہان النبوۃ کے لیدسوا الوکیت کے اور کو آ

ا متمال باتی مزرمتها حالانکدالیها نهیں ہے۔ از مندوز اور میں ا

نفس نظام خلافت باتی رہنے کا احتمال باتی ہے میر پر کہنا کیوں لازم ہوگیا کہ طوکیت آگئی اس ضلاکو باتی رکھنے سے ہمی مودودی صاحب کا مقصدیہی ہے کہ قاری کا ذہن بیسسل کرسیائی راستے پر پولیجائے۔

یا نجوی موال کے بعد حیث اموال لایعنی اور بے سود ہے ملوکیت کہ مدک کمینیت اور اس کے اسباب معلوم ہونے سے اس کا وہ مرملہ خود بخودمعلوم ہوجائے گا اس کے لئے علیمدہ جتبمو کی کیا ضرقیہ ہے ؟ . راتواں سوال محص سوالارت کی آنہ، ارمین مان از کر نر کر لئے

آ مطوی سوال کی نوعیت گرفتر سوالات سے مخلف ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے محیلے کوئی شخص ایک شہر کا راستہ پوچیتے پیلیک
صمی دو سرے شہر کا داستہ پوچیفے لگے اس سوال سے موضوع ہی بدل
جا آسیے اس سے پسلے ہرسوال میں خلافت راشدہ کے متعلق گفتگو کی
سمئی تمی ہو خلافت کا ایک مخصوص درجہ یا اس کی ایک خاص تسم ہے
میباں بہنچ کہ مطلق خلافت کا اس کی ایک حاص مہدا ہے۔
میباں بہنچ کہ مطلق خلافت کا ایک کورہ بالافلا قصدًا پر داک ایک تھا درنہ

مطلق ملافت كاستله يبان كيون يادآيار؟

## خوائا**ت**ئ

سوالات کی ساحت اوران کی ترتب کے متعلق مندرجہ ما لا بعیو کرنے کے بعدیم ان کے جوابات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں . ملاحظہوں ۔ جواب موال میں موجودے۔ "پرلوگ ایسے میں کو اگر موانین اس سوال کامختصراورما مع جواب اس آیت

ونیایس کومت دیدس تورلوگ خودیمی نمازکی یا بندی کرمی اور رکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کامول کے کرنے کو کسیں اورمرے

كامول كومنع كرمن اورسر كلمول کاانجام توالٹدتینی کےافتساریں ہے"

ا در مِعمل حواب ببهال باسكل كاني دشاني براتيت بين جومضهون بیان فرمایا گیا ہے اس کے علم کے بعدان سوالات کے جوا بات معلوم کرنے میں کوئی رو کاوٹ نہیں بیٹس آتی جاس کے لعد مذکور ہیں۔

جوابصوالغ

ُالنَّذِيْنَ إِن مَكنَّا هُــُـعُ

في الارض اقام العسلة

واتوال كوة قيام وا

مالكُ وُف وَيَحْدُ اعْن

اَنْتُكَرِ وَلِنْهُ عَامَةُ الْأَمُورٌ

(سورة البح -: ۲۱ )

تصوصيات خلافت راثده خلانت را شده ۱ درخلفار را شدین کے لقب کا ماخذ برمدیث ترکیفا

تم میرے طرابتے برا در میرے ملفار كے طریقے برجو بدایت انتہ اورراه مافته بهونگے میلنا لازم تمجیر اورمضبوطی کے ساتھ اسے دانتوں یکٹے رہو ربعنی اسکے یا مندر مہو۔ اس مدست میں بنی کریم صلی التٰ علیہ وسلم نے اسنے خلفا ہو ٌ داشکہ ۔ ادرمیدی فرما باسے اوراین سنت معن طریقے کی اتبات نے ساتھ ان کی سنت بینی ان کے طرعمل کی اتباع کا بھی حکم دیاہے۔ اس حکم میں عكمت برے كرخاتم النبين صلى الله وسلم الله تعالى كے آخرى سول ونبی بیں اوران کالا اہوا دین تا قیامت آنے والے سخص کے لئے بي خواه ووكس ملك وقوم سے تعلق ركمتا بوامت كى على دعلى مدات كے لئے انحف جلالصلوۃ والتسايم دوحزيں امت كودے كردنياہے تشرلون ہے گئے ۔ ایک توالٹ تعالی کی تمالیعنی قرآن مجداوروؤری خودا بنی منت جوکیا ب الند کی شرح اوراس کابیان ہے ۔ «بین نے تم میں دو حیزی حیواری میں حب تک حمال دولوں کو مضوطی کے ساتھ بحرکے رہوگے اس دقت تك برگز گمراه نبس بوسكتے ان میں سے ایک توالند تعالی کی کتاہے دوسری اس کے رسول کی مُنت یا

فعلكم ليبنتى وسنسة الخلفام التراشدين المهدييين عضوا عَديها مِا لنواحِذ ،۔ ۱ ابوداورُوترمذی) مدیث نترلف ہے یہ "ترکت دسکمرامرین لن تنسلوا ما تعسكتم مهما کتاب الله ک مُسَنَّـة رَسُولِـهِ رَصَلِيلُهُ عَلَىُهِ وَمَسَدِّعٍ عِنْ (مخطاامام مالكت )

مگراس مرحلے پر دوسوال بیدا ہوتے تھے اوّل پر کرکاب وسنت فیا بمه آنبوال امت یک محس طرح منتقل بو ؟ دوم برکه دین اسلام صرف علم كانام سيس لمكه علم وعمل كالمجموعرسيد نبي كرم صلى الشرعليروسلم كى وفات رگرت درا زگذ رہے کے بعد حولوگ پیدا تہوں گے وہ کیا ہے ومُنّت ر سیسے معمیس گےا دراس پر کس طرح عمل کرننگے ؟ ان دونوں سوالا کا جماب المحضوصلی التہ علروسلم نے اسطرح دیا کرکیاب وسنت کے الک لاکھ سے زائد عملی تونے حیوار کر دنیا سے تشرلیف لے گئے جے السُّدتعال نے خلالیة لین خبر الاسر - خلاال برسه - اُوَلِکك مالسواشدون اولکّف علی حدیّ من رَجِعُ وَ اولكُن هـ مالفلاحُون كى سندى عطافهاكين اور بضى الله غنهكمد وَريضواعِنه ارشاد فرماكران كےمقبول عندالله ہونے کی بشارت دیدی ۔ اس سے دولوں میسئل حل ہوگئے کیا ب دسنت کے اولین ناقل اعلیٰ درجہ کے مومن کامل متنتی املین اشاعت و جفاظت دین کے حرفیں اسلام کے فلانی لمذکر دار رفیع الاخلاق تھے اس لئے قىامت تك اس كے محفوظ رہے كااننظام ہوگيا دوسرامسُلماس طرح حل بواکه برامت بعنی حماعت صمایره کتاب وسنت کاعملی نموینه تفى اس لئة جن لوگول نے رسول النه صلى النه عليه وسلم كونبيس و يحيا وہ اس نونے کو دیچھ کروٹ کاعلم وعمل حاصل کریں گئے یہ اتنظام ایسے دین بعنی کتاب وسنرت کے بقائے دوام اوراس کے علم وعمل کو اسان نا نے کے لئے فرمایا گیا تنا ۔ اور جاعت صما بروز پوری کتاب ومنت كاكال نورتمى ليكن اس مقام يرسوال صرف سياسي نظام كم متعلق ے اس لئے ہم محت کوامی پیلوتک محدود رکھتے ہیں ر

اس می و د زا ور کطرسے حدیث منرکور کا مطلب برہے کہ تم میرے ملغا ری اتباع کرنا محیونکه وه بیش آمده مسائل کے حل اور اینظرز عمل میں راشدومہدی ہونگے اس خصوصیت کی تفصیل درج ذیاہے، فلانت راشده کی میلی حصیت و صبیر و اجلی دحه سے اس کے لئے اس لقب کومخصوص کیاگیاہے سے کہ اسکے مانی اور اسے عملاً حلانے میں ابم كردارا داكرنے والے صحابر كرام رضوان التّر عليهم الجمعين ستّح جنهاي قرآن مجدية بلااستثنار اولكيك هم ممالتكاشد ووكاءادر ا ولنَّخِك حزيب الشَّه اور الا ان حزيب الله حدالفلحون ادر يضى اللّهُ عَنْ حِدُورِصِ اعْنِيهُ ادرا ولنَّوْلِكُ عَلَىٰ هُدَكَّ مِنْ ر ميسه كادَ لاَعْك حده المفلحون على سندعطا فرما في محى جس لظام خلابنت کے اہم کاربر داز رے کے سب را شدمبدی اور فلح ( فلاح يافته) حزب الند ( التركاكرد) بول اوجنبس رضوان البي حاصل یو اس کے لئے ملافت راشدہ اور فلانت علیٰ منہاج النبوۃ کالقب لقناببت مناسب وموزون ہے ملکہ مالقاب اس کے لئے موزون ادرمناسب بیس لبد کاکونی دوسرا نطام خلانت ان کامستی نهیں ہو

ہم نے صحابہ کرام کو بانی نظام خلانت اس لئے کہا ہے کہ بی کی م صلی النہ علیہ وسلم النہ تعالی کے مقرر کئے ہوئے خلیغہ معصوم اور صاحب وی وکتا ب تھے ۔ آئے خصور کا سبارک وُسود دور نظام نبوت کا دور مسعود متھا۔ بعد کا کوئی نظام خلافت اس کے برا براور اس لقب کا مستحق نہیں ہوسکتار ائم کام کے لئے تیار کیا گیا کہ وہ ہایات دو تعلیمات بوت فرما کرام کی تربیت فرما کرام ہیں اس کام کے لئے تیار کیا گیا کہ وہ ہایات و تعلیمات بوت کی روشنی میں نظام خلافت تیار کیا گیا کہ وہ ہوایات و تعلیمات بوت کے لئے موز ہو۔ اس سے نظام خلافت کی بیروی کی جاسے صحابہ کرام ہی شخص خلافت کی ابتدا خلافت کی جاسے صحابہ کرام ہی شخص خلافت کا ابتدا خلافت کی جاسے صحابہ کرام ہی شخص خلافت کا ابتدا خلافت کی جاسے صحابہ کا محالی ہونا اور مربر اوم ملکت کا صحابی ہونا اسے خلافت کا مرتب کے انتہا کی خلافت کی حضوصیت یا گیا تھا ہا کہ جاسے صحابہ کی خلافت کی میں ہونا اور حضرت معاویہ وضی اللہ جائے گیا کہ کا خرات میں کی موز تر حضات خلاف یا مرتب حضرات خلف یہ ادر جس کی مرتب کی موز تر حض اید تر میں کے حضرت میں کا مرتب حضرات خلف یہ ادر جس کی کر اور خور تر میں میں ایک کی کا مدار وفضیلت اور ورجے پر نہیں ملک مرتب حضرات میں میں ہے۔ گیا خرات کی مدار وفضیلت اور ورجے پر نہیں ملک مرتب حضرات میں ایت پر ہے۔

بعض اعمال نبوت اليرت المستح في المنس اعمال نبوت اليرت المستح في المستح في المستح في المستح في المستح المستح الناف المستح المستح

ر سیالم سلین خاتم البنین علیالصلاّته والسلیم نے وہ کا ) اینے خلفا رکے میرد کر دیتے اوران کے لئے جیوٹی کردنیا سے نشرلیت لے گئے ۔ انہیں انجام دینے کا طرلیۃ قرآن مجدا ور عدیث تشریف میں مذکور

ے۔

تمال مرتدین اورقبال روم می ک طرف آیات دعوت اعراب می اشاره می است در می است می است می است می است می است کامون کو حفرات خلفا براشون من ایس است کامون کو حفرات خلفا براشون می ایس است کامون کو میدالم سلین صلی الشرطیرونم ان کی انجام و بی چاہتے تھے گویا اگر آنحضور علیب العساقة والسلام بندس نفیس برکام کرست تو ایس کار کرت میں اور خلفا رہے امنیان بوت کو افتیاد کرنے اور می خلفا رست المی الشرقبال خام مونی اور لیندسے مطابقت بدا کرنے می افزور و کھوں سے اور آئند و کھوں سے اور ان کی خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کا تعدد اور خلافت علی منیان المنبود کے لقب سے اور ان کی خلافت کو خلافت کو تعدد اور خلافت علی منبات النبود کے لقب سے اوکیا جا تاہید ۔

فلفار راشرین کی کوست ایک شالی کورت استالی کی کو محت ایم می ان کا عدل وانصاف رعایا کے ساتھ ان کا اخلاص اور عوام کی تیر خوابا شغدست کا بے بناہ مذہبابی و مدواری کا شدیدا و رستقل ا حساس ایشی اونی حیثیت کی وجہ سے مائز دنیا دی نفع اسٹیا نے سے می گریزاعلی ورجہ کی فرمن شناسی یہ سب امور واوصان ایسی سے کو خبوں نے خلافت راشدہ کو اس قدر بلندم تبرد یا ہے کر غیر کم مجمی اس کے علوم ترتبت اور کمال خوبی کا اعتراف کرتے ہیں بلا شرخلات راشدہ ان اوصاف سے موصوف اوران مدارے کمال پر فائز تھی مگریہ اس کے کمالات اورا وصاف عالیہ سے خصوصیات برتے وہ نمون کی خلافت تنی پر نموز اس لئے متاکہ اس کی میروی کی جائے اسپیں کی خلافت تنی پر نموز اس لئے متاکہ اس کی میروی کی جائے اسپی خصوصیات مین میر مواحد بی میں ہے کہ ان کی نظر کا کوئی وجود بی نبیں

ہوسکتیا ۔

برسی با برتا توسکت ملغا براندین مهدیین کی اتباع کا حکم بی کیلا دیا جا آبنی کرم صلی الده بلیروسلم سمی امریمال کا توحکم نہیں دستے تھے ر پا بدامر کلبدکی خلافتوں ہیں ان کی اتباع کی گئی یا نہیں ؟ توحق بیہے کرمس حد تک اتباع حزودی اورم کمن بھی اس حد تک کی بھی گئی آئندہ صفحات ہیں منا مدب موقع پر انشار الڈہم اس کی توضیح کرکے مودودی صفحات ہیں منا مدب موقع پر انشار الڈہم اس کی توضیح کرکے مودودی

مخلف سالى نظامات اپنے دستو <u>وا دسسوال مل</u> مملکت آوراس دستوری بنیادیرنانذ بوسف والے قوانین کے اعتبارے اہم متاز ہوتے ہیں حکومت اورعمال كے طرز عمل كواس امتساز ميں كوئى وخمل بہيں ہوتا نملانت اسلامہ كامى ۔ بستورے برامولی سے جس کا تعاضا یہ ہوتاہے کہ مدود مملکت میں توانین نترعسہ ناند ہوں میں مملکت TATE ی بیں اقیدا مسلمانوں کے باتھ میں ہواس کا دستور (CONSTITUT lON) پستورخلافت ہو ا دراس میں قوانین نترعیہ نا فذہوں اس مملکت کوخلافت ہی محیامانگا اس کے علاوہ تحسی دوسرے ام مثلاً ملوکت دغیرہ کے یام سے اسے وموم کرنا گمراه کن غلطی سے الیے نطا کافٹ میں اگر یحومت یاعمال حکومت فلمرستے ہوں اور قوانین وضوالط تمرعہ کو تولرتے ہوں یااپی مرضی کے مطالق کہیں انہیں نانڈکرتے ہوں اور تھیں بہانے اور تا وییس کرکے انبيل معطل كرويته بول توسى نترعًا ادرعقلاً برطرح وه نطام نطام فلآ

بی سے کا بلو کیت یاکوئی دو سراسیاسی نشام نر ہوجا سے گام حیو تک یافعال

واعمال ارباب حكومت باعمال محومت كي واتى اعمال وانعال بن ان کاکوئی ازمملکت ( STATE ) کی نوعت برنہیں بڑتیا نیفام خلانت ا ذاد انتخاص بیمام یاعوام کا نام نہیں بلکہ دستورٹری وتوانین شرعتہ کا نام ہے۔ وہ جیتک موبود ہے اسوقت تک خلافت بھی موبود ہے اس کی ایک واضح علامت و دلیل برسی کر مربرانان مملکت اوریکا) وعمال مدلتے رہتے ہی مگران کے مدلنے سے نظام خلافت نہیں بداتا وه یکسان رہتاہے ۔ ملے نظام جہورت ایک الیے نظام مملکت کانام سے حس کا ایک خاص دستور ہوتا سے حس کی روح عوام کی اکثرت کی رائے اور جمہوری اوارہ ہے جرعام طور میمتہور ومعروب سیاس پس جوقوانین نا نذہویتے ہیں و ہ اسی دستور مرمینی ا درجہورکی را *س*ے ا درارا دے کے مطابق ہوستے ہیں لیکن بساا وقات جبوری محومتوں میں برمراقة ارافراد ملك كاكثريت كراست كم خلات عمل كرت بن ا در لبااو قات یحومت کے دی اثرانزاد ملکی قوانین کی ملاف ورزی ريته بس راليكشن ميں و ها ندصلياں بمي ہوتي ٻين ظلم وجرنجي ہوتا ، يركه يحومت اورميكام كىطرف سصاملول جمهورت كي خلات ری بجزت دیکھنے میں آتی ہے۔

کینن باوجوداس کے علم سیاست سے داتغیت رکھنے والا یہ نہیں کہتا اور نہ مجرسکتا ہے کہ پیکومتیں جہوری نہیں ہیں بیان میں جہورت ختم ہوگئ اور اس کی جگہ باوشا ہت یا ڈکٹیٹر شپ قائم ہوگئی ہے میلی نہا اگر یا دشاہت میں بادشاہ عوام کے نمائندوں اور قائدین سے مشورہ کا التزام کرے اور ہرام کا فیصلہ ان کی رائے سے کرسے توجی وہ فیطام بادشام بی رہتا ہے جہوری نہیں ہوجا نا جہوری اسوقت ہوگاج

یبدل کرجمہوری نیا دیا جائے ۔ مفرت بلقنس رضى التُدتعالى عنها كاتعب قرآن مجد مذكورسيروه ار کان مملکت سےمشورہ فراتی ہیں اورالیبامعلوم ہوّاہے کہ امورسلطنت یس مشوره کرناان کی عادت تقی ان کے فرمانے کا مطلب برے کہ ہیں تباری رائے کے بغرکوئی نیصلہ مہیں کرتی سیکن او تو داس کے قرآن مجد میں ان کالورا داقعه براصے سے بیم معلوم ہواہے کہ پیٹوری اور میبور کی راتے کا احترام ان كاذاتى فعل عنا وستور حكومت كاجرونه عنااس سع بحي زياده واضح مثال فرعوت كى سع جرفدا تى كا دعو بداري الدرمان كل مطلق الغيان مقا مگرامورمملکت میں منور دہی کرتا تھا توک اس کی حکومت جمہوری کمی ماسکتی ہے ؟ اس توضع کے بعدمسئلہ بالکل میا ف بوجا آسے جسطرت حفزات خلفائ راشدين كي مملكت خلافت بقي اسي طرح ان كے بعد کی اموی ادرعبامی خلانت بھی خلانت ہی تھی اگرچی خلانت رانٹرہ کے درمہ کی مزیخی مگریتی خلانت ہی اسے ملوکست نہیں مجا ماسکیا . پیٹلانیں ا تدارسے لے کراپنی انتہا تک خلافتیں ہی رہیں۔

علمار دموُرخین اسلام نے انہیں مُلافت ہی کے نام سے ہوم کیاہے کسی نے بھی پرنہیں کم اکر پرخلافت نربیں بھیں بلکہ کوئی دومرانظام بن گھیں تھیں۔

علامبطال الدین سیولی رحسنے اس پورسے نہانہ کی تاریخ انکمی اس کا ''ام" آمریخ اکخلفار کرما ۔ اور مجلہ امری وعباسی محرانوں کو خلیفہ ہی کے لقب سے یا دکیا ہے ۔ علام دلاعلی قاری اس کتر ، ابن خلدون وغیرہ جملہ علما وثوفین یہی لیکھتے چلے اکت ہیں ۔ اس اصولی بات سکے میجو لیننے کے بعد یہ مجولیٹ اسمان ہوجا تا ہے کہ مودودی صاحب سنے اموی وعباسی خلافتوں کی مذمت



میں جواین زیرِنظر کتاب کے صفحات سیاہ کیتے ہیں اوران میں جوالزام ان ملفار *برنگائے ہیں ۔* وہ واقعہ کے لما ظرمے تو انکل غلط ہیں لیکن اگران بہتانات کومیحے می تسلیم کرا مائے تومی وہ خلانتین خلانتیں ہی رہتی ہیں ال كى نوعيت سبي بدلتى قصورا فراد كانابت بوتا الصدر لطام مكومت کا نطام خلافت اور دستورامیامی خلافت سی کا دستور دبایے . اس بورے دورمین ممالک محرص میں توانین شروین افذرہے اس کے بعد بر کہن کہ وْملافت نرىي حَي روزروش ميں طلوع آفياب سے انکار کرنلت ۔اللہ تعالے کی قدرت کرخودمودو دی میاحب متو نی کواک موتع رمجو رموکر اس مقبقت کا اعتراف واقرار کرنا فرا اور بادل نخواستراس بورسے دوراموی عاسی کو دورخلانت ا دراس د ورکے یکرانوں کوخلفا رکونا پڑا موصوف کا وہ اقرار واعتراب ورج دیل ہے ۔ واقعہ ہواکہ کس نے موصو ف سےسوال کیاکہ جب دورخلافت صرف میس سال یا تی ریاات کے بعدا تیک والیں نہا کا تواس سے نابت بواکہ وہ عملًا ممکن نہیں بھرالے نظام کے لئے کو<del>ٹ ٹی محنت ف</del>صول ہے جوعملی نرہو ملکم محض مثال ہے (iDE AL) ہواس کے بوار میں مو دوری صاحب سے فرمایا :-دولیکن برتار کے کے شایت ناتص مطالعے کانتیمہ ، مع كروگ معصة بين كم صبح اسلامي نطام صرف نیس سال بی قیائم ر إسیاسی بعیرت کی نمی کی و*حبرسے*اشخاص کی تب<mark>دیلی اورلیفام کی تبدیلی میں</mark> لوگ فرق تنہیں کرتے حالا نکہ دونوں باتوں ہیں ر مین آسمان کافرق ہے۔ خلافت را شدہ کے <u>خاتمه کے لبد حوتبر لی وا</u> تع ہوئی وہ کانسلی

میوشن ک*ی تبد*لی *نبین تقی* بلکهاشخاص دا نرا د کی تديل تھی ملک کا آنون وسی رہا محومت کا دستوروس ر باتعزيرات خداک قائم کی بولی تیں مدوداللہ مقرکے ہوئے متے ما سادی <u> قرآن کے بنائے ہوتے قاعدے کے مطابق تقی</u>م ہوتی تعیں مرت اس نظام کے ملانے دالے ا فياد ميں برتمد بل صرور موگئی بھی کہ وہ صدلق اکبرہ اورفاروق اعظرده كحطرت متتى اورفدا ترس نه شقے تاہم ال میں اسے صبی کے لئے بھی سرمکن نہ ہتھاکروہ **ندا کے قانون کی حگہ ا** نیا قانون ملادے ان میں سے اگر کوئی شخص خدا کے تحسی حکم کی ذمہ داروں سے بجناچا بتا سماتواسکوطرح طرخ کے مذببى حيلول سيحكام لينا يطرتا تتعا خداسے علانب بغادت ان میں سے بدتر سے بدتراً دی می کرننگی مرأت ذكرتا مقاحنا نخرين ومبسي كرلعدك زمانون مينهم ويحقة بين كرجب مندخلافت يمكونى خواترس ا ودمتقى السيان آگيا تو دفعيةً شب وروزمکے اندر د نیا میں وہ سارآ گئی جوفارق اعظم کے زمانہ میں آئی تھی اورالسامعلوم ہونے لگاکرگویا نظام مکومت میں مرے سے کوئ خرابی یدابی نہیں ہوئی تھی اور بروا تعظمی ہے کہ درامل نظام کے اندرکوئی نیا دی غراب حس

کاصلات دیرطلب ہوسیدا ہی نہیں ہوئی تی مون اوری خراباں بیدا ہوتی تی مرسوری مرسوری ترمیل ہوئی تی تیں مرسوری کی اسلاح کے دورا سلام خلات پر باربارائے اور جنگ اس کی بنیاد میں خرابی نہیں بیدا ہوئی اس موقت تک دنیا میں خلات میں کوئی اس وقت تک دنیا میں خلات میں اس کے لئے مدو باربار آسا دہا اوراب میں کا اس کے لئے مدو جبدی جائے تو کوئی وجہ میں ہماری مدد کیوں میں ہماری مدد کیوں

ىدنرماتىگا ،،

رودادجهاعت اسلامی حِشهرم ه<sup>۱۵</sup> سهم ۱ امریک مرتبرشعبهٔ نظیم جماعت - شعبهٔ نشرواشاعت جماعت اسلامی پاکستان (احجیره لابود بنیماب)

مودودی صاحب نے خلانت والوکیت میں بمی قدرسے انتصار کے سامتھ سپی ا قرار کیا ہے اموی وعالمی ادوار خلافت کے ستلق لکھتے ہیں۔

" اس کے میلاً نے والے مسلمان سے جواسلام اوراس کے قانون کو مانتے شے کا ب الشہ اورمندت دسول الٹرکے حجبت ہونے کا انہوں نے کہی ان کار ذکیا متنا عام معا المات ان کی بحوت میں شریعت ہی کے مطابق انجام یائے ہتے ۔"

(منظ زریعنوان سیاسی قیادت)

مودودی صاحب کے اس بیان پر کسی تبھرے کی امتیاج نہیں انہوں نے صراحت کے ساتھ امری دعباسی خلافتوں کے نظام کو نظام خلافت تسلیم کیا ہے اور دس کہا ہے جریم نے لکھا ہے۔ بھر معلوم نہیں کن د جوہ سے ان کی رائے بدل گئی اپنے زریر بجبٹ سوال کا جراب خودا نہوں نے دیریا ہے اور وہ وہی ہے جوہم نے دیا ہے بہاں جمیس اتنی بات ہور محبنا ہے کہ انہوں نے اوپری خرابوں کا جریڈرکردکیا ہے وہ خلاف واقد

حفزت معاوسرم کے مبارک دورتک وفلانت رایندہ کا د نتماه مبیت میآرک اور متالی د و رمها بران کے بعداموی وعیامی خلافتان میں وہ بات مبیں رہی ان میں و ورخلانت راتیدہ کی برکتیں اور خو بیاں ب تعین ا در نه بوستنی تعین دو نون مین ببت فرق شا مگر به فرق خوسوں اور رکتوں کی تھی ہمتی کا تھا اس نیار رنہیں متعاکہ ان ہیں تچھ خوابيان پيدا ہوگئی متھيں ان ميں خوبيوں کی حمی ہوگئی تھی خرابیان نبل يىدا بوق تتين شادريي اورنگري فوبول كونمي سيغرابان سدا ہونالازم نہیں اُتامٹی کے سائے میں وہ خربیاں نہیں ہر میں ہوجینی کے بالے میں ہوتی ہیں مگراس کے معنی پرنہیں کرمٹی کے بالے میں خوابان ہوت بیں کوئ خراب اس میں بھی مہیں البتہ کارجینی کی فوب سے وہ مرم بے مِم , خلا فنت را شده أي خلافت على منها ح النبوط مدوال المنا كاصل خصوصيات ادر مذكور بوعكين يرمى تبااها يحاسب كمر مزحصوصتين السي تقين حبن كالبعد كي كسى دومرى فلافت يس يا ياجا نامكن بى نبيل كى ان خصوصات كے نقدان سے خلافت ک ماہیت ہنیں بدل جات نرکوئی خلانت ملوکنیت ہماتی ہے ۔ خصی س

نفس نظام خلافت کے شراکط یا دصات لازمرنہیں ہیں برتو وہ فضا کو وکرالات ہیں جنہوں نے اس خلافت کوخلافت راشدہ اور خلافت کی منبود انتخار کا مستی طہرا یا لبدکی خلافتیں مہی خلافتیں بہت کا میرن تھا۔ مہی خلافتیں ہی تھیں البتران کا درجہ خلافت راشدہ کے برابرز تھا۔ بلکر اس سے میت فروتر تھا۔

بلد اس سے مہت مور محا۔

لین لفس نملانت کی بوضوت پہیں ان سب خلانتوں میں ہو ہو ۔

متعیں اس سے امہیں ملوکیت سمبناان پر بتان دا فراسے سوال کی بنیاد اس معروض پر تا کہ کی گئی ہے کہ س نظام محکومت میں خلافت راشدہ کی خصوصیات نہائی جیس کی محسوب ہے دولن بے بنیا دیے ہم اس بحث کی ابتدا ہی میں سوالات پر بھرے ہے دولن واضی کریچے ہیں کم کسی نظام محکومت کے خلافت راشدہ نہونے سے دولن یہ لازم نہیں ہا کہ ووقع ہونے کے خلافیت کے مدود سے نکل جائے خلفا پر اندی ہون ان اندی میں اندی ہونے میں اندی ہونے میں اندی ہونے اندی اندی میں باتی رہی ۔ مگر نفس نملافت ملی منہاج الشریعة بر متور باتی رہی اور میں اور میں اور میں ان میں ان نملاقوں کو ملوکیت شیعوں الدم و دے سواکوئی نہیں جس کے ۔

میسرے سوال کا بوجواب ویا پیکاہے اس کے بعداس سوال کے بواب کوئ احتیاج باتی تہیں رہتی بلکہ بیسوال پیدا ہی نہیں ہوتا کیو بحدان کے سوال کا حاصل بیرتھا کم خلافت را شدہ کے بعد متصلاً جو خلاقتیں قائم ہوکی لینی اموی وعباسی خلافتیں وہ درحقیقت خلافت تحییں یا لوکیت اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ وہ خلافتیں تحییں اوردہ کسی مرحلے برجی لوکیت نہیں بنیں اس نے موال کا مخصر تواب یہ ہے کہ موکیت نہیں آ گیاس کے بعد پیسوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ موکیت کیسے اور کن اساب سے آئی۔

تیر سوال کے جواب کے بعد اس کے جواب کے بعد اس کی کوئن مزورت بات کوئن مرسلے پر کوئن آگئے جو مدی ہو وہ تبوت کے ساتھ بتائے کہ خلافت نلاں مرسلے پر کوئیت میں تبدیل ہوگئے تھی ۔

پس تبدیل ہوگئی تھی ۔

سوال سوم کے مذکورہ الاجواب کے بعد کورہ الاجواب کے بعد کورہ الاجواب کے بعد کورہ الاجواب کے بعد کورہ میں خور کو خور تم ہو جا آ سے تریر کہت کورہیاں فرق کا لائٹ کرنا یا دولوں کے درمیان فرق کا لائٹ کرنا یا دولوں کے درمیان میں فرق کی وجہ سے انہیں موکریت مہنا سفالط انگیز بلک گراد کون فلطی سے ۔ اس فرق سے حرف اتنا لازم آئا ہے کہ ان فلافتوں میں سے کسی کو فلافت می ذکھا جات بلاشہ بیر مب فلافت میں ذکھا وار منہیں اور نفس نظام فلافت کی برکتوں سے الا مال تقیق ملومیتیں نہیں تھیں اور نفس نظام فلافت کی برکتوں سے الا مال تقیق ملومیتیں نہیں تھیں ۔

سوال مهم ادرابهام کی دجرسے سنا لطائج <mark>جگوا میں مسکوال کے</mark> اس عگر لوکیت سے انگی مراد کیا ہے ؟ انہیں اسکی وضا حت کرنا چاہئے تمی اسلام نے نظام خلافت کی تعلیم دی ہے اور وہ اسے مطلوب مجی ہے لیکن نظام خلافت کی شکلیں مجی مختلف ہیں اس افتلاث وانتحاد کی تنعقبیل انشارالٹدا کشدہ مسخوات

میں مناسب موتع بری جائے گی مودد دی صاحب نے موکب كى دِتُوضِى وتشرَّرُى كى سبى اس كى ردسے توخلافىت كى بعض تىكلىپى کھی ملوکیت میں داخل ہوجاتی ہیں حالانکہ بی الواقع وہ موکت نہیں میں بحفلافت ہی ہیں اور نترعًا مطلوب مجی ہیں ان کے بارے میں سوال مذکور سرے سے پیدائی نہیں ہوتا اس لئے ضرورت اس کی تھی کہ وہ ملوکت كى تفصيل وتوضى كرك اس كى متعين صورتون اورشكون كے متعلق موال کرتے سوال کے اس ا بہام ہے سمغالط سرتا ہے کہ وہ نظام ہومتعات لطام فلانت سےمختلف ہو لوکیت اور غیر مطلوب سے رمالا نکر پر کلیہ تطعًا غلط ہے اورکسی طرح می قابل تسلیم نہیں نام ان کے مجسل اورمبم سوال کام م اجمالی مگر کلی او قطبی حواب دیتے ہیں . بلاشراسلام نے نفام ملافت کی تعلیم دی ہے اور وہ اسے طلوب بحى سے را ورمودودى صاحب كا اصطلاحى نظام لموكست اسلام كومطاب نہیں ہے مگر غیر مطلوب کے معنی ممنوع حرام اور منبوض نہیں ہیں اگر او کئیت قائم ہوجائے مگر شرلعیت مقدمہ نے نظام خلافت کے تیام کے جومقا صد مقرر فرمات بي وه حاصل بورست بول احكام ترعه اندسول اورعام مسلمالول ک اکثریت اس الوکیت کوگورا کرنے برتیار ہو تواہے تبدیل آوراس میں ا نقلاب لانے کا کوئی سوال ہی نہیں بیدا ہوتا، اسٹ م کے نز دیکے عومت ک شکل گہزی ہمت منہیں ہے کہ اگروہ خلافت کی شکل سے مخلف ہوتوا ہے

مدلنالازم وایب ہو۔ ماصرف اس اختلات صکل کی وجہ سے اسلام کے نزديك وه نظام حكومت بالينديده بهوجائيكن الرصورت مذكوره سے مقاصد محکومت اسلامہ نہ حاصل بردسے ہوں نوٹٹر عاجم وال اسلام براشی اصلاح کرنا وا حبیدہے آئینی طریقوں سے اسے بدلنے کی کرشش میلی جائزے لیکن تف دکا استعمال اورخروزے بالدین تبطعًا ناجائزادر حرام ہے تواہ اس سے مسی دوسرے نتنہ کا اندلیٹر ہویا نہ ہو تشدوا درسلے جنگ کرکے اسے بدلنے اور اس میں انقلاب لانے کی ٹوشٹش کرنا فساؤ فی الارض اور حرام ہے قابل ہردا شت ہونے کو نوٹ فتنہ سے مقید کرنا خلط ہے تشدد کے ذرایع انقلاب کی کوششش ہر صالت میں حرام ہے عظیم ترفیقے کا نوٹ ہویا نہو ،

## يزبيل نذيك

مودودی صاحب نے امام ابو صنیفہ تدس سرۂ ادمدنب احاف کے متعلق جو غلط فہمی جیسلائی تھی اس کا الرکیا دیگا ۔ اورا س ضمن میں ایسی اصولی آبیں آگئیں جنبیں ملموط رکھنے کے لید سوخرت امام عظم کے متعلق کوئی معمولی فہم کا آدی مجی اس نیم کی سی غلط فہمی کو اپنے ذہیں میں مبگر نہیں وے سکتا۔ اس کے ساتھ مودودی صاحب کے سوالات کا جوا بھی کتاب کی جان ہیں کانی وشائی جواب میں ہو بچاہے اس کے آگ

۔۔۔ حباسوالی مبلوس کے درایہ استماح آئینی ذرائع میں دا مل ہے لِشرطیکہ پرامن ادر تشدد سے پاک ہوا حتماح کا جوطرلیقہ آج کل رائع ہوگیا ہے تینی قرام میں فورا آتش زنی ، بہتمراؤ وغیرہ تشدد اور مٹنگامہ اً رائی یہ شرعا زیرکوٹ مشکر میں بالک نامائز ادر حرام ہے مودود دی صاحب کی نام بناد جا عب اسلامی اس پرلندد دامتمان کا داملی دوسری سیاسی پارٹوں سے بچھے جہیں بکد جدتم انگریہ

کچھ لکھنے کا ارادہ مزتھا ۔ کیونکہ خلافت وملوکتٹ کے زمرکو مارنے کے لے جمتدر ترباق کی ضرورت مقی وہ میٹیں کیا جا دیکا تھا ۔ حضرت معاوکٹر کے عمد خلافت تک ما حث افہار حقیقت ملداؤل دیانی ہیں آیجے ہیںا درحن اعتراضات دمطا<sup>ع</sup>ن کا تعلق اس زمانے سے سے ان کا اطهنان نخش ا مرسکت جواب می دیا میاسے اس کے بعد کے دور سے تعلق رکھنے و الے اعتراصات کے جرابات دومرے عفرات لکھ حكے بس اس لئے ماتم الخلفا رالراشدين حفرت معاوير دفني الدُوس كے ز ان خلانت کے بعد کے اموی وورخلانت ا درحیامی وورخلافت مِر جوا عتراضات ومطاعن مودودی صاحب نے کئے ہیں ا<sup>ن</sup> کامتعل جواے لیکھنے ک*کوئی حزورت نہیں محسوس ہو*تی لیکن بیکا بکسیعن الیے خیالات وا نکار ذہن میں پیدا ہوئے جنہوں نے ان ادوار کے متعلق لکھنے کی تحریک بیدای وہ خیالات محرکہ درح وہل ہیں ،۔ ا۔ اموی وعیاسی خلغارادران کے اعوان وانصارمظلوم ہی سائیوں اور مامدوں نے ان برخلط اعتراضات کئے حبولے الزام لىكائ بهتان وافتراركيا انجه ديني خدمات اور لميكارالي کوسٹوتا ڈکرنے کی کوشش کی نظام ان پرصدایوں سے ہور آج مطلوم کا حق ہے کہ اس کی لھرت کی حاتے اس لئے ان کی طرف سے دفاع کرکے اصل حقیقت ظاہرکر انہی واجیعلی الکفایاور عمل خیرسے میں مرتواب انورت کی امیدی ماسکتی ہے۔ جس طرح صحابرگرام رہ اپنے بعد کی پری است کے ممن ہیں اسی طرح ا موی وعباسی خلفا را دران کے اعوان اول دورے قائدین امت مجی اینے بعد آنے والی بوری است کے محسن بن

محر کا بنوں نے دین اسلام اور ملت المبنت والماعت كى حفاظت ادراشاعت كى دعوت اسلام اكنات عالم بس يميلانى اوروس اسلام کے لیے خدمات انجام دیتے جن کے بغیروین تق ېم کک بینچه نهیں سکتا شا . ان که مخلصانه مدمات اورامیانا ا قابل فراموش بس ا دران کاتعا صا ہے کہ اسنے محنو*ں کی ط*رف معدد فائرک مائے اوران پر حرمتان دافترار کیا گراہے اسکی حقیقہ ظاہری ماتے یہ بھی خیال ہوا کہ جزائی کھوریران غیرواتھی اعتراضات ادرالزأمون كح جوابات اگر ميرنيئة مايي بين اور مرفدمت دوكر حفزات باحن وجوه انجام دے ملے ہیں مگراس اوری فہرست مطاعن واختراضا براگر ایک احمالی تبصره کرد ماجائے ا درانسی اصولی ما ہیں قاری سے سامنے لائی حائیں بنہیں چیش*س نظر رکھنے کے* بعد و وخوداس فسم كے جمله اعتراضات ومطاعن كى حقيقت اور ان کی مروری سے واقف موسے توانشارالتد بہت مفد ہوگا۔ اكما ترانغرادى ادرجزتى فيتيث مصفروا فرذا برطعن كالسموا ہے جو فرڈ ا فرڈ اہرا عتراض کے جواسسے زاک ہوما تا ہے مگرجب متعددامورکوخواه وه مطاعن بون با موائع مجتمع كركيش كياحا تاب تومجوه كاايك متقل اثرمز اب ادريف كمزور دبن کے افراد اس سے اتنا متأثر بیستے بس کریزی جرایا ت کی طرف پوری تو چرنبیں کرتے اورا نہیں پڑھنے سے اگر حہوہ لاجراب سرمات ہیں مطاعن *کوغلط مجی سمجنے لگتے ہیں مگر* مادور اس کے اربخ اسلام کی وہ تدروعظیت عبکی ومستی ہےان کے دل میں نہیں بیدا ہوتی اوراس کے محاسن خصالص اور

اشبازات کاادراک ان کےلئے د شوار ہوتا ہے ان امور کے پیش لظرمودودی صاحب سنے پورسے دوراموی دعیاسی پرمرمطاعت وارد كية بن ان يرانتا رالنداكب اجمالي بصره بيش كما مائكا . مناسب معلوم موتاب كردونول مبخول كے عنوانات وموضوعات کی ایک ممل فہرمت بحث تروع ہونے سے سلے بیش کرد بحائے اگر ذمبن موضوع سے مالوس بورنے کی وجہ سے تفصیلی نختوں میں می اجنبت کے بحائے الس محرس کرکے انہیں اسانی کے ساتو سمولے ر حصراول کے مباحث مندرجہ ذیل عنوا نات کے ماتحت بیش عله، ميرودا درسياتيون كى طرف سے ارتے كو تاريك مائے كى كوشش اوراس كےلئے ان كامخصوص طراق كار عـك ، ـ تاريخسه مستخراج تباريح كاسبائ طرز عظ ، ۔ سائیوں کے محرورا عتراصات میں اوران کے بینز آن کے کے غلط ہونے کا تطعی ثبوت شرعی وّ ناریخی ولا کلسے ۔ ے ہے ۔ ہماری تاریخ ہرطرت قابل *مستاکش وخیین و*تا ہندہ ا<del>در ب</del>نظر ہے دنیا کی کوئ قوم الی بلند ایر اور قابل تحیین ارزع نہیں بیش مباح*ت حصردوم کےعنوانات مندرجہ ذیل ہی* ر عله ۱ ر اسلامی بطام کی حقیقت! آفاست مملکت کاکراکوئی خاص طرلتم املام نے مغررکانے ، اگرکا ہے تو وہ کیاہے ، ملا اگراسلام کے مقرر کرد و طرایعے تے علاوہ کسی دو مرے طریقے سے كوئى مكومت قائم بوجائ توكياوه اجائز مكومت بوكى ؟

ارکیااس میں انقلاب پیدا کرکے میسے طریقے سے محورت قائم کر ناواب ہے ؟ اگرے توکس پر ؟

سے ، راگرانقلاب رنا وا مبہت توکیاس کے لئے بشرط مرورت تشددادر تعارب کام لینا وا مبہد یا مائزے؟ یاس کے لئے مرت اینی ذرائع کا استعمال مائزے؟

مع ، \_ مسلمانوں میں بادشاہی کا بتدار کب سے اور کیسے ہوئی -؟

اسلای نظام اوراسلای محوست کے متعلق سباتیوں اورسائیت ندہ لوگوں نے مبست مطافہ بیاں اوران الفاظ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے مبست منطونہ بیاں اجہیں صات کرے ان کی حقیقت اوران کے خطو تصوارت والبتہ بچر گئے ہیں اجہیں صات کرسکے ان کی حقیقت اوران کے ان مسائل کا علم دو مرسے مسائل شرطے کبطرہ تو دمجی مطلوب سے دو مرسے برکہ ان مسائل حا عقا کہ کے ساتھ تو توی ربط ہے اوراس کتاب ملحف کما اصل متعسدا صلاح عقا کہ بی سے اس کے علاوہ جرارتی وا تعات و مرائل ہمارے ایکا فی موضوع ہیں ان سے مجی ان موضوعات کو تی تعالیت مسائل ہمارے ایک خاص موضوع ہیں ان سے مجی ان موضوعات کو تی تعالیت مسائل ہمارے ایکا فی تعالیت کو تی تعالیت کو تعالیت کو تی تعالیت کو تعالیت کی تعالیت کو تعالیت کو تعالیت کو تعالیت کو تعالیت کی تعالیت کو تعالیت

ے نہ بمامت اسلای تواس قیم کے غلط تصورات تو بھیلانے میں معرون تھی ہ چندرال ہے پاکستان میں اسلای نظام کا گرانا نعرہ لنگا کراکٹ تی جماعت پیلا ہوئی ہے وہ بمی اسلای نظام کی خلا اشریح کرنے میں مودودی صاحب کے نقشس قدم پرمیل ری ہے اور جماعت اسلامی کی نخالف ہوئے کے یا وجود ان خلط تشریحات میں اس کی ہم آئیگ ہے ان خلط تشریحات کی اشاعت کرکے اود انقلاب کی وعوت دے کرسلمانوں کو فتریں بہترا مردی ہے۔ درلبطہ ان سب امور کے بیش نظران ساک کی مبی خردری تومنے بہش کرنا سنا سب بلکرا کے حد تک حرودی سعلوم ہر تاہے اس تغمیل کے پیش نظر تذمیل کو میں نے دوحقوں ہیں تقسیم کیا ہے ۔

عصراوں میں اسلامی اربے برجمرہ ہے ۔

میمترددم اسلامی نظام کے پیشگی کھنٹ ہے ۔ مبئی تنفیل ادبرپذکور بهرک اِن اُزسیده اِلّاالاصسلاح مااستطعیت وحاقیفی اِلاباللّه علیہ توکھنت والیسہ اُنسٹ ۔

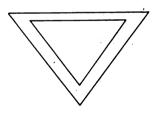



پتی میں منے گئے۔ پتی میں بنے

یہودکوجوشی ادیعداوت اسلام ادرسلمانوں کے ساتھ ہے دہ حمایۃ بیان منبیں شیعیت یہودیت ہی کی ایک شاخ ہے اس لئے اس کی بنیادی اسلام یعنی مذہب اہلکنٹ اورسٹیوں کی معلوت پررگی گئی ہے ان دونوا یا نے اسلامی آریج کو مریخ کرنے اور اسے تاریک ناشے کی لودی کوری کوششش کی

اسلا کی ارتبا تو ہے رسے اور اسے ناریک بناسے ای بوری بوری توسیمی کی ہے یہ بالک طبقی بات ہے جین توم کے قوی مزاج میں ممنی دومبری قوم کی عدادت و دشمنی داخل ہوجائے تولیقیاً وہ اس کی تاریخ کو جارائے کی کوش

عدودت و و کی وی می ہوجائے موقیدیا رہ اس ماری کرمیں کرمیں ہیں۔ کرے گی ۔ اگریم انکے تصانیف و تالیفات اور دولات پرامتما دکریں تو ہے ہمارا تصورے میہو داور شیول نے ہماری ارتئ پرکس طرح کوآ ارتجارے اس کا مفصل بیان تو بہت طوالت چاہتا ہے ۔

اس دننت توہم مرت آئی بات دکھان چاہتے ہیں کرسناتیوں نے اسلامی ارژک کوبیان کرنے ہیں طرز بیان بھی اپنے متعدد مذکود کوسانے رکھ کرافتیار کیا ہے اس مخصوص طرز بیان کا ایکسکا مل کنونہ مودودی صاب کا طرز ڈکارش ہے ہوا ہوں نے اپنی درنظ کم آب " خلافت و الموکست ہیں

تاریخ نگاری یوسبانی طرن کے خصوصیا

اول: کافری کا میست استیم کافرات و ملوکیت کافرق کافران کام

نبس بلکخطیهانه افتیارکهاگ به پوراز در بیان قبلاغت ان ادوارکوممیانک بناكر بيش كرند يرمرف كالكياب بطور نونه يرموانات بى الاحظم و"ا زادى ا ملیار رائے کافاتمہ، ' معدل کی آزادی کا خاتمہ ،، ان دولوں عنوانوں پرغور تحيح انبين ديحه كراسلاى خلانت كے بجائے كس كيوننے اسٹرے كا مورقائم برتاب جبان طلم متم كا دوردوره جوا دعوام تيدلوں او خلاموں ک طرح رہتے ہوں ۔ بیرسے بغول مودودی صاحب طوکتت کے اٹرات يتح الدخلانت ختم بوحى تتى مكريه بات تعتب خيرے كه وصوب نے يورى كتاب بين ملوكت كي كوئي ما مع تعرلف نهين فرما تي بير يركبين بردامنع کیا ہے کہ الموکیت سے ان کی مراد کیا ہے ؟ مرت آ تارسے تولسی چنزی متیقت وما بنیت تک بین ما نا مزوری نبیس برا بهام شایداسی لئے رکھ اگیا ہوگہ ہر کا مج ا موی وعیاسی دورمیں بوا ہو اسے ملوکتت کا اٹر کیرکراس کی مذہب کی حاسکے ہمارے اس خیال کی تائد زر لِفارِ آب میں بعن سینروا تعات سے ہوتی ہے شلاام الوحنيفرجمة الترطيركة تذكرك ببن حباب مصنف منع مسلام مر ا کمب وا قد لکھاسے کرا مرالمومنین منصورہ نے سمصل کے اہل ڈیہ سے جو بار بارعبرتشکی کرمے فسادا دراہا وت کرتے دیتے متے تویتن عبد کے لئے برعبدارا تحاکر اگریم اکتذہ بناوت کرس توجارا فون ادر بمارا مال امرلومنین کے لئے ساح ہوگا ان لوگوں نے اس کے بعد میں حدثتکی اور لغاوت کی امرائونیین نے الم اعظم رح سے ادریعین ووہرے فقیادِ کرام سے مشورہ کیا کہ کا حدب سابرہ ان بوگوں کوتسل کر د سٰاا دران کا مال نسبط کرلینا حکومت کے لیے مائز قبارے مٹورہ ک<sub>رن</sub>ا برت ایجی بات ہے جناے منے اُسے ہیں شہارکیاہے ا وراسےمبم الوکیت کے ساتھ والبستہ

کرکے اس طریقے سے بیٹس کیا ہے کہ گریا وہ ملمار پر دباؤ ڈال کر مذکوہ بالابائی کفار کے قتل اوران کے مال کی شبطی کے جراز کے لئے ان کی تا ئید ماصل کر نیا ہے تقدیج ہے ہ۔ بہزیمیٹ معدادت بزرگر عیست

مہتریہ ہے۔ یہمی پیش نظر رہے کہ امرالؤمنین منعور دھنے ایام ابومنیز دجی لئے پڑمل کیا ادران سب باغیوں کومعات کردیا دسی کوتل کیا اورزکسی کا مال منبط کیا ۔

۔ پی تیرمیاں ؟ اس لئے ان سکے سلتے پرمیست آسان ہوگی کمران خلفا کے ہر عمل کوتوا درہ کتا ہی اچھا ہو مرائی اورعدسے بناکر پہنے سکورں ۔

اس کے شابرعیب آنوی کے آیک دومرے اکرٹ کا تذکرہ ہی وہ م افاد نائرہ نہیں بعض صورتوں ہی کوئ بات فی نسبہ معیوب ہویانہ ہواس کا کوئ ایسا محرکسا ورسبب اپنی المرنسے تھولر کوفا ہرکیا جا تاہے جومندہ م اور قابل احتراض ہوا موی اورعباسی اودار پرطعن و کھنز کرنے ہی سبا تیوں نے اس بہودی اگریٹ سے کام لیا مثلاً مودودی صاحب لکھتے

ہیں ۔ سجاج بن پوسٹ نے مکم دے رمحا تھا کر عرب کے سواکوئی شخص نماز ہیں امام نرنا پاجائے"

سے اس مکم کیوبر برمی ہوسکتی ہے ادروا قشاً پھی تھی کہ عمیوں ہیں اس وقت تک میرچے مخارج وصفات کے سابھ قرآن مجید کی قرآت کرنے والے اقل قلیل مجزؤ معمدوم ستے حجاج بن یوسفٹ کو قرآن مبین کے سابھ جوشف تھاادوائیس جمتعداس کی اشاعت وصفا فلت کی ٹی کڑتی ڈیڈ ہجور

اموتت توجاراً موسوع بحث پرہے کہ جاب مصنف نے اس مجوعت مطاعن میں ان کی تعداد و آتیر میں اصافہ کرنے کے لئے کیا کیا طریعے افتیار کے بیں ادر کون نن کا دیوں سے کام لیائے اس تسم کے وارک کا تعارف توا و پر گذر میک ہے تیرے کا چرو کی طاحظ فرائے ۔

برمطالع کرنے والے کو تو فرد فکرے کام لیتا ہواس تم کی سے میں اسوم کے اسانوں میں حیب و برکے ناپنے کے دو پیلے نظراً بینیا ہیں کے سے خالفت اورعنا و ہے اس کے کسی عمل کی مذمت کیجا تی ہے . مگرب و دی عمل اپنے کسی ممدون سے مرز دہو تواس کی مدن وستانش میں زمین و آسمان کے قلابے طا دیے جاتے ہیں بنونے کے لئے اس واقع کا ذرکانان ہے کہ مود ودی صاحب نے بارباراس مسلے پر زور دیا ہے کہ توار کے زور سے محرمت واقد کا درکانات میں منابیت درجہ مذہوم اوٹر فا

۔ اس طرح بومکوست حاصل کی جائے وہ موکیت اور ناجائز مکوت میراس اصول کے بیتے ن فو حضرت معادیہ برزدیخشر فرلانت ماصل کرنے کا الزام سگا کران کی مذہب کی ہے اور ان کی فلانت کونا بیائز لوکیت مہاہے اگرچہ واقعدتو یز ہے کو حضرت معاویرون پر بیالزام بالحل خلطا در مراس بہتا ہے ج انبوں نے بروٹھشے معاصل کرنے کی کوشش توکیا سرے سے معمول فلانت کی کرئی کوشش بلکراس کی نوابیش مجامبی مہینین کی۔

کونکوسٹس بکداس کی تواہش مجم میں بنیں کا۔
انبار میں تہ اس کی تعامل و شاصت کا جائی ہے دین اس
حقیقت واقد سے تعلق نظر ، مودودی معا و سیان سے ہم شروں کا طرز
عمل یہ ہے کہ جب اس نعل کی ندیت معنرت معاویہ کی لمرن کی جائی ہا آب تو
وہ لائق صدر مذمت میں ہوتا ہے ۔ مگر جب بی نعل محرب الاتھا اجابیم
اور زیر بنا علی سے مرزو ہر تا ہے وقویہ ہے کہ بائے قواب
بن جاتا ہے میا کو ذر کو تا صاحبان سے فلیغہ وقت سے بنا وت کا اور نور
میں بنا جا ہم کی کور ساجان سے فلیغہ وقت سے بنا وت کا اور نور
میں بنا جا ہم کیا کو ذر کہ منی محرب ان جنسی جورا ابرا اسلام گراہ بدند ب
بدکر واراد رقا بل فقرت جائے تھے ۔ امت سلم ہے نما کند سے جائز جگیا
بدکر واراد تا بل فقرت جائز تھے ۔ امت سلم ہے نما کند سے جائز جگیا
کر حدول فلافت کے لئے جنگ اور سلما نول کی نوزیز کا کریں ؟ کیا یہ حصول
محرست واقتدارا ورمنصب فلافت بزورٹ منیر مامل کرنے کی کوشش میں ہی۔
میرستی ج

اس بذی واقعہ کے باوج ومودودی صاحب نے ان صاحبان کے اقدامات کوزمرف جائز کہا بلکہ پہادسے لیمپرکرکے انہیں موجب اجرعظیم خاہر کیاہے۔ فلانت بزدرشتمیر ما صل کرنے کی کوششش اگرعیب ادر معیت ہے توریب کے لئے ہے ایک کے لئے اسے معیت کہودادجم عظیم لرارزیا ادردورے کے لئے اسے مجموعہ کماس اور موجب ا برعظیم بتا نا با کل فلان صادبات نے مجموعہ کماس اور موجب ا برعظیم بتا نا با کل فلان حکام کے فلاف حابات نے مجام کے کان صاحبات نے مجام کے ملان حادلانہ محکومت قائم کمریف کے لئے فرون کیا محا المبلات دو لوں کی میڈیت تو میں مقرت ہے تو مجب کی غلط بیا نی سے قبل نظر کے اور اس کے بیان فرق کو میچے فرض کر ہے ۔ ہمالا جواب الجواب بہے کہ حضرت محاویہ دم ہماتی ہوں نہیں کرتے ؟

محاویہ دم ہم ہماتی السی ہما اویل کھوں نہیں کرتے ؟

میرودوں بین فرق کی کے فرون کیا محاس کے اور فلانت سے سائیل مجمود نوں بین فرق کیا کے اخرون کیا محاس کے اس کے میں فرق کیا وہب ؟ واضح ہے کہ پرجواب مجب کی تقریر حواب کم بھر دولوں بین فرق کیا ہے دور خدود تھیتے اس کے مب مقدمات غلط کو میں فرق کرے دیا گیا ہے۔ دور خدود تھیتے اس کے مب مقدمات غلط کو میں نوٹ میں کرے دیا گیا ہے۔ دور خدود تھیتے اس کے مب مقدمات غلط کو میں نوٹ میں کرے دیا گیا ہے۔ دور خدود تھیتے اس کے مب مقدمات غلط کو میں نوٹ میں کرے دیا گیا ہے۔ دور خدود تھیتے اس کے مب مقدمات غلط کو میں نوٹ میں کرے دیا گیا ہے۔ دور خدود تھیتے اس کے مب مقدمات غلط کو میں نوٹ میں نوٹ کی کیا تھیا ہے۔ دور خدود تھیتے ہیں ۔

می تو برم گرمین سعاویران نے فروزہ ہی جیس کیا اور وہ کھی خلافت کے طالب جیس ہوئے ۔ اک محرم پرفرون و بناوت اوطلب ملافت کا الزام مرامر میووف بہتان وا نزار ہے ۔ ان صاحبان ہی ابن الافر وغیرہ نے شرغا جرم بناوت کا ارتکاب میاا ودعامی ہوئے ان صاحبان کا فروزہ محق ماہ اقداد ک ہوس کی وجرہے تھا عاد لانہ نظام ماہ کمرے کے لئے سمی ممی سلم حکومت کے خلاف فرون بالبیت باتفاق المبذت آبائز ادر حمل صالحے موجب ابر کہتے ہیں اور حضرت معاویر مائے انکار اطاعت اور عمل صالحے موجب ابر کہتے ہیں اور حضرت معاویر مائے انکار اطاعت کو فردی اور معصیت بتاتے ہیں ۔ یہ کمتنی شدیدانو ساک اور شرساک الاسانی ہے ۔

ان خالفین خلافت وخلفار کے طرز بیان میں یہ وصعت نمیا ہاں ہڑا چههارم سے که وه عمومًاان واقعات کرمنہیں وہ برغم نو دبطورعیب اورّفایل مندمت عمل کے سان کرتے ہیں اسے اس کے سساق وسسا ق لیس منظرہ ظروف (CONTE XT )سے *لگ کرنے ذکر کرتے ہیں بر*لم لیتر لقنیا و ا داری اورصدافت کےخلا ن ہے ہرسلم مسئلہ ہے کہ طروف اولس منظم کو واقعات ک میحوقیمت متعین کرنے میں ببت دخل موناہے ۔ مثلا الم مرحن شخص کی گردن کا برلش کررماہے ۔ دیجنے والاحرث پر بیان کرے کرفلاں س فلان شخعیری گردن کامی ربایتها توسنے والا سرجن کو قا آل اورطالم سیحیگا لیکن اگردہ ا*س طرح* بیان *کرے کہ* ایک مرحمن اسپیال میں گردن کے معیو*قے* كاارلش كربا تعاتوسننه والااسه مريين كم خيرخوا بي اورايك قابل تحيين فعل سمجہ گامتعانہ واقعات کے بارے میں سکوت اوران کے تذکرے کی ر مرسے خری تامرا دراس کی نوعت میں کتبا فرق ہوگیا بودودی ماست برنظرك بسيس مبكرميكريمي طرزعمل اختيار كماسي اورحن واتعات كولطبولون ذکرکیاہے اُنہیں انکے سیاق وسیاق اولیں منظرے الگ کرے بال کا ے مثال الم حظم ہومودودی صاحب لکھتے ہیں:۔

ر صفرت معاویرصی الذیخه کی فلانت اس نوعیت کی خلافت دسی کرمسلمانوں کے بنانے سے وہ تحلیفہ بیشان الیا کرنے پر رائسی میں اوراگر سلمان الیا کرنے پر رائسی خروں اوراگر سلمان الیا کونے بران کی خلافت کا مسلمانوں کے راضی ہوئے بران کی خلافت کا انحصار نر کتا ۔ لوگوں نے ان کونسینہ نہیں بایا "

وه خود اپنے زورسے فیلغ بنے اور جب وہ فیلغ بن گئے تولوگوں کے لئے بیعت کے سوا میارہ کا ارتبال سے میت رخی جائی کا اس وقت اگران سے میت بنی جائی تواس کا نیچے ہے نہ ہوتا کہ وہ اپنے منعب بید نہ ہوتا کہ وہ اپنے منعب بید نہ بی اس کے معنی خور نزی و بینا سکتی تھی ،اس سے امام من رضی النہ خور کی ورست برواری (ربیح الاقل السامی کے بعد آپاکی میام اوران کی بیعت برا آلفاق کیا اوراس کو عام الجمانت کی بیعت برا آلفاق کیا اوراس کو عام الجمانت میں بنا بر بر تواردیا کر نماز کم از کم باہمی فانہ بنگی توختم بوئی ۔ " (مداو)

حسزت معاویرہ پرمندرہ بالاب نبیادالزام لگانے کے لئے
مودودی صاحب نے دی کاروائی کہے سیکی گنا ندی ہمنے اس مجت کے
آغاز میں کی بے صرحت من اور حسرت معا دید رہز کے درمیان مسلے اور خوانت
کے حصرت حسن کی دست برداری کے داقعہ کواس کے گردو پہنے س کے
اتوالی (CONTEXT) سے الگ کرکے بیان کیا ہے اس واقعہ
کے دقوع کے وقت ان دونوں حفرات کی سیاسی پورٹین کیا تھی ؟ اس
کا دکھا اللازم تھا اسے بہنے نظر رکھے نیر داقعات کی میں توعیت نبیر سمج
میں آسکتی ۔ حضرت معا دیروہ اس وا تعرب بہت پہلے مصب خلافت
میں آسکتی ۔ حضرت معا دیروہ اس وا تعرب بہت پہلے مصب خلافت
بر ناکز ہو یکے تھے استماریا اور ح ہیں جمہور سلین کے نما تندوں یعنی اکم بر

كواورا بك حصر كاخليفه انبين بناد بانتعار

واورایک بیسره می بیدا به بیاب ادیاسی است می اوران کرنی آن آن الم المنت سلیم کرلی آن آن است مران کی موفق سند می آن کی موفق سند می آن کی موفق سند می آن کی موفق سند می المان کی در نیگی ممالک میں مدافلت سے احتراز فرمایا اس سیلے کو ہم المبارحقیقت حلاقا ای بین محماحت وا من کرچلے ہیں اعادے کی حاجت بیس اس اور ن وغیره ممالک اسلامیہ کے ایک جیسے پر محمران شھا اس صورت میں زریجت ممالک اسلامیہ کے ایک جیسے پر محمران شھا اس صورت میں زریجت حاصل کی یا اس کی کوششش کی نالفت اوا نبین بیلے ہی ماصل تھی چرائ کی مسلسل کی یا اس کی کوششش کی نالفت اوا نبین بیلے ہی ماصل تھی چرائ کوششش کی بین کی کر نیز و ترشیب اور زبھورت تدبیر بیکی حصول خلافت کے لئے ان کی تواجئ کی نر ز و ترشیب اور زبھورت تدبیر بیکی حصول خلافت کے لئے ان کی تواجش کی بین کی نر ز و ترشیب اور زبھورت تدبیر بیکی حصول خلافت کے لئے ان کی تواجش کی بین کو ترت نبین در

انیج شعلق یحناکه انہوں نے منعب خلافت ماصل کرنے کن کومشش کی اور بزور شیمشیر پیرمنعدب ماصل کیا ان پربتہاں وافترار ہے۔ انوہار تعیقت جلدتانی ہیں ہم اس منعیقت کو الم نشرت کر کے مسائل پرویگیڈے کی قلمی کھول مطے ہیں رکے

رمات یہ کے بین حفرات کواس میں برشبز وائے دودایک وقت میں دوخلا فنیں اورود خلفار کا ہونا تمر عًا جائز منیں اس کے حب حفرت علی خلیفہ متے تو یہ کیمیے کہا جاسکتا ہے کہاسی دورائی حفرت سعاور یہ بھی خلنے ہتے یہ اسی طرح سعزت مس رمائی وست برداری سے پہلے خلنے ہتے یہ اسی طرح سعزت مس رمائی وست برداری سے پہلے اس فلط بیانی سے تطع لظر ترمعترض نے بیان واتعویس کی ہے ونہوں نے اس کے بیان بیں بیکاروائی کی ہے کدا سے اپنے گرد ویپشیں کے واقعات (CONTEXT) سے الگ کر کے بیشن کیا ہے اک

(نقسه جات منغ مُكَدَث بيني مومسوف كو فليغه تنهين لسليم كيا حاسكيا إن كي حبذت ئلك كانتمى نركه خليفه كالمخار محترت علياء المبنت كامسلكه ے کہ حفرت حسُن کی درت برداری سے پہلے رہانہ ہیں حضرت معادیٌّ \_ كمك بتع تغولين مذكور كے لعد تعليفه من كئة اس سے ميلے وہ ليغه نبيس تقے اس مشركے واب بن مطاقوم واضح كرد نا واستے بن بیک وقت دو یا زباوه خلافتوں کے انعقاد ولقا کونتر کا یا مائز آور ی کمناہی خلطہ اسلام نے اس امرکولسندگیا ہے اوراس کی ترغیب دی ہے کرمیاں تک ممکن ہوس کمیان ایک ہی خلافت سے منسلک رہیں یکن پالسندمدگی ترمیسے می مدتک محدود ہے حکم ادرام کے درجہ ک بين بنتي ووفلغار كابك ونت لعب وتقرر مرف اس و تت منوع ا در ناحائزے سرب دولو ک کلک ایک ہی : واور د دلول کو ایک ی خلاقہ اور رقبۂ اراضی کا حکمران منتخب کیا جائے بیسورت شرعًا وعقلاً برطرح ممنوع ادر سحروہ ہے مدست ہیں ایک فیلیفہ کے تقرر کے اعد دوسرے خلیفه *مقرر کرنے کی شدید مخا*لفت وار دہوئی ہے سال بک کر فرما ما گیا ہے۔ فَا وَتُكُوا الأَخَدِ السس كالمحسل مين في مكروب دونوں كے علاقے الگ الگ موں اور وولول کی خلافتوں میں کسی تعارض وتصادم كاانرلنه نرمزتودوياز وه فلانتول كاتيام ممنوع نهيس سيضوشا جب وسراك فلانت *کے تم*ام سے کوئی مالغ درشیں ہو ر

کاروائی کی رونمائی ان سطور کی تحریر کااصل مقعید ہے اس سال و مصالحت مذكوره كيوحرس مام الجماعة كينے كى غلط توحد كركم وودى ماوب نے معزات معارکرام والبین کے اس منسه کردواس در تج

( لقدمانه صغرگذشت تنع مدالقابربندادی (التوفی واندم) ای شود كمّا ب الغرق بين الفرق صلاح (مطبوعه مفريحة سلام المسائع المساركي المس مور*ت تحرر* فراتے ہیں۔ لعمار دین تحیقے بس که اوری این ﴿ وقالوا لاتصح الامامية الَّه الاسلام لين صرف امك ي ا ما ٢ لواحدىجمع کی امامت مائزے مگرس ارض الاسلام الاان مكون صورست میں اردوما زا کری امات بين الصقعين ساجز مجی مأنرہے) کر دونوں علاقوں من بحداوعدو لانطاق کے درمیان کوئی روکا وٹ ہوٹلاً ولع دتين راحل الصقع سمندر ماكون السادشمن حائل بوكر الاخرنجين كذيجو زلاحل ا کے خلاقے کے لوگ دومسرے

علاتے والوں کی مددنہ کرسکیں

ماصل ہوسکتی بڑ

اوردشمن يرغلهمامسل كرنے كى طاقت نربو توبرعلا تفريح سلمانون کے لئے ما کرنے کہ وہ اپنے ملاقہ کے کسی آ دمی کوانیا امام بنالیں مس کی رمرسے ان کے معالح

الصقع عقد الاماسة

لواحده يصلح لهامنهمز

تما ا دراس نکرا در رائے کو تواس مذہ کی رہنما تھی جیبانے کی کوشش کی ہے ان کی توجیہ سے تویہ تیجہ نکتا ہے کہ حضرت حسن رمز کا برا قدام صلح در حقیقت ایک غلط اقدام تھا جیسے ان حفرات صحابر اتر آبا ہیں شنے بادل

(بقیہ مانی مسؤر گذشتہ) ، مقین ، کے درمیان جطرہ ، بحر مر کا مان ہونا دو مری فلافت کے تیام کے لئے وجر جواذب سکتاب اس الم کا مور مرد مانی حکومت کا دو مرب موانی بھی وجہ جواذبن سکتے ہیں واقع بیہ کے نامی حکومت کا آئے ممکن ہے اور شرع البتر و و دستھن ہے لیکن عاداً غیر ممکن ہے اس لام کا کون حکم میں ایسا جیس ہے میں بیٹل کرنا محال عادی ہو وہ مائی محکومت کومت اس لام کا کون حکم میں ایسا جو تھے مورت عقلاً ممکن ہے اس سے اس کے محمد مستون وارد تیاہ ہے ، البتر ہو تھے مورت عقلاً ممکن ہے اس سے اس سے اس مستعرب وارد تیاہ ہے ، البتر ہو تھے ہیں میں مرکا باز بان فلدون میں الرب مسئل ہو تھے ہیں۔ فلافت وائد اس و ادبی مسئل ہو تھے ہیں۔ فلافت وائد اس و اس میں اور فیائے اس اوم کے مہور علماء میں اور فیائے اس اوم کے مہور علماء سے مائے رکھا کھی ہے میں اس برا عمراض مبیں کیا بلکہ دووں کوفلافت ہے اسے جائز رکھا کھی ہے میں اس برا عمراض مبیں کیا بلکہ دووں کوفلافت ہی ہے ہیں۔ میں کیا بلکہ دووں کوفلافت ہی ہے۔

اگروتوده حالات میں بالغرض فلانت تمانم کرنے کاکو ٹی منصوبے بنایا جائے توکیا کو کسی الیمی خلافت کا تصور کیا جاستا ہے جبکا دائرہ لیوری دنیا اسلام پرمجھ ہم ہم و فرائع واصلات کی سہولتوں کے باوتود دنسلی ، ولحن ، نسان ہرتسم کی جا ہا عصبتیں امت ہیں اجری ہوی ہیں محصن تخیل کی توبات دوسری بے دیکن کیا عملاً کوئی الیمی نمالافت تا کم ہوسکتی ہے یا اگرزا کم ہوجائے توجید سال مجی نا تواستہ مرت اسوجہت منظورکرلیاکہ باہمی خانہ جنگی توقع بڑنی اپنی اس توجہ سے انہوں نے مضرح من کے ایک و حذبات نیزان کے ندبری قدادتیں کم کمرنے خیرتوا ہی وقیرسٹالی کے پاکیزہ حذبات نیزان کے ندبری قدادتیں کم کمرنے کی کوشٹش کی ہے جو بہت اوضوائل کم زعمل ہے جضرت معاویہ دیم پاخراض کرنے او انہیں تہم کرے کے لئے انہوں نے لیس نظریش تبدیل کرکے اصل کیس منظر کو احجال کردا ہ

وافع بات بجر مورت من والبونلانت سے حضرت معادیرہ ما کے سی درت بردار ہوگئے ان کا یفید ترضاں کا نیصلہ نرقائی خلید کو ترفی عق حاصل نہیں کہ وہ اپنی ڈائی رائے اور مون سے خلانت و مدسمی دو مرے کو تولین کروسے مثلاثت اور وہ مرزین جمن پر خلافٹ نائم ہے اس کی ڈائی لالک تو نہیں جمیس جہیں کی کو بر کرفینے کا اسے اختیار موسیق توجہ ورسلمین کا ہے اس سے معزت میں من نے جوفیصلہ کیا وہ لیٹیا جہیور ملمین کے نمائندوں یعنی ارباب حل وعقد اور ارکان شوری کے مشورسے اور ان کی اجازت و تا شہرے کہا جوگا ۔

(لقیرمانیے صفر گذشته ) قائم رہ سکتی ہے ؟ اس دمت اگر بالغرض لفام خذّت قائم کم امریکی ہے ؟ اس دمت اگر بالغرض لفام خذّت فائم کم امریکی ہے کہ اس دمت اگر بالغرض لفام خذّت جائز سمنی ایر کم نہیں دیا جس پر عمل عادیًا عنیز سکن و یا بچری نشتہ و مبدال اس دور میں اس وحدت افغار پر مذہب ہوا گراس دور میں اس وحدت افغار پر مذہب موادت و فعال کے بہائے نشر دفسا دکھیں پر مشرح من خطر کا توی اردیشے من اس بیٹیم بر بیٹیم کو تا ہم کا بیک وقت آیا ہم کم کا اس بیٹیم بر بیٹیم کو تا ہم کا بیک وقت آیا ہم کم کا اس بیٹیم بر بیٹیم کو تا ہم کا بیک وقت آیا ہم کم کا اس بیٹیم بر بیٹیم کو تا ہم کا بیک وقت آیا ہم کم کا اس بیٹیم بر بیٹیم کی در سے بیٹیم کا بیک وقت آیا ہم کم کا اس بیٹیم بر بیٹیم کی کا بیک وال بیک وال بیک وال بیک وال بیک وقت کے بواز میں کو فی تبر بیٹیم کی کا بیک وال بیک و بیک وال بیک و بی

حضرت حسن رمنی اللہ عدد بلور شرط مل اکتنیڈریشن کی صورت بھی پیش کرکتے تھے اور اے حضرت معادید رمنی اللہ عدد بقیما منظور کرلیے ۔ کو تک اس ب ان کے انتدار میں کوئی کی نہ آتی ۔ جن ممالک پر وہ عمراں تھے ان پر بدستور عمراں رجے ۔ صرف خلیلة العسلین کے لقب سے محووم ہوجاتے ۔ تو یہ کوئی الکی بات نہ تھی ۔ جس پر وہ امرار کرتے ۔ وہ تو صلح کے اس قدر خواہش مند اور اتحاد بین السلمین کے اس قدر حمیص تھے کہ انہوں نے ساوہ چیک پر اپنے و حظ کمرے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج وہا تھا ۔ تو کیا وہ صرف لقب کے لئے جگ کرتے ؟ اس کا وہم مجمی نمیں کیا جا سکا ۔ مگر پھر کیا وہ جب کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج کیا وہ جب کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے باس کھر چر

اس کے بعد اپنے اس الرام کے ثبوت میں مودودی صاحب نے مینہ طور پر حضرت معادیہ رمنی اللہ عند کی ایک تقریر نقل کی ہے ، کھتے ہیں : -

" حفرت معادیه رضی الله عنه خود مجی انی بوزیش کو سجعتے تھے ۔ اپن زمانه خلافت کے آغاز میں انہوں نے مینہ طیبہ میں تقریر کرتے ہوئے خود فرمایا:

" بخدا میں تمہاری حکومت کی زمام کار ایچ باتھ میں کے بوع اس بات سے بادائف نہ تھا کہ تم میرے اقتدار سے خوش میں ہو اور اے پند نہیں کرتے اس معالمے میں جو کچھ تمہارے دول میں ہے اسے میں خوب جانا ہوں محر میں نے اپنی اس کموار کے زور سے مغلوب کرکے اسے لیا ہے ۔۔۔۔۔ اب تم آگر ہے دیکھو کہ میں تمہارا تق پورا پورا اوا نہیں کردہا ہوں تو تھوڑے پر جھے سے راشی رہو۔ " 19

○ تبرہ :۔ مودددی صاحب نے نقل عبارت میں مجی دی کاردائی کی ۔ ابتدائی چند سطری نقل کرنے کے بعد انہوں نے مینہ خطبے کی کئی سطریں چھوڑ دیں 'اس کے بعد کی ڈیڑھ سطر کی عبارت نقل کردی ۔ (اس عبارت کے نیچ ہم نے خط کھنچ دیا ہے ) اس کے بعد کی عبارت بالکل حذف کردی ۔ اس طرح اقتباں نہ کور کو بیاق و سباق ( CONTEXT ) کے بالکل الگ کردیا ۔ جد مخفی پورا خطبہ پڑھے وہ اس خطبے کو مودددی صاحب کے دعوے کا فبوت مجمی تسلیم نیس کر سکتا ۔ کیو تکہ اگر واقعی حضرت صادب رمنی اللہ عند نے یہ خطبہ دیا تھیا اس میں ناطب مرف وہ سبائی کروہ ہے جو حضرت حسن رمنی اللہ عند اور سبائی کروہ ہے جو حضرت حسن رمنی اللہ عند اور سبائی مسلمانوں کے لئے درد سر بنا ہوا تھا اور ظافت اسلامیہ کا وغمی تھا ۔ اس میں بہت سے مسلمانوں کے لئے درد سر بنا ہوا تھا اور ظافت اسلامیہ کا وغمی تھا ۔ اس میں بہت سے

لوگ آو اس ملح سے خونوں ہو کر ہماک مجے تھے ' کین ایک کروہ اشرار ہنوز موجور تا ۔
یقینا قاطب وی اور مرف وی جی اس لئے کہ مسلمانیں پر انتدار تو انہیں برور مل و
اغلامی مامل ہوا تھا نہ کہ برور قشیر ' اسے ظاف واقعہ بزور قشیر کا کہ وہ دوستوں کو
قالف کیوں بناتے ان روافض پر یقینا انہوں نے اقدار برور قشیر مامل کیا تھا گر مرف
انہوں نے ملے کی چکش کرکے حضرت حن رضی اللہ عنہ کی قشیر کی معیت و رفاقت سے
انہوں نے ملے کی چکش کرکے حضرت حن رضی اللہ عنہ کو وہ قوت بم پہنچائی جس سے
کام لے کر وہ ان سبائی مضدوں کو اپ گرد و چش سے دفع کرتے ۔ جب تخاطب مرف
مندین فی الارض سبائی شدوں کو اپ گرد و چش سے دفع کرتے ۔ جب تخاطب مرف
مندین فی الارض سبائی شے تو کمی اعتراض کی مخبائش نہیں باتی رہتی ۔ اور مودودی
مناحب کا دعویٰ اس شلے سے قطعا فابت نہیں ہو ، ۔

میینہ خلبہ کی جو مبارت موصوف نے لقل کی ہے اس کی آخری سلر: "اب تم" ہے " رامنی رہو" کک یہ ہے ۔ پہلے میینہ خطبہ میں یہ مجی ہے کہ میں نے حطرت ابو بکر' عمرو خیان رمنی اللہ عنم کے طریقہ پر عمل کرنا چاہا مگر اس سے خود کو عاجز پایا ۔ اس کے آخر میں ہے ۔

" اب ان جيه لوگ كمال؟ اور ابنا كردار ان جيها بنان كل طاقت كل عن جي بيه بحت على بديد كد ان كه بعد كوئى ان كي شرف و فضل كريائك - رحمة الله و رضوانه عليم "

اس کے بعد ہے کہ:

م آگر مجھے اپنے اندر سب سے بمتر نہ پاؤ کے کم از کم اپنے من میں بمتر مزور یاؤ کے ۔ "

پھر بعض واقعات کو فراموش اور ان کی غلطیوں کو درگزر کرنے کے اعلان اور بحالی امن و امان کی خوشخبری دینے کے بعد آخر میں یہ ہدایت ہے :۔

> " تُنَدُ آرائيں سے اپنے كو دور ركھو ' اس سے زندگی فاسد ' نعتوں كى ناقدرى ' اور جابى اور بريادى بى ھے ميں آتی ہے - اللہ تعالى ہم سب كو الى مغفرت سے نوازے - "

ان فتروں سے عیاں ہے کہ اگر روایت مجع ہے تو اس خطب میں یقینا کاطب وی سیال تھے جو حضرت حن رمنی اللہ عند کے لئکر میں مجمے ہوئے تھے ، اور آل محترم کے لئے ورو سریے ہوئے تھے ۔ اور بی خطب مجی خود حضرت حن رضی اللہ عند اور دوسرے

محابہ کرام کے ایماء اور مشورے سے وا گیا ہوگا ٹاکہ یہ شمنان اسلام جو شیعہ کملاتے تھے اپنی فننه پردازیوں سے باز آجا کمی-

مندرجہ بالا وضاحت تو اس مفروضہ پر جن ہے کہ خطبہ فدکور کی نبیت حضوت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف محج اور یہ روایت ثابت ہے ۔ لین ورحقیقت یہ مفروضہ می غلط ہے ۔ یہ روایت ثابت می خیرہ نیس کرتے ہے سند ایک شاعرے نقل کردی ۔ جو نہ خود لقد ہے نہ کئی تقد سے روایت کرتا ہے ۔ اپنے علم کا کوئی قابل وقت ذریعہ مجمی نمیں کیان کرتا ہے اپنے علم کا کوئی قابل وقت ذریعہ مجمی نمیں کیان کرتے عمل مختل میں ہے ۔ اپنے علم کا کوئی تاب کی اس کرتے عمل مختل میں ۔ زبان اور اوب کی رشمین دیکھ کر انہوں نے بطور زینت کتاب نقل کردی ۔ مختل ہے کر دریعہ علی کرو ہوئی ہوئی ہے ۔

## حضرت حس الخفافت سے وست بردار کول ہوئے؟

ساداتا حس و معادیہ رضی اللہ عمل کے درمیان مصالحت اور حضرت حس رضی اللہ عدد کی ظافت سے دست برداری کی تنسیل ذرح تحریب کا موضوع نمیں ہے ۔ ہمارا متعمد تو اس باب بین مرف سبائی ارجائی (پرچیگٹٹ ) کی اس بحکیکہ (TECHNIQE) کو یہ نتاب کرنا ہے جس سے وہ ہماری آرخ کو آریکہ بنانے کے لئے کام لیتے ہیں ۔ اس مسئلہ میں بھی ہم نے اس کی واضح نشاعدی کی ہے ضنا بقدر ضرورت واقعہ کی روئداد بھی سئلہ کے واقعات و اخبار کو ان کے سیاق و آثرات میں کتی تبدیلی کردی ۔ اس از ارجائی و تشیری فن کاری ہے کس طرح خوبوں کے چرے پر سابی پھیر کر انہیں اورائی ارجائی و تشیری فن کاری سے کس طرح خوبوں کے چرے پر سابی پھیر کر انہیں میوب بناویا ہے ۔ اگرچہ یہ مسئلہ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خالات سے کیوں وست بردار ہوگے ۔ ہمارے موضوع کے دائرے سے فارج ہے کیون بوجوہ ذیل اس پر روشی والنا مناب بلکہ کاریر معلوم ہوتا ہے ۔

ادل: اس بحث میں مودودی صاحب کا یہ فقرہ اوراس کو "عام الجماعت" اس بنا پر قرار رہا کہ کم از کم باہمی خانہ جبکی تو ختم ہوئی " اگرچہ محتصر سا جملہ ہے محر فساد انگیز غلط منی پیدا کرتا ہے - جس کی فٹائدی ہم نے اس بحث کی ابتداء میں کی ہے -دوم: اس مسلح اور دست برداری کے حقیقی سیب اور امسل محرک ہے عمق لوگ ناواتف ہیں - میری نظرے کی کتاب میں آج تک اس کا کوئی تذکرہ بلکہ اس کی طرف اشارہ تک نمیں گذرا طالانکہ طالت پر زرا عائز نظر ڈالنے سے اس کا اوراک بر سولت ہوجاتا ہے - اس سے واقفیت بہت مذید اور ناواتفیت موجب نقصان ہے - اس لئے اس کی وضاحت لازم ہے -

سوم: حضرت حسن رضى الله عند ، حضرت معاديد رضى الله عند اور ان دونول حضرات كم محلص معاد نين و المل شوري ك اس عظيم كيدانه كارناك كو اس طرح روشنى بين لانا كم مح قدر و تيت كا اندازه بوسك ضروري اور بهت منيد معلوم بورا ب ـ

یہ وجوہ میں جن کی بناء پر اس بحث کو سامنے لانے کی ضرورت محسوس ہوئی ۔ بحث کا نقطہ آغاز یہ سوال ہے کہ خصرت معادیہ رضی اللہ عنہ نے صلح کی چیش کش کیوں کی ؟ اور حعرت خن رضی الله عنه ظافت سے وست بردار کیوں ہو مے تھے ؟ پہلے سوال کا جواب تو ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حملہ آور نہیں تھے ۔ انہوں نے جب یہ ساکہ حفرت حن رضی الله عند شام پر حملہ کرنے کے لئے لئکر جع کررے ہیں تو وہ مرف اے وفاع کے لئے فکر جمع کرے سامنے آگر کھرے ہوگئے۔ ان کا ارادہ حملہ کرنے یا حفرت حن رمنی اللہ عنہ کے زیر تکیں کی ملک پر تبنہ کرنے کا نہیں تھا۔ ماریخ اس کی شاہد ب - نیز ان کا صلح کی پیکش کرنا مجی اس کی واضح دلیل ہے - کیونک ملد آور اور فتح کا خواہشند صلح کی پیکش کرنے میں مہل نہیں کرنا۔ یہ پیکش تو اس کی طرف سے ہوتی ہے جس ير حمله كيا جائے - اور وہ مدافعانہ جنگ بھی نه كرنا جاہتا ہو - أكر حفزت حن رضى الله عنه حمله نه كرتے تو كوئى جنگ نه ہوتى - حفرت معاديه رضى الله عنه كى طرف سے انس کوئی خطرہ بھی نہ ہو ا ۔ اس کیفیت پر نظر کرنے سے دو سرا سوال اشکال اور معے کی عكل افتيار كرليما ب - كونك فانه جنكى س بيخ ك لئے ظافت سے وست بردارى كى كوكى احتیاج قطعا نہیں محسوس ہوتی ۔ بقاء ظافت کے ساتھ بھی مناسب شرائط پر صلح ہوسکتی متی \_ جیا کہ ہم بیان کر بھے ہیں ۔ اس کی ایک ترجیمہ یہ کی جاتی ہے کہ حضرت حس رضی اللہ عنہ کے لفکر میں ایک گروہ شیعہ منافقین کا تھا ' جو غدار تھے ۔ اور میں وتت پر موصوف کو د حوکہ دے دیتے - اس کے علاوہ یہ لوگ این فیاد انگیزیوں سے آل محرم كے لئے بريثانى 'نيز لقم و نس ظافت مي ظل و فاد كا سبب ب موئ تھے ۔ اس کروری کی وجہ سے وہ وست برداری پر مجبور ہوئے ۔ اکثر موافقین میں وجہ ظاہر کرنے کی كوشش كرتے ييں - مودودى صاحب نے بھى اپن منقولہ بالا فقرے اور اسلوب بيان سے عکسانہ امرت اسلام پر روہ بڑھا آ ہے ۔ ان سبائی منافقوں کو الگ کرکے مجی حضرت حن رض اللہ عند کے پاس چالس بزار محلس جانباز موجود تھے ۔ اگر جنگ کرنا چاہے تو کر کئے تھے ۔ جس میں ان کے غلبے کے اسکانات مجی تھے وہ حضرت معادیم کے مقابلے میں کرور

نہیں تھے مقابلہ برابر کا تھا۔ اس لئے یہ کمنا بالکل غلا ہے کہ انہوں نے فکست کے خوف یا محری کزوری کی دجہ سے مسلح کمل -

مجع اور مطابق واقعہ توجید معلوم کرنے کے لئے اس واقعہ پر اس کے احول اور پس مظر ( PERSPECTIVE ) کو سامنے رکھ کر نظر کرتا چاہئے ۔ مندرجہ ذیل حوادث جو حضرت حسن رمنی اللہ تا معرضہ معاویہ رمنی الشونے اس مبارک القرام کے دوران چش آئے ' بہت اہم چیں ۔ اور معالحت کے حقیق سبب و محرک کو سیجھنے کے لئے انہیں سامنے رکھنا مزوری ہے ۔

جہور و مسلین کے نمائدوں ہے ، جن میں بعض حطرات محابہ کرام رضی اللہ عظم اور سے ۔ ور بھی بعض حطرات اکار آبھین ، مثورہ کرکے حطرت حس رضی اللہ عد نے صلح اور طاقت نے دست برداری کا عرض معم تو کرلیا ۔ لین ان کے لئکر میں شیدان علی ۔ و حس رضی اللہ منہ کے نام ہے سبائی مندین و منافقین کی جو جماعت موجود تھی ، ان کی فتد انگیزی کے خطرے کی وجد ہے ، ان ہے اس کا المسار نمیں فرایا ۔ بلکہ ان کا عدید معلوم کرنے کے لئے ان کے سامنے یہ مسللہ اس طرح بیش کیا کہ : ۔

" میں دیکتا ہوں کہ تم لوگ جنگ سے پہلوتی کررہے ہو۔ تو میں حمیس اس کے لئے مجور نہیں کرا۔ " ا

آپ کا اتا کما تما کر سبائی جو شعان حن رضی الله عند کملاتے تھے ۔ مشتول ہو گے ۔ اور مدے کرر گئے چانچہ مشہور کتاب حلاء اور مدے کرر گئے چانچہ مشہور کتاب حلاء العبون باب مصل ۵ میں گھتے ہیں :

" جب منافقین نے یہ کلام حضرت سے منا ایک دوسرے پر نظر کی اور کما کہ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو معاویہ سے معلی منگور ہے اور جاجے ہیں کہ منصب خلافت معادیہ کو دے دیں پی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور کما کہ یہ فض اپنے باب کی طرح کافر ہوگیا ہے ۔ " (العیاذ باللہ)

ي ميں بلد عمل ان لوگوں نے حضرت حس رض اللہ عنہ کو مرر پنچانے کی مجی کوشش کی - جلاء العبون کے علاوہ الاخبار الطوال عمل مجی ای سلسلہ عمل ذکور ہے کہ:

" یہ کمہ کر بلوہ کیا اور آپ کا سب اسباب لوٹ لیا یمال تک جائے نماز حضرت کے پاؤل کے لیج سے کھنچ کی اور چاور ووث مراک سے انارئی ۔ بی اہام حس رضی اللہ عند نے آپا کھوڑا طلب کیا اور سوار ہوئے اور الل بیت آخضرت نے تموڑے سے شیوں کے ہمراہ حضرت کو درمیان جی لے لیا اور سابلا سے مائن پنچ ' جراح بن سان اسدی شخ نے آپ کے کھوڑے کی لگام پکٹل اور ایک مخر ران مبارک پر بارا کہ فری تک شگاف ہوگیا اور بر کے کائر بر بارا کہ فری تک شگاف ہوگیا اور بر کے کائر بھی باب کے کائر بر باب کے کائر بر باب کے کائر بر باب کے کائر بر بی ہے۔ "

حافظ این کیر " نے مجی البدایہ و النہایہ بی تکھا ہے کہ اس ملح کرنے ہے شیعہ معرت حن رضی اللہ عنہ ہے تعدید معرت حن رضی اللہ عنہ سے تحت ناراض ہوگئ اور آل محرم کی جان کے وشن ہوگئ ۔ موصوف کو " نمل الوسنین " ( مسلمانوں کو ذکیل کرنے والا ) اور " مسوو وجوہ الموسنین کا چرو ساہ کرنے والا ) کے القاب ہے خطاب کیا ۔ بلوہ اور فساد کیا ۔ اور آل محرم کی جان کے در ہوگئ ور ہوگئ کر باوجود اس کے حضرت حس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کے حق می ظافت ہے دست برواری " بر خوش اور مطمئن رہے ۔ ( )

یماں یہ سوال پیدا ہو آ ہے کہ یہ سبائی ملے کے خالف تنے تو اس کی خالف کرتے معرت حسن رمنی اللہ پر جنگ کے لئے دیاؤ ڈالئے ۔ لین آل محترم کو معاذاللہ کافر کیوں کما اور مسود وجوہ الموشن کا لقب کیوں دیا ؟ اس کا جواب ان کے مقائد پر نظر کرنے سے لما ہے۔ یہ سبائی بائی ندہب شیعہ میراللہ این سباکے شاکرو تنے ۔

ندہب شیعہ کے بنیادی عقیدے لین المت والایت اور وصایت کے عقیدے 'جن کی تعلیم این سائے کے اس کا عقیدہ یہ تعا

<sup>(1)</sup> ملاحقه مو البدايه و النمايه ج ٨ ص ١٨ ٩٠=

کہ "امات حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے گئے مخصوص ہے اور آن محرّم کی طرح ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی المام اور مولائے موسیّن ہیں ۔ یہ مناصب انہیں حل نبرت ، من جانب اللہ حاصل ہیں ۔ "ان سے دست بردار ہونا ، اور کسی دو سرے کے ہاتھ پر بیست کرنا ان کی رائے میں الیا ہی تھا چسے کوئی "نی " بی " نبوت " سے دستبردار اور مشتعلی ہوکر کسی ایسے محض کا آباج اور بیرو بن جائے جو " نبی " نہیں ہے ۔ بلکہ بقول ان کے کافر ہو ۔ کیونکہ یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کافر کھتے تھے ۔

مزید ہے کہ ان کا اعتدار ہے تھا کہ ام نے اپنے بعد والے امام کے لئے نص کر آ ہے۔
اور ظلافت نص سے قابت ہوتی ہے نہ کہ نصب و انتخاب سے اس لئے ان کی وائے میں
حضرت علی رضی اللہ عند نے حضرت حس رضی اللہ عند کے " نص " کی تھی ۔
حضرت حسن رضی اللہ عند مسلم کرکے حضرت علی رضی اللہ عند کی تحقیب و تعلیط کر رہے
ہیں ۔ یہ سب امور ان بریختوں کے زویک کفر تنے اس لئے ان بر یالهن منافقوں نے
حضرت حسن رضی اللہ عند کو معاذ اللہ کافر کمہ وا ۔ حضرت علی رضی اللہ عند کے متعلق
میں انہوں نے جو گذہ وزی کا اظہار کیا ہے ۔ اس کی بنیاد کی میں ان کے یمی عقائد باطلہ
ہیں ان لوگوں کے زویک انہوں نے قربہ کملی تھی اس لئے انہیں مومن اور المام
کتے تنے ۔

شیعان حن رضی الله عنہ کے ان عقائد فاسدہ باطلہ کی تشریح کے بعد حضرت حن رضی الله عنہ کے تقائد فاسدہ باطلہ کی تشریح کے بعد حضرت معاویہ رضی الله عنہ کے حق میں آج و تحت ظافت سے وستبراری اور اس اقدام میں انہیں جمبور سلیمین کی آئید حاصل ہونے کا اصل محرک اور سب عیاں ہوجا آ ہے ۔ نیز اس کے مقاصد حنہ اور منافع سائے آجاتے ہیں ۔ تقصیل درج ذیل ہے:

ہوجا آ ہے ۔ نیز اس کے مقاصد حنہ اور منافع سائے آجاتے ہیں ۔ تقصیل درج ذیل ہے:

المات بینی حکومت اسلامیہ کی سربرای موردئی منعب اور نمی کرم صلی الله وسلم کی بیراث المات بینی حکومت اسلامیہ کی سربرای موردئی منعب اور نمی کرم صلی الله وسلم کی بیراث ہو مخترت فاطمہ رضی الله عنہ کی سرب نہیں کا تقرر اس منصب بن س اللہ ہو دی اس کے مستق ہیں ۔ نیز بیا کہ بیا اس کی مستق ہیں ۔ نیز بیا کہ بیا اس کے مستق ہیں ۔ نیز بیا کہ بیا استحق ہیں ۔ نیز بیا کہ بیا استحق ہیں ۔ نیز بیا کہ بیا استحق ہیں ۔ نیز بیا کہ بیا استحقاق حق عطائے اللی (DEVINE RIGHT) ) ہے ۔ اس کے جسور مسلیمن کو بیا اس کے مستور مسلیمن کو بیا در طیفہ بنا کی رو اس کی بیعت و اطاعت حمل بلکہ ادر طیفہ بنا کی تو اس کی استحت حمل کو المام ادر طیفہ بنا کری ہیات و اطاعت حمل بلکہ ادر طیفہ بنا کی بیعت و اطاعت حمل بلکہ اور اس کی بیعت و اطاعت حمل بلکہ استحد کی استحد ک

کغرہے ۔ "

مختمر رہے کہ اہامت ولایت اور وصایت کے باطل عقیدے سبائیوں کی طرف سے پھیلائے جارہے تھے ۔ ان سب عقائد باطلہ اور نظریات فاسدہ کو حضرت حس رمنی اللہ عنہ نے اپ ممل سے باطل کرویا اور ان بر ایس کاری ضرب لگائی کہ یہ باش باش ہوکر خاک میں مل محے ۔ اور ان کا خلاف اسلام و باطل ہونا بوری طرح دنیائے اسلام پر واضح ہوگیا ۔ اللہ تعالی آل محرم کے ورجات بلند فرمائے کہ انہوں نے مندرجہ بالا عقائد سبائیہ کے بطلان اور اس کی لغویت یر ایس بران قاطع اینے اس عمل خیر سے قائم فرادی جو قیامت تک باتی رہے گی اور پوری امت سائیہ فل کر بھی اس کا کوئی جواب سیس دے علق - آل محتم نے عملاً ابت کردیا کہ خلافت و المحت نہ کوئی موروثی چزہے اور نہ خلیغہ و المام كا تقرر منجاب الله موما ب ' بكله المام كانصب وعن كليتة مجسور الل اسلام كاحق اور انس کے اختیار میں ہے ۔ کی کو ظیفہ اور الم بنے کا حق طائے الی ( DEVINE RIGHT) نيس حاصل ہو ا۔ كوئى مناب اللہ اس منصب ير نيس مقرر ہو تا ۔ وصایت و ولایت کے عقائد فاسدہ کا بطلان خود بخود واضح ہوجا یا ہے ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس عظیم کارنامے کے اجر میں وہ سب حفرات بھی شریک ہیں 'جو اس وقت امحاب شوری تھے اور جمور مسلین کی نمائندگی کررے تھے اور جنوں نے مومون کے اس مخلصانہ اور جرات مندانہ اقدام میں ان کی آئید کی ۔ ان میں محابہ کرام بھی تھے اور اجلہ تابعین بھی ۔ اللہ تعالی ان سب کے درجات قرب بلند فرائے اور اس عمل خیر کا انبیں اجر جزیل عطا فرائے۔ (۱)

<sup>(1)</sup> اس موقع پر آیک روایت یہ ہے کہ حضرت حمین رضی اللہ عند کو اس ملم ہے شدید افغان میں ماللہ عند کو اس ملم ہے شدید اختان تھا یہاں کیک کہ حضرت حسن رضی اللہ عند نے انہیں وحکی دی کہ آگر " تم اختان سے باز نہ آئے تو میں حمیں خانہ تد کردوں گا"۔ مارے نزدیک یہ روایت تھا خالا اور موضوع ہے ۔ کی سائل نے اپنی من گلھت واسمان کربلا کی تمید کے طور پر مرحمی ہے ۔ آگر حضرت حمین رضی اللہ عنہ کو اس سے اختان ہو آ تو سائیں کو اس سے تقویت حاصل ہوتی اور وہ موصوف کو سانے الرکوئی جھڑا ہیدا کرنے کی کوشش سے تقویت حاصل ہوتی اور وہ موصوف کو سانے الرکوئی جھڑا ہیدا کرنے کی کوشش کرتے ۔ حالا تک اس طرح کی کاروائی کا کوئی نشان نہیں لما ۔ پھر یہ کہ آگر کھر میں بی اختان باتی رہتا تو مخلصین اس صلح ہے اس قدر خوش نہ ہوتے کہ اس سال کا نام عام الجماع تا رکھ دیتے ۔

اس مبارک واقعہ کی مندرجہ بالا تعمیل کو وکھ کر مودودی صاحب کے مفاسطے کو محرت کیم آمارہ تک نمیں کیا حضرت کیم لینا آمان ہوجاتا ہے۔ انہوں نے ان واقعات کی طرف اشارہ تک نمیں کیا حضرت حن رضی اللہ عنہ کے قابل صد حمین اقدام کو اس کے گرد و چیش اور احوال و طروف سے بالکل الگ کرکے ایے انداز جی چیش کیا ہے ، جس سے دین سے اور آریخ سے عاداتف 'کزور زئن قاری کے دل میں حضرت معادیہ رضی اللہ فض کا طاف جذبہ پیدا ہو ۔ یہ سائیوں کی طرف سے ماری آریخ کو مئے کرنے کی پرفریب کو شش کا ایک نمونہ ہے۔ ایک ہے۔ ایک نمونہ ہے۔ ایک نمونہ ہے۔ ایک نمونہ ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ ایک نمونہ ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ ای

## للا وبك لا يومنون حتى يعكموك ليما شجر بينهم ثم لا يجلوافي أتفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (الشاء)

" حم ہے آپ کے رب کی بید لوگ المائدار نہ ہوں گے جب تک بید بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھڑا واقع ہو اس میں بید لوگ آپ سے تصغیر کرادیں پھر آپ کے تصغیہ سے اپنے دلوں میں بھی نہ پادیں اور پورا پورا حسلیم کرلس"

مسلمانوں کو آیت تھم وے ربی ہے کہ ان کے درمیان کی معالمے میں زناع اور بھی معالمے میں زناع اور بھی اللہ علیہ وسلم بھڑا پیدا ہو، تو اے شریعت اسلامیہ کے ساننے پیش کریں اور ٹی کریم معلی اللہ علیہ وسلم کی لئی ہوئی شریعت کا جو فیصلہ ہو اس کے ماتھ پورے طور پر قبول اور تسلیم کریس - اور اس کو خُن سمجھیں - خواہ طبی طور پر وہ ان پر گرال گزرے - آیت مقدمہ بتاتی ہے کہ اس تانون کی ظاف ورزی ایمان کے فقافے کے ظاف ہے - اور آپس کے زناع کے وقت اس پر عمل سے گریز کرنا لیمنی شریعت اسلامیہ بی کا معالمہ کی دو سرے کے سامنے پیش کرنا ضعف و تعمل ایک کا ماحت ہے -

مزید ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آگر ہے واقعہ اجب ہوتا تو وہ ضرور اس کا تذکرہ کرتے ۔ ان وجوہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بر روایت پالکل میں کچھت اور جموثی ہے ۔ واقعہ ہے ہے کہ حضرت حیین رضی انفہ عند بھی اس صلح سے مثن اور خوش تنے ۔ انہیں یا کمی مخلص کو بھی اس سے اختااف نہیں تھا۔ اختااف مرف دشنان اصلام روا فض کو تھا۔ بناء برین کی قول یا فعل کو خواہ وہ کی ہے صادر ہوا ہو ' انجا یا برا ' معیوب یا مستحن اور مجع یا غلط کنے کا اصل معیار یہ ہے کہ اسے شریعت اسلام کے سامنے چش کیا جائے۔ اگر شریعت اسلام کے سامنے چش کیا ہے۔ اگر شریعت اسے میب قرار وے قو وہ عیب ہے اور اگر شرع شریف اسے مستحن کے قو وہ مستحن ہے۔ شریعت اگر سکوت افتیار کرے تو وہ نہ معیوب ہے نہ مستحن اسے ہم سام کہ سکتے ہیں۔ است مسلمہ کو افراد اور جماعتوں کے کروار ' جائج اور ای طرز درمیان اختلاف و نزاعات کا فیعلہ کرنے کے لئے اس معیار کی تعیم درمی کی اور اسی طرز کو کو اگری بنائے کی کوشش کرنے والے معتوضین اور محل و متبعین سحابے کے نالغین نے کو آرکی بنائے کی کوشش کرنے والے معتوضین اور محل و متبعین سحابے کے نالغین نے اس معیار اور اصول کو نظر انداز کریا ۔ انہوں نے اپنے طبح زاد اور خود سافتہ معیار اصول مقرر کرکے اعتراضات کے اور اترام لگائے اور اس امرے بالکل مرف نظر کی کہ بیہ قول یا فعل مرض تائل اعتراض ہے یا نمیں ؟ اس کی ایک مثال چش کرتا ہوں۔ مودودی صاحب کھتے جین :۔

" دوسری نمایاں تبدیلی تحق کہ دور طوکیت کے آغاز ہی سے بادشاہ تسم کے ظفاء نے قیمر د سمری کا طرز زندگی افقیار کرلیا اور اس طریقہ کو چھوڑویا جس پر نجی صلی اللہ علیه وسلم چارداں ظفائے راشدین زندگی بسر کرتے تھے ۔ انہوں نے شاہی محلات میں رہتا شردع کرویا ۔ شاہی "حرس" (باذی گارڈ) ان سے محل کی حفاظت کرنے اور ان کے جلج میں جلئے تھے۔ "

(ص ۱۹۰)

○ تبرو: ان اعتراضات کی شرقی بنیاد کیا ہے ؟ کیا ظیفہ کی مخاطب کے لئے " حرس " کا مقرر کرنا اور ان کا اس کے ساتھ چانا سریاہ ممکلت کا محل بھی رہتا شریعاً ممنوع ہے ؟ اگر ب ہو تو وہ کس آیت یا صدے کی روے ؟ اگر بیہ سب یا تمی جائز ہیں تو اعتراض کے کیا محق ؟ خلفاء راشدین نے آگر کوئی کام فیس کیا تو صرف اتی بات اس کے عدم جواز کی دیل نمیں بن کتی ۔ نمی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حزب نمیں رکھتے تھے ۔ اور نہ کمی محل بھی توضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت افتیار فرائی لیکن اس سے سنع محی نمیں فرایا جب کشف میں مادوت نہ قابت ہو سکم نے سکوت افتیار فرائی لیکن اس سے سنع محی نمیں فرایا جب شریا جائز تھے ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اس وقت ضرورت تھی ۔ عام سلمانوں کا معیار شریا جائز تھے ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اس وقت ضرورت تھی ۔ عام سلمانوں کا معیار

زندگی بلند ہوچکا تھا۔ شان و شوکت رکھنے والی کافر قوتوں سے متابلہ تھا۔ جو ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہوتے تھے ۔ تجات باؤی گارؤ رکھنے کی ضرورت واضح کررہے تھے ۔ ظفاء راشدین میں سے تین حفرات وشمان اسلام کے ہاتھوں شمید ہو بھے تھے ۔ ان طالات میں باؤی گارڈ ساتھ رکھنے پر اعتراض کرنا عناد پر بنی ہے ۔ اور اس بات کی علامت ے کہ معرض کے زریک عیب و منرکی کموٹی شریعت اسلامیہ نمیں سے بلکہ خود اس کا زہن ے ۔ کل میں رہنا ظاف الحباب کما جاسکا ہے ۔ بشرطیکہ کوئی جائز مصلحت اس کی مقتضی نه ہو ۔ بصورت مصلحت خلاف استمباب مجی نہیں اگر ہو مجی تو خلاف متحب عمل بر اعتراض اور طمن كرنا محج نيس - واقعه يه ب كه اس وقت ساى مصالح كا قاضايي تهاكه ظفاء اور برے درجہ کے حکام و ولاة قعراور محل میں قیام کریں ۔ خود قوم کی خواہش تھی کہ یہ لوگ ٹان و شوکت کے ساتھ رہیں ۔ اس وقت کے طالات پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جمہور ملین اے گوارہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ ان کی ممكت ك مرراه يعني ظفاء نيزان ك ماتحت اور اونح درج ك امراء و حكام معمول مکانول میں رہی یا ان کا معیار زندگی بہت ہو ۔ ان کی شان و شوکت کو وہ قوم کی شان و شوکت کا ایک مظمراور غیرمسلم اقوام کو مرعوب کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے ۔ جب خود اس وقت امت مسلمہ ان کے اعلیٰ معیار زندگی کو پند کرتی تھی ' تو صدیوں بعد کسی کو اس رِ اعرّاض کرنے کا کیا حق ہے؟

در ظافت امرالو مین مثام بن الملک و سد که ایک امر مقال بن خبر بیان کرتے میں کہ " میں نے امرالو میں مثال کی گرتے میں کہ " میں نے امرالو میں مثام کو ایک مبررگ کی پوشن سے ہوئ دیکما اور اے فور سے دیکھے تھ ۔ انہوں نے بو تھا کہ کیا دیکتے ہو میں نے کما کہ ظیفہ ہونے سے پہلے بھی میں میں سوچ رہا ہوں کہ آیا یہ وی ہے یا کوئی دو مری ۔ " مثام" نے کما کہ " اس ذات کی حم جم کے موا اور کوئی معود میں میرے پاس موا اس تبا کے کوئی دو مری تبا نمیں اور جو کچھ تم دیکھتے ہو کہ میں رویبے میں میں اور اس کی خاطف کہ اور اور اس کی خاطف کہ اور یہ سب تماری فاطرے ۔ (1)

اس داقعہ سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ امرالو مین بشام اپنی ذات کے بارے میں کتنے کفایت شعار تھے اور قوم کے لئے دولت کی حفاظت کی کتنی کوشش کرتے تھے - وہاں یہ مجمی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے معیار زندگی کو انتا نیچا رکھنا اس وقت ک

(١) آريخ طبري واتعات ص ٥ تذكره خصائل اميرالمومنين بشام رحمه الله

سلمانوں کو عام طور پر پند نہ تھا ۔ مقال نے جو کما اس کا مقصد ان پر امتراض کرنا تھا۔ حمد اموی و حمد مهای دونوں میں اس حم کے واقعات لحتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت قوم اپنے مرکزاہان مملکت اور حکام و امراء کا معیار زندگی بلند دیکھنا چاہتی تھی۔ اس صورت میں شرعاً اس کا جواز اور بھی واضح ہوجا آ ہے بلکہ اسے مستحس کمنا بھی ہے جا ضیں ہے اس پر اعتراض کرنا ہوت ظلمی ہے۔

چند سلووں کے بعد ای سلسلہ میں مودودی صاحب " بیت المال کی حیثیت میں تبدلیل" کا عنوان قائم کرکے لکھتے ہیں۔

" تیری اہم تبرلی بیت المال کے متعلق طفاء کے طرز عمل میں رونما ہوئی ۔ بیت المال کا اسمالی تصور بیت تفایہ دو ظیفہ اور اس کی حکومت کے پاس فدا اور طلق کی المات ہے " جس میں کی کو من مانے طریقے پر تصرف کرنے کا حق نمیں ہے ۔۔۔۔۔۔ اور اپنی ذات کے لئے وہ اتنی متحواہ لینے کا حق دار ہے جتی ایک اوسط درجے کی زندگی بر کرنے کے لئے کائی ہو ۔ "

(ص ۱۱۱)

اول تو مودودی صاحب نے ظفاء کے لئے ہو " اوسط درج کی زندگی بر کرتے " کا قانون ذکر فرایا ' وہ کی دلیل شرق ہے ثابت نمیں - ود مرے اگر بالفرض ثابت مجی ہو تو اوسط درجہ سوسائن کے عام معیار زندگی کے نتاس ہے اونچا نجا ہو تو ارتا ہے ۔ ہر معاشرے کے بعد ہر زانے عمل اوسط درجہ کا ایک ہی ہوا فردری نمیں - بلک اس عمل تخیر بھوت ہوتا رہتا ہے ۔ آج ہے بہاس برس قبل پاکستان عمی ہو اعلیٰ معیار زندگی سمجھا باتا کے اور ان اس خر اعلیٰ معیار زندگی سمجھا باتا ہے ۔ اندازا ساتھ پخشط سال پہلے ایران سے ہزارول تو اس تو دو فاقد ہے پرشان ہو کر بھیک اتحقے کے لئے ہندو ستان کا رخ کرتے تھے ۔ اس زنانہ عمی ایران کا جو اوسط سیار زندگی تھا ایک وہاں کے موجودہ سیار ہے کیا نبست ہے ؟ آج بغضامہ تعملی وہاں اور اسط معیار زندگی تھا الے وہاں کے موجودہ سیار ہے کیا فرجہ تا وہ اب اور اوسط درجہ تو سابل اعلیٰ درجہ ہے میں جو اسلامی درجہ تھا وہ اب اوران درجہ سمجھا جاتا ہے ۔ اور اوسط درجہ تو سابل اعلیٰ درجہ ہے

ظفاء فی امید و فی عباس کے اددار میں مطانوں کے پاس دولت کی فرادانی تھی ترقی

ان کے قدم چرم رہی تمی اور دولت ان کی طرف دوڑ دوڑ کر آرہی تمی - بردایتے جناب عربی میرالورز رحمہ اللہ کے زائد پی تو نوب حقیق افراط زر بحک بینی کی تمی - بیان کیا جائے ہے کہ لوگ زکوۃ نکالے تمی اور جبھے نہیں اسیار ہے بھی انہیں ایسے لوگ نہیں لئے تمی جو اسے جبل کرنے پر تیار ہول - معول فرم کا آدی بھی بھی سکتا ہے کہ جب بیہ طالت ہول - تعویل کی معیار زندگی کتنا اونیا ہوگا - اوسط درجہ کا تعین بھی اسی اٹانی درجہ کی نہیت میں اور ان کے ہوگا - بیہ طابت کرنا معتوضین کی ذمہ داری ہے کہ ادوار ذکروہ میں ظاماء اور ان کے معیار زندگی اوسط درجہ ہے ایش کیا اور میں خالفاء اور ان کے درخ کا مطالعہ کرنے والے کو تو بیا نظر آئے کا کا کہ ان ظاموں کی گرت نیا انعامات کی تعین میا زندگی اس کے اوسط درج ہے اونیا نہیں فاضاء فراج کہ افزا آئی خرج نمیں ہے ان سب ہے کی شرک کی تھیے ، اور ان کے حل افراجات کا شار ذاتی خرج نمیں ہے کہ دہ فواکہ حاصل بھی ہوتے تھے - پھر ہے کہ یہ ظاماء ذاتی میڈیت سے ضانت کی بھی خاسی تھی - بیا طانہ ان بیٹ خاس داتی ہیں جس کے علاوہ اللہ کی دائی دولت بھی خاسی تھی - بیا والی اپن ذاتی دولت کی اور اور کے علاوہ اللہ کی دائی دولت کی ان کی دائی دولت کی دائی دولت کی ایس کے علاوہ اللہ کی دائی دولت کی اور اور کے بیٹ نظر قوی مفاد ہو گا تھا دائی دولت کی ایک کی دولت میں اور اور کی بیت اللی پر بڑا تھا ۔ اس کا کوئی خاسی حقود نمیں کہ ان کی دائی دولت کی اور اور کی جو بی کے علاوہ اللہ کی دائی دولت کی اور اور کی جائی دائی دولت کی دائی دولت کی اور اور کی بیت المال پر بڑا تھا ۔

ان کے افتاق فی سیس اللہ اور رفاہ عام کے لئے بے دریخ خرج کرنے کی ایک مثال مرزیدہ کی صورت میں آج کل موجود ہے جو حضرت زیدہ وصل اللہ اور ان کے شوہر محترم کی زاتی دولت سے جاری ہوئی ۔ بیت المال کا ایک چیہ بھی اس پر صرف نہیں ہوا ۔ میانوش من کا میار زندگی اعلیٰ بھی تعا ۔ محر آمد و خرج میں کسی شری عظم کی ظاف ورزی شمیں ہوتی تھی ' اور وہ اس کے لئے اپن زائی دولت خرج کرتے تھے ' یا بیت المال بی سے خرج کرتے تھے ' یا بیت المال بی سے خرج کرتے تھے ' یا بیت المال نہی سے خرج کرتے تھے ' یا بیت المال نہی سے خرج کرتے تھے ' کی مساور زندگی کی ہے بلادی شریعا یا اطلاق کی طرح بھی تائیل اعزاض نہیں ۔ ان ظفاء کے مقرر کردہ ممال و دکام کا بھی عموا کی طال تھا ۔ یہ براہ راست بیت المال میں سے تو پکھ نہ لے کئے تھے گئی ہے گئی تائیل اعزاض کی میار نمان کا سے دیاوہ ہے گئی ہی اس احتراض بات نہیں اس دولت عام میار زندگی بلند تھا ' اس لے شخواہوں کا میار بھی اونچا اعراض بات نہیں اس سللہ میں مندرجہ ذیل مدیث شریف بھی رہنما اور قائی ذکر ہے ۔ :

عن انس بن مالك قال حدثني ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال بوما في يتها للمتيقظ وهو بضحك قالت يا رسول الله مليضحكك قال عجبت من قوم من امتى بركبون البحر كالملوك على الاسرة لقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم قال انت منهم ثم نام فاسييقظ وهو بضحك لقال مثل ذلك مرتين او ثلاثا لقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فيقول انت من الاولين فتروج بها عبادة بن الصاحت لعفرج بها إلى الغزو فلما رجّعت قربت دابه لتركبها فوقعت فائدات عنقها" (1)

حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کھر سے حفرت ام حرام رضی اللہ عنها نے بیان فرمایا کہ نی کریم ملی اللہ عليه وسلم نے ایک دن دو پر کو میرے مکان پر آرام فرمایا - آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے سنتے ہوئے بیدار ہوئے - حفرت ام حرام رضی الله عنمانے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کس بات بر نبی آئی ۔ آنحضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپی است میں سے ایک قوم کو ویکھا کہ وہ سمندر مین اس شان سے سوار ہیں جے بادثاہ این تحت پر منت من - (حضرت ام حرام رض الله عنما كمتى من كم ) مين في عرض كياكياكم يا رسول الله ألله تعالى سے وعا كيح كم مجمع مجى ان يس سے بنادے - انحضور كے فرايا كم تم ان میں سے ہو ( لینی ان کے ماتھ شریک جداد ہوگی ) اس کے بعد ودبارہ آپ سوگتے مجر شتے ہوئے بیدار ہوئے ۔ اور مجر وی بات فرائی جو پہلے فرائی تھی وہ بار یا تین بار میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول الله الله تعالى سے دعا كيج كه مجمع محى ان ميں شامل فرادے - (اس كے بعد اس مرتبه) آب نے فرایا كرتم بہلی جماعت ميں شامل ہوگی۔ "

" گرواقعہ یہ ہوا کہ ان سے حضرت عمادہ من السامت" نے نکاح کیا اور انسی ساتھ لے کر جماد کے لئے گئے واپسی میں سوار ہونے کے لئے سواری کے قریب آئمی تو اس سے گردیس اور ان (۱) بخاری شریف ج اکآب ایجیاد باب رکوب المحرص ۴۰۵

## کی مرون کیل منی ۔

یہ نی کرنم صلی اللہ کی چیس کوئی ہے۔ اس کا ظمور دھرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ہے ہوا۔ وہی سب ہے پہلے فخص ہیں جنول نے بحری جداد فرایا۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ان کے رفتاء جداد کے متعلق فرارہے ہیں کہ ان کی شان و شوکت تحت و تآج رکنے والے لموک بینی باوشاہوں کے حل ہوگی۔ اور ان کی اس شان و شوکت اور ان کے اس اعلی معیار زندگی پر خوشی کا اظمار فرارہے ہیں۔ ہروہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے کہ اپنے استدوں کی جس شان و شوکت اور ان کے جس اعلیٰ معیار زندگی پر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظمار فرائی ۔ اس پر معرض ہونا کس معیار زندگی پر معرض ہونا کس قدر افروستاک اور فطرناک جمارت ہے۔

یہ منتگر تھی مدے کے مرف اعازی پلو کے بیش نظر۔ یعی مرف اس حیات سے کہ یہ ایک بیشین مولی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عند اور ان کے رفقاء جاد کے الدام سے بوری ہوئی۔

صدت کا دو برا پلویہ ہے کہ اس میں ایک اصول شری کی تعلیم ہی ہے ۔ یعیٰ نتہ صدت یا دو برا پلویہ ہے ہے۔ یعیٰ نتہ صدت یہ ہے کہ ظافاہ امراء اور حکام کے لئے صدود شرحیہ کے اندر رہتے ہوئے اعلیٰ معالیم زندگی افتیار کرنا فی نیف جائز ہے اور کمی کو اس پر معرض ہونے کا حق نمیں خصوصاً جب کمی مسلحت کی جمعی اس کی متعاض ہو۔ (۱)

(1) للیفہ یہ ہے کہ معیار زندگی کی بلندی کا اعتراض مودودی صاحب کی جماعت کے ایک سابق رکن اور ان کے رفتی خاص قرالدین صاحب نے (جو بعد میں جماعت سے الگ بوگئے) خود ان پر کیا تھا۔ اس کا جواب موصوف نے مولانا مسود عالم ندوی مرحوم کے نام ایک کط میں یہ وا ہے:

" اب اگر یہ کما جاتا ہے کہ ہروہ مخص جو جماعت کے کام کے سلملہ میں میرے ماتھ آگر رہے اس کے لئے یا تو میں موا سو روہے مینے کی آمنی کا انتظام کردوں ورنہ پھر اس کے لئے یا تو میں موا سو روہے مینے کی آمنی ( مثلاً پندرہ روپ ممینہ ) رکھنے والا رہتا ہے ورنہ ان کے ول ٹوٹیس کے "اور ان میں احساس کمتری پیدا ہوگا تو میری طرف سے اس کا یہ جواب ہے کہ یہ اسلام کا مطالبہ نمیں اور نہ اسلام اس طرز کی سوسائٹی بنانا عالم اس طرز کی سوسائٹی بنانا ہے۔ جس میں معنوی طور پر یوں مساوات پیدا کی جائے ۔ جس اللہ این فضل سے

ظیفہ راشد سادس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو احتراضات سبائیوں لے کئے ہیں ان عمل قوت بیان کا ذیادہ اسراف اس طعن پر کیا ہے کہ آس محترم نے امیر بزید "کو اپنا دل حمد کیوں بنایا ؟ مودودی صاحب نے بھی اس طعن کو بیان کرنے عمل سبائی آرف اور انشاء پردازی کی قوت سے بورا بوراکام لیا ہے ۔

اگریہ کما جائے کہ اس پر تو پاچ حعرات محابہ کرام نے بھی اعتراض کیا تھا تو اس کا جواب سے کہ اول تو ان کا احتراض ابت می نمیں ۔ جس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مبدالله بن مروفيرو رضى الله عنم ياج حضرات نے اس بر اعتراض كيا تھا 'وہ بالكل موضوع ' جعلی اور جمول روایت ہے ۔ حق یہ ہے کہ کی کا اعتراض کرنا ابت نہیں ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کما جاسکا ہے کہ بعض حفرات کو اس بارے میں کچھ شبہ تھا 'جس کا ا ذاله انہوں نے کرنا چاہا تھا۔ بعد اشغبار وہ زائل ہوگیا۔ اور بیہ حعزات مطمئن ہوگئے۔ انہوں نے احتراض نہیں کیا تھا ' بلکہ استغمار کیا تھا جے سبائی اور سبائیت نواز مورخوں نے اعتراض کے غلط عنوان سے بیان کیا ہے ۔ اگر بطور مفروضہ ہم یہ بھی تعلیم کرلیں کہ ان حعرات نے امراض کیا تھا تو بھی بعد کے لوگوں کے لئے شرعاً اس اعراض کو دہرانے کی منجائش نمیں بدا ہوتی ۔ ان حفرات محابہ نے اگر اعتراض کیا تھا تو حفرت معادیہ رضی الله عنه کے اس کام کو خلاف شریعت سجھ کر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کما کہ آپ كا اين بينے كو ولى حمد بنانا خلاف شريعت ب - بلكه وجه اعتراض بير تحى كه وه حالات زمانه ك لحاظ سے ولى حمد بنانے كو ظاف معلحت سجمة تھے - مرجب ان ير واضح موكيا كه بيد خلاف مصلحت نہیں ہے ۔ تو انہوں نے اپنا اعتراض مجمی نہیں دہرایا ۔ اور جب وتت آیا تو سو ( ١٠٠ ) روي مينے كى طال آمنى دے وہ لانا اس معيار ير زندگى بركرے جو دس يا پدرہ روپ آعلی رکنے والے کا ہو ۔ نہ محابہ کرام میں یہ قاعدہ جاری کیا کیا تھا کہ عان رضى الله عنه و ' عمار رضى الله عنه و بلال رضى الله عنه كا معيار معاشرت ايك مونا جائ - اگر لوگوں کے ول اس طرح کی مساوات نہ ہونے ہر ٹوٹے ہیں اور ان میں رفک و حمد کا جذبہ پیدا ہو آ ہے تو یہ ان کی غیراسلامی ذانیت کا تیجہ ہے۔"

ن بہر پر پروں ہو ویے میں در کا میں اور ہے ؟ یہ ہے۔ ○ تبعرہ :۔ موردی صاحب نے خود می فیصلہ کردیا کہ اموی و ممبائی خلفاء پر ان کا اعتراض غلط اور معتوضین کی فیراسلامی ذائیت اور ان کے حمد کا اثر ہے ۔

ا بمنت روزه " آئين " لابور مورخه ۱٦ دممبر ١٩٨٤ء جلد ١٦ م ٢٨٥ زير عنوان تنظيم و تخريب امیریزید منفور کی ظافت مجی حلیم کی اور ان کی اطاعت کرتے رہے -

اس مور تمال کو پین نظر رکھ کر اب کی کے لئے حضرت معادیہ رمنی إلله بر اعتراض فدور کی شرعا کیا مجائش باقی رہتی ہے اور اس طعن و تطنع کو شرعاً و اظا قا جائز کس طرح سمجما جاسکا ہے ؟ بقینا بد اعتراض و طعن بالکل ناجائز اور حرام ہے ۔

جوشيد افي شبعت كا اظمار و اقرار كرتے يم " أن پر تو تجب نيس مو اكو كد ان كا دين اور ان كل شريعت الك ب - انس اسلام اور شريعت محريه صلى صلعبها الف الف تعبيد عد كوكى تعلق عن نيس - كين تجب ان شبعيت نواز مدميان سنيت پر ب "جو اس منظ من شريعت كو قدد ا پس بشت وال كر اپ خود ساخته قاعد - ك چيش نظر حعرت منظ من شريعت كو قدد ا بيل بشت وال كر اپ خود ساخته قاعد - ك چيش نظر حعرت مناور رسن الله عند بر ذكوره بالا طعن كرتم بي -

موال یہ ہے کہ کیا تھی ول حمد بنانا شرفا منوع اور ناجائز ہے؟ اور اگر اس سے بحث نہیں تو کیا بیٹے کو ول حمد بنانا شرفا ممنوع اور ناجائز ہے؟ اگر بے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی دلیل شرمی ہو تو اس بیش کریں ۔ بغیر دلیل شرمی کے اسے ممنوع اور مصیت کمنا بدحت اور شریعت مقدسے پر افزاء ہے ۔

قاتسن محابہ یہ امتراض مدوں ہے دہرارہ ہی گرموال ذکرد کا بواب آج تک در دے سکے اور اقس مدوں ہے دی کی دلی حری کے در سکے اور اقس دلی مدی یا بیٹے کی دلی حمدی کے ممنوع ہونے کی کوئی ولیل شری آج تک نمیں پیش کرسکے اور نہ قیامت تک چش کرسکیں گے۔ قیامت پرت ہاس روز اکا کہن کے مائے اس موال کا جواب دیا ہوگا ۔ ایک ایک لفظ ایک ایک جوف میں ایک ایک نفظہ کا حماب ہوگا اس دن یہ لوگ کیا جواب دیں کے اور لاجواب ہونے کا متجبہ کیا ہوگا ؟ ان معتوضین کو ان باتراں پر فور کرنا چائے ۔

کن یہ لوگ اس سے بے ظریں ۔ کو تکہ جب ان کے دل سے محابہ کرام کی معلت و مجت کو بھی اپنے ہمراہ لے گئی۔
عظمت و مجت رخصت ہوئی تو وہ مرجہ رسالت کی عظمت و مجت کو بھی اپنے ہمراہ لے گئی۔
ایمان بالرسالتہ میں شعف آنے کی وجہ سے اللہ تعالی کا خوف بھی ان کے دلوں سے
رخصت ہوگیا ۔ اور آخرت کی طرف سے یہ بھر ہوگئے ۔ اس طمن و اعزاض کو باطل
مجھنے کے لئے آتا بی کانی ہے کہ اس کی کوئی دیل و بنیاد بی شیس ہے ۔ واقعہ یہ کہ
شرعا ظیفہ کے لئے دل محمد بنانا باکل جائز ہے ۔ ولی حمدی کے لئے اس پر کوئی پائندی
میس ہے ۔ غیری طرح وہ اپنے بیٹے ، بیٹیے یا بھائی وغیرہ کی قریب کے یا جدید رشتہ دار کو
بھی دل حمد بناسکا ہے ۔ شرعا اس میں زرہ برابر بھی قباحت نمیں ۔

اعراض ندکور کے غلط اور لنو ہونے کی صرف کی وجہ نہیں ہے ۔ بلکہ اس کی غلطی پر دلیل شرعی قائم ہے ۔ زرا ان واقعات پر نظر والئے جو کتب صدیث و سیر بھی بنگرار فدکور بیں اور صرف ان میں فدکور نہیں بلکہ مستنین ہیں - حضرت صدی آگر رضی انشہ عنہ کے دخترت فاروق اعظم رضی انشہ عنہ کو اپنا ول حمد بنایا لئس دلی حمدی کا جواز تو اس سے طابت ہوگیا ۔ مگر حضرت علی رضی انشہ عنہ کا حضرت حسن رضی انشہ عنہ کو دلی حمد بنایا تو عنہ کی واضح مثال ہے ۔ اگر اس مثال کی پیروی حضرت معادیہ رضی انشہ عنہ کی تو اس پر اعتراض کے کیا معنی ؟ اگر بیٹے کو دلی حمد بنایا حضرت علی رضی انشہ عنہ سے جا کر اس علی عنہ بنایا حضرت علی رضی انشہ عنہ کے کیا جائز تھا ۔

تو حطرت معادیہ کے لئے بھی جائز تھا۔ اگر یہ کما جائے کہ حطرت علی رضی اللہ عند نے اپنی طرف سے اللہ عند نے اپنی طرف سے اس کی ترکیک کی تو جواب یہ اپنی طرف سے اس کی ترکیک کی تو جواب یہ کے کہ حضرت معادیہ رضی اللہ عند تی فور کوئی تحریک نہیں کی تھی ۔ بلکہ حضرت منحوہ من شعبہ نے تحریک بیش کی تھی ۔ بلکہ واقعات میں فور کیجئ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی معلوم ہوتا ہی کہ حکم تھی ۔

نی کریم ملی اللہ علیہ و سلم نے اپنی مرض وفات میں حضرت الایک صدیق رضی اللہ کو المست صلوۃ کے لئے اپنا قائم مقام بنایا ۔ اے محابہ کرام نے عموۃ استخالف کی ایک علامت قرار دوا اور بکروت محابہ نے ظلافت صدیق کی حقانیت کی علامت اور دلیل بنایا تھا اس بارے میں خود حضرت علی رضی اللہ عند النبی اس بارے میں خود حضرت علی رضی اللہ عند النبی اللہ عند النبی دین اللہ عند النبی اللہ عند کی دیننا فوضینا عند فی دنیا قا " نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسی ( صدیق آئم ر رضی اللہ عند کی امارا دی متقداء بنا الایت حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنے مرض وفات میں حضرت حن رضی اللہ عند کو المحت صلوۃ میں اپنا قائم قام بنایا تھا ۔ مندرجہ بالا عرف اور ماحل ( کسی محترت حن اس محترت حن اس محترت حن رضی اللہ عند کو المحت حض رضی اللہ عند ماروں کی طرف مجم میں آتا ہے کہ آئم میں بید طلیفہ نامزد کیا تھا یعن دل عمد بنایا تھا ۔ اور ان کی خواہش کی تھی کہ ان کے بعد حضرت حن رضی اللہ عند ان کے جائیں اور حاضوں اور ان کی خواہش کی تھی کہ ان کے بعد حضرت حن رضی اللہ عند ان کے جائیں اور خطفتہ العسلہ: بنش ۔ ۔

یمال کک حفرت علی رضی اللہ عنہ اور حفرت معاویہ رضی اللہ وونول حفرات کے

کے تھم شری ایک ہی ہوگا۔ اس مرطے ہے آگے بدھے تو اس معالمے میں حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ بوق زائر معرف اللہ عنہ فی حضرت معادیہ حض اللہ عنہ کی فی دیشن زیادہ متحکم معلوم ہوگی - حضرت علی رضی اللہ عنہ کرایا ۔ کو کلہ اس کے لئے آل محرم کو موقع ہی نہ لما ۔ محر حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ کو اس کے لئے دقت لما اور انہوں نے کال استصواب رائے عامہ کیا ۔ ان سب باتوں ہے قطع نظریہ تو بالکل عمل منی اللہ عنہ کیا ۔ ان سب باتوں ہے قطع نظریہ تو بالکل عالم منی اللہ عنہ کہ عنہ منا عابرت نہ مجھتے تو بھی اس کی اجازت نہ دیتے ۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ولی حمد بنانا جائز نہ مجھتے تو بھی اس کی نے اجازت دی اور منع میں فرایا ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جائز مجھتے تھے ۔ بہان حضر اسلامیہ مقدسہ اعتراض فہ کو اور حسن منا کر قرام کو کر اور علی مربیاتی طریقوں سے کام لے کر اور اعتراض کو سائی طریقوں سے کام لے کر اور اعتراض کی کرائی سائی طریقوں سے کام لے کر اور اعتراض کی سائی سائی مالی سائے جی ڈھال کر چش کیا ۔

مورودی صاحب کا صبغته انسبانیه سے رجمی مندرجد ذیل قبل ای سانچ کی تصویر ب:

" اب ظائت عسلی منهاج النبوة کے محال ہونے کی آخری مورت مرف یہ باتی رو گئی منہا کے حضرت محادیہ رضی اللہ عنہ یا تو اپنے بعد اس منعب پر کمی مختص کے تقرر کا محالمہ مسلمانوں کے باہی محورے پر چھوڑ دیتے " یا آگر قطع زراع کے لئے اپنی زرگ می میں جائشی کا محالمہ طے کرجانا ضروری سجھے" تو مسلمانوں کے اہل علم و اہل خیر کو جمع کرکے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیملہ کرنے دیتے کہ دلی عمدی کے لئے است میں موزوں تر آدی کون کے ۔ "

(ص ۱۳۸)

ر سرو: مودودی صاحب نے متلہ ولی حمدی عمی مجع اور غلط کو پر کھنے کے لئے شریعت مقدسہ ہے مرف نظر کو اس خانہ مقدسہ ہے مرف نظر کریٹ سباتیہ کا ایہ خود سافتہ معار پیش کیا ہے اور متلہ کو اس خانہ ساز سانچ عین وحال کر اعتراض کی شکل تیار کی ہے۔ معتوضین کے اس گروہ نے شریعت مطرو ہے ایک ہے انتخالی برتی کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور حتم کھانے کو میں اس طرف القات نہ کیا کہ جس بات کو یہ لوگ واجب کمہ رہے ہیں اس کے وجوب میں اس کے وجوب

کی کوئی دیل شرق مجی ہے؟ اگر ہے تواہے چیش کرنا چاہے تھا اور اگر نمیں ہے تو کیا معاذ
اللہ انہیں ایجاب و تحریم کا افتیار مجی عاصل ہے؟ مودودی صاحب نے کی ظیفہ کے لئے
جاشین کے مسئلے میں صرف ود طریقے جائز رکھ ہیں - اول یہ کی کو ول حمد نہ بنائے اور
مسئلہ مسلمانوں کے کے باہمی مشورے پر چھوڑدے جو اس کے مرنے کے بعد باہم مشورہ
کرکے خود مل کرلیں مے -

دوم یہ کہ الل علم و الل خرد کو جع کرے انہیں آزادی کے ساتھ ول عمدی کے لئے " مودوں ترین " آدی معین کرنے دے ۔

ان دو کے علاوہ کوئی تیری صورت ان کے نزدیک جائز نہیں ۔ اور مبائی زائت رکتے والوں کے نزدیک حظرت معاور مرفق اللہ عند نے ان دونوں تکلوں میں سے کوئی شکل میں اس کے نزدیک حظرت معاور مرفق اللہ عند نے ان دونوں تکلوں میں سے کوئی شکل میں اس اس کے ان کا بریم کو وق عمد بنا جائز میں تھا ۔ " یہ اسدالل و اعزاض کی قدر دوشی والی کے ۔ پہلے تو ہم یہ وال کرتے ہیں کہ دل حمدی کے لئے ذکورہ بالا دونوں صورت کا عمورہ اور کا معرف اور کا علاوہ کی تیری صورت کا معرف اور کا عادہ کی تیری صورت کا معرف میں اس کی خالفت فرائی گئی ہے؟ اگر فرائی گئی ہو تو چش چیئے ۔ ان کے علاوہ ایک تیری شکل یہ بھی تاک کی فاتھ ہے کہ خلفة العسلمین ادباب حل و عقدے مشورہ کرکے ان کی معتقد یا ان کی محرف میں ہیں: اکثرے کی دو دول حمد بنان میں معتقد یا ان کی معمودہ کے دودول حمد بنان تجویز کرکے اور اس کے متعلق مشورہ لے ۔

ددم : ید کد الل شوری می سے کوئی تجویز چش کرے اور اس پر شوری کیا جائے۔
کی ظیفہ کے لئے اس تیری شکل کو (اس کی مورت اول یا دوم) افتیار کرکے کمی کو
ول عمد بنانا جائز ہے یا نمیں ؟ اگر جائز ہے تو جائی اعتراض کی جرکت کی 'اور ناجائز
ہونے کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل شرق کیا ہے ؟ اگر کوئی دلیل شرق شین چش کر سے تو کیا
اچی طرف سے بغیر کمی دلیل شرق کے کمی کام کو شرعا ناجائز اور ممنوع کمنا تحریف شریعت
اور افتراء علی اللہ نمیں ہے اور اس کے کرنے پر اعتراض کرنا کیا ظلم نمیں ؟ جب اس کا
عدم جواز جابت نمیں تو اسے نمیاد بنا کر حضرت معادیہ رضی اللہ عند پر اعتراض کرنا کی
طرح جائز ہوگا۔

اجتراض کی ظلمی تو واضح ہو چکی ۔ اس کے لئے کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ۔ محر متر صنین کی ید نیخ کی نقاب کشائل کے لئے اس واقعہ کا انہار بھی مفید ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے حضرت حسن رضی اللہ عند کو ولی عمد بنانے کے لئے مودودی صاحب کے تجویز کردہ دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ ہمی نمیں افتیار فرایا بکہ تیرا طریقہ افتیار فرایا جگہ تیرا طریقہ افتیار فرایا تھا ۔ لینی اس وقت پر موجودہ چند ارباب عل و عقد کے کئے پر موصوف کو اپنا ول عمد مقرر کردیا ۔ کی سے کوئی مشورہ ہمی نمیں لیا ۔ نہ ان ارباب عل و عقد سے سے فرایا کہ اس مسلط پر دوبارہ فور کرلیں ۔ کیا سے صورت جائز نہ تھی ؟ اور کیا حضرت حن رضی اللہ عند کی ول حمدی جائز نمیں تھی ؟ اگر وہ جائز تھی اور بقینا جائز تھی تو حضرت مادید کا امیریزید کو ولی حمد بنانا کیوں ممنوع تھا ؟ دونوں کے قبل میں اگر کوئی فرق ہو تو مادیکو کی اس میں اگر کوئی فرق ہو تو

اس اصولی اطمیتان بخش اور سکت جواب کی مزورت تو اس مفروشہ کی بناء بہ ہے کہ امیر 
یزید کا ویل عربی کے لئے انتخاب سلیش SELECT ION کے ذریعہ ہوا نہ کہ ایکش 
یزید کا ویل عربی کے لئے انتخاب سلیش SELECT ION کے ذریعہ ہوا نہ کہ ایکش 
ELECTION کے دریعہ - مطلب یہ ہے کہ اگر ایا ہوتا اور انسیں دل عمد بنانے کے 
کمی شکل افقیار کی جاتی تو ہمی کوئی اعتراض کی بات نہ تھی - لیکن واقعہ یہ ہے کہ 
منطرت معاویہ رمنی اللہ عند نے سلیش منیس بلکہ انیکش کی بنیاو پر امیریزید کو دل عمد 
منطوت بنایا تھا - حقیقت یہ ہے کہ انہیں موصوف نے دل عمد منیس مختب کیا تھا بلکہ جمور 
ملین نے امیریزید کو حضرت معاویہ کا جائیس مختب کیا تھا - ایک جلیل القدر 
مالح الل ایمان تے امیریزید کو حضرت معاویہ کا جائیس مختب کیا تھا - ایک جلیل القدر 
ملین محابہ " امهات الموضین" اجلہ آبیس " اور عام مالح موشین نے اس کی آئید کی 
ملین محابہ " امهات الموشین" اجلہ آبیس " اور عام مالح موشین نے اس کی آئید کی 
اس طرح امیریزید دل عمد مقرر ہوئے -

حضرت مغیرہ رمنی اللہ عند کی تحریک سے پہلے حضرت معاویہ رمنی اللہ عند کے وہن میں بزید کو ول عمد بنانے کا ارادہ تو کیا تصور بھی شین تھا۔ بس کا جُرت البدایہ و النہایہ کی مندرجہ ذیل روایت ہے جو انہوں نے حضرت سعد بن العاص کے ترجمہ میں ذکر کی ہے

> وقال عبدالسلك بن عبر عن قبصة بن جابر قال بعش زياد في شغل الى معاونة فلما فرغت من اموزى قلت با امير المومنين لمن يكون الامر من بعد ك؟ فسكت ساعت ثم قل: يكون بين جماعة "ماكريم قريش سعيد" بن العاص واساختر قريش" حياء ودها ء وسخا ء" عبدالله" بن عامر" " واما العسن" بن على" " فرجل سيد كريم" اما القارى لكتاب الله الفقيه في دين الله الشنيد في حدود

الله مروان" بن الحكم" واما رجل لقيه عبدالله" بن عمر" واما رجل يتردد الشريمة مع دواهى السباع ' ويرو غ روغان الثملب ' فعيد الله بن الزيير " (1)

مبدا اللك ابن عمير فيسعد بن جابو ے لق كرتے بين كه زياد في محاويہ رضى الله عنه كي خدمت معاويہ رضى الله عنه كي خدمت هي بيجا ، جب عمل اپنے كاموں كو انجام دے چكا و عرض كيا كه ايرالموشين آپ كے بعد كون غلفه بوگا ؟ وہ مجھ دير خاموش دے بوگ (يين چد تام عمل بتا آبوں ان عمل كون ظلفه بوگا ) قريش كے تئى سعيد بن العام ، إجابا ، قير اور حادث كو اخبار كى تحريث كى جوان ( في ) عبدالله " بن عام " يا حسن بن على "كه وہ مراد اور كركم محض بيں - يا عالم كاب الله " الله كون عرب كے فتيہ حدد الني عمل قشود موان " بن الحكم " يا مو نتيم عبرالله عن عرب كے فتيہ حدد الني عمل قشود موان " بن الحكم " يا مو نتيم عبرالله عبن عرب يا وہ ماحب بو غيم شريعت بول كے ماتھ در ندول كى الى شواعت اور صاحب بو غيم شريعت بول كے ماتھ در ندول كى الى شواعت اور دري كاري بوشيارى كے ماتھ در ندول كى الى شواعت اور دري كاري بوشيارى كے ماتھ در ندول كى الى شواعت اور دري كاري بوشيارى كے ماتھ در ندول كى الى شواعت اور دري كى الى بوشيارى كے ماتھ كام كرتے ہيں يعني عبدالله " بن ديہ"

حضرت معادیہ " نے اپنے دید ظافت کے لئے است حضرات کا تذکرہ کیا اور سب کی تعریف کی ۔ مویا ان کی تجویز تھی کہ ان میں سے کسی کو ظیفہ نتخب کرلیا جائے ۔ یہ سب صاحبان اس منصب کے لئے موزوں اور مناسب ہیں ۔ محریزید کا اشار تا بھی تذکرہ نیس کیا ۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کے ذہن میں معلوت مغیرہ کی تحریک سے پہلے امیریزید سکو دل عمد بنانے کا کوئی تصور می نہ تھا ۔

امیریزید کو دل حمد مقرد کرنے کی تحریک تھا حضرت مغیرہ کی تحریک نہ تھی ' بلکہ کوفہ کے رائے عامہ کی تجویز تھی ۔ آل محرّم نے یہ تجویز چیں کرکے صرف اپنے رائے کا اظمار نمیں کیا تھا 'بلکہ صوبہ کوفہ کی جمہور مسلمین کی ترجمانی فرہائی تھی ۔ معالمے کے اس پہلو کو واضح کرنے کے لئے کہ یہ جمہور اہل سنت کا مشورہ ہے ' انہوں نے دس آدمیوں کا ایک (۱) البدایہ و النمایت این کثیرج ۸ می ۸۵ ہنسسن ترجمہ حضرت سعید بن العاس مطبوعہ عوای و فد دمثل میمیخ کا انظام کیا ۔ ارکان و فد کوفد کے مطمانوں کے تاکد اور ان کے معزز نمائندے تھے 'جن پر کوفر کے المی سنت اعماد کرتے تھے اس و فد نے دمثل پہنچ کر حضرت مغیرہ کی طرف سے امیریزید آگی ولی عمدی کی تجویز حضرت معاوید سے سامنے بیش کی ۔ این الاثیر لکھتے ہیں ۔

> لقال او قدرضینتموه؟ قالو ا نعم قال و فلک رایکم؟ قالوا نعم ورأی من وراه نا " ح.

" ( حفرت معادیہ" نے ) فرایا کہ کیا تم اے (بزیر کو بیشت ولی جمد ) پند کرتے ہو؟ انوں نے کما کہ بی بال ۔ پھر ( حضرت معادیہ رضی اللہ عند نے ) پر چھا کہ کیا یہ تماری رائے ہے؟ انوں نے جواب ریا کہ بال ( اماری رائے بھی ہے ) اور جن لوگوں کو ہم ایخ بیچے چھوڑ آئے ہیں ( عام الل کوف ) ان سب کی بھی یمی رائے ہے۔ "

اس روایت سے بیاب بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ صوبہ کوفہ کی رائے عامہ کی تھی کہ حضرت معادیہ "کے بعد امیریزیہ" ظیفہ ہوں ۔ کوفہ میں مبائی منسدین بھی موجود شے ۔ وہ بیٹینا اس کے خالف ہوں گے لیکن انہیں اس کی ہمت نہ ہو سکی کہ حضرت منجوہ یا اس وفد کی رائے کی تھلم کھلا خالفت کر تیس - حالا نکہ یہ خالف العلاق حسلم اور وشمن نظام اسلام شے ۔ اس موقع پر انہیں خالفت کرنا چاہئے تھی ۔ پھر یہ لوگ مرمہ در گلو رائے میں اپنا محموہ چرہ چہائے کیوں بیٹھے رہے ؟ وجہ ظاہر ہے موشین شرو موجہ کی خالب اکریت امیریزید "کو ولی حمد اور حضرت معاویہ رضی اللہ بحد کے بود شلیفة المسلمین بیانا چاہئی تھی ۔ اس اکریت کے مقابلے میں مطمی بھر سابی منافقین زبان کھولئے کی جمارت کیے کہ خارت کے اپند میں انگلی منافقین زبان کھولئے کی جمارت کرتے تو یہ منافقین سبائی یہ خطاف شور و شربہا کرتے ان کا سکوت اس امر کی داخت ورائی دونوں کی رائے صوبہ کے سب اہل سنت داخلی موسین مخبوہ اور وند ذکور دونوں کی رائے صوبہ کے سب اہل سنت دائیں موسین مخبوہ اور وند ذکور دونوں کی رائے صوبہ کے سب اہل سنت دائیں موسین موسین معلومین کی منتقہ رائے تھی ۔ (۱)

(۱) کال این اثیرج ۳ ص ۸۸

(۱) حفرت منیو بن شعبہ رضی اللہ عنه 'الیے جلیل القدر محابی کے متعلق یہ کمنا کہ " انبوں نے ددیارہ گورنری پر فائز ہونے کے لائج میں بلور خرشاہی تجریز پیش کی تھی " مترضین کی پست فطرتی اور دناء ت طبیعت کی علامت ہے ۔ حکیمیت منیرہ گورنری کے حضرت معاویہ اگر حضرت مغیرہ یا صوبہ کوف کے دفد کی تجویز کے بغیر خود اپنی رائے 
ہمریزید آیا کمی اور کو دل عمد بنادیے تو بھی شرعا جائز تھا۔ جو مخص اے باجائز کہتا ہو
دو اپنے قول کو دیل شرق سے اجابت کرے ۔ چہ جائیکہ خود اندوں نے اپنی رائے سے یہ
مامزی تجویز میں فرائی بلکہ ایک جلیل القدر محابی رسول کی رائے اور ایک اہم صوب اور
مرکزی شرکی دائے عامہ سے دل عمد بنانا تجویز فرایا ۔ یہ آخر کس دیل شرق کی بناہ پ
ممنوع ہے ؟ اور جب ناجائز میں قو اس پر اعتراض کیوں ہے ؟ کیا اس کے معنی یہ نہیں کہ
معرصنیین نے شریعت اسلامیہ کے متوازی آیک دوسری شریعت گرامی ہے ، شریعت
اسلامیہ جس کام کو جائز کمتی ہے ان کی خود ساختہ شریعت اے ناجائز کمہ رہی ہے ۔ اور
آگر اے ناجائز میں مجھے تو اس یر معرض کیوں ہی ؟

بغض محابہ فی انہیں اس وادی صلال تک پہنچارا کہ یہ شریعت مقدسہ اسلامیہ کا مقالمہ و معارضہ کررہے ہیں ۔

سبائیوں اور سبائیت دوہ می نما شیوں کی شریت مطمرة اسلامیہ سے بے انتخابی بلکہ رو گروانی ' اور من مانی معیار سازی عیاں ہوجاتی ہے ۔ اب ہم ای سلطے میں ان کی وروغ آمیزی مینی چی بات میں جموت کی آمیزش کرکے واقعہ کا چرو منتح کرنے کی کوشش کا نمونہ۔ بھی چیش کرتے ہیں ۔

اوپر کی سطون میں کوف کے وفد کا تذکر بحوالد ابن اثیم ہوچا ہے۔ یہ ایک سیا واقعہ 
ہے ۔ سبائی اس کا انکار نمیں کریئے مگر اس کی حقیقت کو منح کرنے کے لئے انہوں نے 
ایک کمائی گڑھی۔ مودودی صاحب نے بحوالہ ابن اثیم یہ جموئی کمائی اس طرح بیان کی ہے 
کہ " معترت مغیرہ" نے کوفہ کے وس آو بیوں کو تھی بڑار ورہ ہم دے کر اس بات پر رامنی 
منصب سے بوجہ کبر کی خور مستعنی ہو بچے تھے ۔ ان کے متعلق یہ کمنا کہ وہ اس منصب کے 
جویاں اور حریص تھے بہت بہت جم کی بہتان طرازی اور دنی حم کی برگمائی ہے ۔ بالفرض 
امیس دویارہ کورنری کی خواہش مجی ہوتی تو وہ اپنا استعفاء واپس لے سکتے تھے خوشالہ کی 
انہیں کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ معادیہ" تو خود انہیں کورزی پر برقرار رہنے کے 
انہیں کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ معادیہ" تو خود انہیں کورزی پر برقرار رہنے کی خواہش کا 
خواہش مند تھے ۔ آگر حضرت مغیرہ" اشارۂ بھی اپنے منصب پر برقرار رہنے کی خواہش کا 
خواہش مند تھے ۔ آگر حضرت مغیرہ" اشارۂ بھی اپنے منصب پر برقرار رہنے کی خواہش کا 
خواہش مند تھے ۔ آگر حضرت مغیرہ" اور نامنظور کردیا جاتا ۔ اس سے عمیاں ہے کہ آل 
مخترم پر الزام نہ کور برتان عظیم ، موء خن جیج "اور الزام لگانے والوں کی بست فطرتی و دیاء 
مخترم پر الزام نہ کور برتان عظیم ، موء خن جیچ "اور الزام لگانے والوں کی بست فطرتی و دیاء 
مخترم پر الزام نہ کور برتان عظیم ، موء خن جیچ "اور الزام لگانے والوں کی بست فطرتی و دیاء 
مخترم پر الزام نہ کور برتان عظیم ، موء خن جیچ "اور الزام لگانے والوں کی بست فطرتی و درور غوائی کی دلیل ہے ۔

کیا کہ وہ حضرت معاویہ " کے پاس جاکر یزید کی ولی عمدی کی تحکیف کریں ۔ " اس سبائی کمانی عمی یہ مجی ہے کہ " معفرت معاویہ " مجی مجھ گئے کہ یہ کرائے کے آوی ہیں انسوں نے معفرت مغیرہ رمنی اللہ عنہ کے صاحب زاوے موکیٰ ہے تخلیہ عمل بوچھا کہ " تسارے باپ نے کتنے عمل ان کا دین خریدا ہے ۔ انسوں نے کما کہ تمیں بزار دوہم عمل ۔ معفرت معادیہ " نے کما کہ تب تو ان کا دین ان کی نگاہ عمل بہت بگا ہے ۔ "

مودودی صاحب نے بہ سمرا کذب و دروغ ' ازاری کمی ابن افیر کے حوالے سے نقل کی ہے ۔ بغض معاویہ کی وجہ ہے مورخانہ ذمہ واری کا اصاس ان جی بالکل نا ہوگیا ۔ انہوں نے یہ خس دیکھا کہ ابن افیر نے بہ روایت بغیر کی سند کے نقل کردی ہے ۔ اس کی حیثیت بازاری افواہ سے زیادہ نیس ۔ جو سائیوں نے کڑھ کر پھیائی ہوگ ۔ آرخ جس اس کی حیثیت مزیلہ کے کوڑے کرکٹ کے برابر بھی نمیں ۔ پھراس جھوٹی کمائی کو نقل کرنے سے کیا فاکدہ ؟ ابن افیر تو نقل حدث جی بھی بہت غیر مختلہ ہیں ۔ چہ جائیکہ آرخ بی جس بحول اور فضا بین پرورش پائی اس نے ان کے زبن میں جرافیم رفض کی خاصی تعداد کی پرورش کی تھی ۔ یک وجہ ہے کہ انہوں نے یہ بازاری افواہ اپنی کتاب میں ٹاکھ لی ۔ اس کا بھی خیال نہ کیا کہ اس سے ان کی کتاب میں ٹاکھ لی ۔ اس کا بھی خیال نہ کیا کہ اس سے ان کی کتاب میں ساتھ کو کتا نقسان بنے گا ۔

جلیل القدر محابی رسول حضرت مغیو بن شعبہ رضی اللہ عند پر رشوت دیے 'کوف کے دس مریر آوروہ صافح معزوین پر رشوت لینے اور دوسرے جلیل القدر محابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ عند براس رشوت کے لین دین کو جائز قرار دینے کا جمونا الزام لگانے میں نہ ابن اثیر کو کوئی جمیورک محسوس بوئی نہ مودودی صاحب کو - معمولی دوجہ کے عام مسلمان پر بھی اس قتم کا بہتان باند صنا اور افزاء کرنا شرعا نعل حزام اور معصیت کمیرہ ہے ۔ چہ جائیکہ نبی آرم معلی اللہ علیہ وسلم کے کمی محابی رضی اللہ عند بر اج بچ ہے کہ جب اللہ تعالی کو خوف دل میں نہ ہو تو آدی سب بچھ کرسکا ہے ۔

آرخ کا مسلم اور روش واقد ہے ، جس سے سبائی بھی انکار نمیں کرتے کہ دعزت معاویہ رضی انگر عنہ نے چھ بار مخلف اہم مقالت پر اس مسلے پر استعواب عام اور مشورہ کیا ۔ ہر طرف ب وفود بلوائے جنوں نے رائے عامہ کی ترجمانی کی اس طرح سب ممالک اسلام ہے کے جمعور مسلمین کے رائے ان کے نمائندوں اور زنماء کے ذرایعہ معلوم کی ۔ جیسا غور کی اور استعواب رائے امیرریے"کی ولی عمدی کے لئے تملیندراشد حضرت معاویہ نے کیا ایا استعواب اور شور کی اس وقت تک کی ظیفتہ کے لئے نمیں ہوا تھا ہے

مجی حلیم شدہ آریخی حقیقت ہے کہ اس وقت کے بورے عالم اسلام نے ان کی رائے ے اتفاق کیا اور سب امیر بریر " کی ول عمدی بر راضی تھے ۔ بلکہ سب نے حضرت معاویہ" ك اس اقدام اوريزيد كى ولى حمدى كو پندكيا - بورے عالم اسلاى من مرف ياج يا زياده ے زیادہ سات معزات نے اختلاف کیا ۔ لیکن اتنی غالب اکثریت کی رائے کے مقالمے میں پانچ یا سات حضرات کی رائے کا شرعا یا عقلاً کوئی وزن باتی نہیں رہتا ' بلکہ اگر حضرت معادیہ مرف ان حفرات کے اختلاف کی بناء پر اپنے مغید الدام کو ترک یا ملتوی کردیے تو اس می کلام ہو آکد غالب اکثریت کی رائے اور مرضی کو جس میں محابہ " کرام اور اجلہ العین کی مجی بری تعداد تھی نظر انداز کرکے ایک بہت چھوٹی می اقلیت کی رائے بر عمل كرك لى مسلحت كو نظر انداز كرنا ' ان كے لئے جائز ب يا نسي ؟ جب انهوں نے استعواب اور شوریٰ کے لئے مسئلہ ول حمدی جمبور اہل اسلام کے سامنے چیش کیا تھا 'اس وقت وہ ان کی بات اور رائے ممی ۔ لین جب جمور اہل اسلام نے ان سے امال کرلیا اور امیریزید" کی ول عمدی متعور کرلی تو بات ان کے باتھ سے نکل چکی تھی ۔ اب یہ ان کی رائے نہ تھی بلکہ جمہور اہل ایمان اور اہل اسلام کی غالب اکثریت کی رائے ہوگئی تھی جو مطالب كي حييت ركمتي محى - انس اني رائ والي لين كا اختيار نس باتي را تما -اس لئے اس شوریٰ و استعواب کے بعد امیریزید کو ولی عمد بنانے کا نیعلہ بہت صحیح فیعلہ تھا - یہ نہ صرف جائز تھا بلکہ انہیں کی کرنا جائے تھا ۔ استعواب و شوری کے بارے میں طبری لکستا ہے :۔

> " لماسات زيلا دعا معاوية بكتاب فقراء على الناس باستخلاف بزيد " أن حلث به حلث الموت فيزيد ولى عهد فاستوثق لد الناس على "

يعة يزيد غير خمسه نفر "

" جب زیاد کا انقال ہوگیا و حضرت معادیہ" نے ایک کتوب منگیا اور لوگوں کے سامنے رما کہ اگر میری وفات ہوجائے تو بزیر میرے ول عمد ہوں گے اس سے پانچ آدمیوں کے سوا سب لوگوں نے انقاق کیا اور بزید کی بیت کا حمد کیا۔ (1)

اگرسرنداد فیصد مسلمان بھی معنرت معاویہ رضی اللہ عندکی رائے سے سنتی ہوئے تو بھی ۲۹ فیصد کے اختیاف کو بے وزن قرار ریا جاتا۔ اور معنرت معاویہ کے لئے بالکل جائز ہوتا کہ

(۱) (تاریخ طبری ج ۷ حوادث ۵۹ هـ)

وہ اکثریت کی آئید کی بناء پر امیر بزید "کو ول مقرر کرتے اور یہ ول عمدی شرعا بالکل جائز 
ہوتی چہ جائیکہ انہیں اس وقت پورے عالم اوراست کی آئید حاصل ہوئی ۔ پائی چید حضرات 
کا افتاف قطعا قابل لحاظ نمیں تھا اوروے شریعت اسلامیہ ولی عمدی اور خلافت کے 
بارے میں آکثریت تی کی رائے کا اظہار ہے۔ معرضبین میں بہت سے حضرات جموریت 
کے ولداوہ ہیں ۔ گراس مسئلے میں اصول جموریت کو کیوں بمول جاتے ہیں؟ اس کی رو 
ہوئی مرراہ کے انتخاب یا ولی عمد مقرر کرنے میں آکثریت تی کی رائے کا اخبار کرنا 
چاہئے ۔ بدگل اور بہتان طرازی سائی مثن کا جزو اعظم ہے ۔ اس کی مثالیں اس بحث میں 
بمی کمتی ہیں ۔ استعواب رائے عامہ اور جمور المی سنت کی رائے مطاوم کرنے کے لئے 
مشر کرسکے ۔ اور سائی زہنے رکھ والے مورفین بمی اے بیان کرنے پر مجبور ہو کئے ۔ 
میں کرسکے ۔ اور سائی زہنے رکھ والے مورفین بمی اے بیان کرنے پر مجبور ہوگے ۔ 
کین بغض معاویہ عصر منظوب ہوکر برگمائی اور وروغ بائی کے جرب سے کام لے کر 
واقعات کی مورت بگائے نے ورد کمون نونہ طوس بہتے ہیں ۔ اس کا ایک نمونہ چید سطری پہلے آپ 
واقعات کی مورت بگائے نے ورد کمونہ نمونہ طاحہ ہو ۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں :

" ای زمانہ میں حضرت معاویہ" نے مخلف علاقوں سے وفود مجی طلب کے اور یہ مطلم ان کے مان کے اور یہ

تبرو: اس ناقال الكار واقعه ك اقرار ب انها بررا طلم نوخ وكم كر موصوف نے
 اى برگمان اور غلط بيان ك ك سبائى حسار بي بناه ك - چتانيد كليمة بين:

" بواب على او خوشاداند تقريري كرتے رب مرحد حضرت اصف فر بن قيس فاموش رب - حضرت معاوية في قامون رب - حضرت معاوية في كا " ابوالحرتم كيا كتے ہو؟ " انهوں نے كما - و را بحوث بولس قر خدا كا خوت و بر بحوث بولس آر خوت و خوب جانتے ہيں آگر اس كو اللہ كن و دور بحوث اللہ كئے و دور بحوث اللہ كئے و دور بحوث بارے كي كر و الله كا كرك نه الله كا و الله كا و الله كا كرك نه الله كا و الله كا

جائے - رب ہم و حارا کام و بس یہ ب کہ جو حم لے اس پرسمعنا وافغاکہ ویں - " (ص ۱۵۲)

© تبرہ ؛ خشامدانہ تقریر والے فقرے کے متعلق تو اتنا کمنا کانی ہے کہ سبعدی هذا بہتان عظیم ۔ " بغیر کی دلیل کے ان صالح بزرگول پر جو جمور مسلیس کے نمائدہ بن کر آئے تھے " خوشامدی " اور خائن ہونے کا افرام لگانا بری شرمناک جارت ہے یہ حضرات جو ایک بہت برے علاقے کے مسلمانوں کے قائد اور نمائندے تھے جن پر وہاں کے مائد اور نمائندہ تھے ' ان می بعض صحابہ کرام رضی انشد عمیم بھی تھے ' انہیں بغیر دلیل و جوت " خوشائدی " کمہ کر ان پر حق بوقی و باطل پردری کا غلا افزام لگانا ' افتراء ریال کا بہت کمرہ نمونہ ہے ۔ (۱)

حضرت اصنب بن بن قیم کی طرف جو تقریر منوب کی گئی ہے وہ می کی می بائی مفتری کی گوئی ہے ۔ اور موصوف پر بہتان و افترا ہے ۔ اس تقریر کے اول و آفر من جو تاقش ہے وہ بتارہا ہے کہ یہ کی قیم اور ویدار مخض کا کام نیس ہوسکا ۔ یہ حضرت اصفی ہی تقولہ ہے جے بغض صابہ کی سائی کا گڑھا ہوا مقولہ ہے جے بغض صابہ کی شدت نے سرسام میں جا آل نمیں بلکہ کی سائی کا گڑھا ہوا مقولہ ہے جے بغض صابہ کی شدت نے سرسام میں جا کرکے اول فول بکتے پر مجبور کروا تھا۔ طاحقہ ہو اول کلام افورہ دینے کو تھم اول کلام مقودہ دینے ہی دار اس کے ارتکاب ہے انہیں الشدتعالی کی نارانسکی کا خوف ہو ایک کے طاف سمعیت مجمعت ہیں ۔ اور اس کے ارتکاب ہے انہیں الشدتعالی کی نارانسکی کا خوف ہے اس سعیت سمعیت میں انہ کرتے ہیں طاف یہ کہ تارہ کا گلف یو بید کو ول مد مقرر کردیجے ۔ سوال سے کہ تب بیر چینے معیت اس کے برے میں اس کے بارے میں حضرت کہ جب بے چینے معیت اس کے بارے میں حضرت ہے کہ جب بے چینے معیت میں جہ کہ جب بے چینے معیت میں جہ کہ جب بے چینے معیت میں کہ بیر معیت تھی تو پھر اس کا معددہ دیے اور اس کے بارے میں حضرت

(۱) ایک ترایح جس کا نام شید تریا ہے کراچی کے ایک بدے عالم دین نے لکھا تھا۔ یہ
دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ اس میں بھی یہ نقرہ ان متنی بزرگوں کے متعلق لکھا گیا ہے۔
ترایح نہ کور میں انتخاف بزید کے متلے پر بالکل مودودی صاحب کے زاویہ نظرے محتگو کی
تگئی ہے۔ دونوں میں اتن کیسانیت ہے کہ اگر اسے ظافت و لوکیت کے اس معے کا اثنیٰ یا
معنوی فوٹو اسٹیٹ کما جائے تو ہے جا نہیں۔ مگراہ کن ہونے میں کرایچہ ذکور " ظافت و
لوکیت " سے کسی طرح کم نہیں۔ اس کرائی کے مصنف کا نام اگر بوشیدہ کردیا جائے تو
تاری اے کسی ہوشیار شیعہ کی تعنیف سمجے گا۔

معادیہ "کی اطاعت کا ویدہ کرنے کے کیا مئن ؟ سلد اصول ہے کہ امیر کی اطاعت صرف باز اور میں جاز ہے نہ کہ صعبیت میں الطاعت المعخلوق فی معمیة العغلق ۔ " پ سمن واطعنا "کے کیا مئن ؟ اس سے عیاں ہے کہ حضرت اصنف بنی بی کی طرف تول نہور کی نبیت بائل غلا ہے ۔ یہ کس سہائی نے اپنی طرف ہے ومئع کرکے ان کی طرف منوب کریا ہے ۔ یہ کس سہائی نے اپنی طرف ہے ومئع کرکے ان کی طرف منوب کریا ہے ۔ یہ بھی تعلیم کرئیں کہ یہ انہیں کا قول ہے تو بھی تعلم میں کوئی فرق نہیں چڑا ۔ بس افتقاف کرنے والے بجائے پانچ کے چھ ہوجائے ہیں ۔ لاکھوں مسلمانوں کے افتات کے سامنے پانچ چھ حضرات کے افتقاف کی کوئی حثیت نہیں ، وحدات کا افتقاف کی کوئی حثیت نہیں ۔ بوتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان پانچ چھ حضرات کا افتقاف بھی عابت نہیں ۔

بالغرض کفوض المععل یہ مجی حلیم کریس کہ ان سب وفود نے خوشاد کی راہ سے امیر
یزیہ "کی ولی حمدی کی رائے دی ۔ لین رائے تو ہراسال ان کی بھی تھی ۔ سلمانوں کے
قائدین اور نمائندوں ( جن بھی بعض محالی " بھی تھے ) کی بائید کے بعد اوروئے شریعت
حضرت معاویہ " کے لئے امیر بزید کو ولی حمد بنانا یقیناً جائز بلکہ مستحب و موکد ہوگیا تھا ۔ ولی
عمدی یا ظافت کے لئے اسخاب شرعا کشرت رائے سے ہوتا ہے ۔ رائے دینے والوں کا
جذبہ خواہ کچھ بھی ہو ۔ ول چرکر و کھنا اور سید کا ایکرے کرکے جذبہ محرکہ کی جبڑو کرنا نہ
شرعاً جائز ہے 'نہ عقلاً و اخلاقاً ۔

جذب کے سلیط میں دو لفظ اور عرض کرنا ہیں - حضرت علی رضی اللہ عند نے حضرت میں اللہ عند کو ارباب عل و عقد کی تجویز ہو دلی عمد بنایا یا یوں کئے کہ اپنے بعد انہیں اپنا جانشین بنانے کی اجازت دی ۔ ان ارباب عل و عقد میں دہ سبانی منافق بھی تو تع بوئشیان علی کے تام سے میں مشہور سے ۔ اور بعد کوشیدان حن کے تام سے میں مشہور سے ۔ اور بعد کوشیدان حن کے تام سے میں دولوں میں یہ قعا کہ ظافت میں دوائت جاری ہوجائے اور اقتدار صرف اولاو علی کے ساتھ میں کر اور انہیں قابو میں کرکے اپنے باطل خرب کی مخصوص رہے ۔ بھران کے ساتھ لی کر اور انہیں قابو میں کرکے اپنے باطل خرب کی اشاعت کی جائے اور مسلمانوں کو آئیں میں لاا کر تباہ کیا جائے ۔ حضرت حسن رضی اللہ عند عند کو دو ظافت کے دور ظافت کے واقعات حارے اس بیان کے شاہد ہیں ۔ اور ان شیموں کی بدنجی کا پردہ کررہے ہیں ۔ مودودی صاحب کے کوئی شاگرد رشید ارشاد فرائیں کہ ان سائیوں کی برخی کا اس بائیوں کی حضرت حسن کو دل عمد کیوں بنایا ؟ یا ہے کہ موصوف ظیفہ کیے ہوگے جکہ دل عمدی کا حضرت حسن کو دل عمد کیوں بنایا ؟ یا ہے کہ موصوف ظیفہ کیے ہوگے جگے دل عمدی کا

مشورہ دینے والوں کی نیت درست نہ تھی؟ یا ایسے لوگوں کے کہنے سے حضرت علی مدینے انہیں آپنا جانشین کیوں بناویا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو حضرت معادیہ میں بھی اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہوسکا ۔ میں کوئی اعتراض نہیں ہوسکا ۔

اس تفسیل سے بید واقعہ انگہر من العمس ہو گیا کہ حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کا بزید کو دلی حمد بنانا شرعاً و افلاقاً ہر طمرح جائز تھا۔ اور اس پر اعتراض و طعن کرنا بالکل غلط ' بلکہ معصیت ہے ۔ معرّصنین کے پاس اپنے لغو اعتراض کی کوئی وجہ و توجیہ نہیں۔ صرف بغض معاویہ منلی تعصب کا جذبہ جالی ان کے اعتراض کا حقیق محرک ہے۔

یہ بات مجی صاف کردیا متاب ہے کہ ایک باریخی روایت میں مندرجہ بالا پانچ معنوات کی طرف بزید" کی ولی عمدی کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عن سے اختلاف کی جو دلیل منوب کی گئی ہے ۔ وہ روایت عابت نہیں ۔ لیکن بطور منروضہ جوت حلیم کرلینے کے بعد عرض ہے کہ وہ دلیل بالکل کرور ہے ۔ اول آواس کے کہ بیٹے کو ول عمد بنانا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بات ہے ۔ آل محترم نے حضرت حس رضی اللہ عنہ ہے کہ رضا مندی کا اظہار فرایا ۔ زخی ہونے کے زائد میں امری المات صلوات کے لئے اپنا ظیفہ بنایا ۔ ہم واضح کر بچکے ہیں ۔ یہ نظیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے اپنا ظیفہ بنایا ۔ ہم واضح کر بچکے ہیں ۔ یہ نظیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے گائی ہے ۔

کین بالفرض یہ نظیم مجی نہ ہوتی تو مجی دیل میجے نہ ہوتی - کیوکلہ حضرات ظفاء اربد کا کی فعل کو نہ کرنا اس کے عدام جواز کی دیل خمیں بن سکا ۔ ان حضرات ظفاء نے حکومت اسلامیہ کا کوئی سکہ خمیں ڈھلوانا کوئی علیہ خمیں ڈھلوانا کوئی علیہ خمیں ڈھلوانا کوئی علیہ خمیر دیا امیر الموشین عبداللک کا سکہ دھلوانا کوئی عاب کا بی خاب مقا ۔ ان حضرات نے گئے مسلمانوں پر کوئی تکی خمیں لگا ۔ کیونکہ عشر و خس کی آلمانی ان فراجات کے لئے کا فرورت نیم می کوئکہ عشر و خس کی آلمانی ان فراجات کے لئے کا فرورت نیم گئی ہوتی خمی اور ناجائز ہے ؟ ان معزات کے لئے دہانہ جمل کوئی تو کی اور ناجائز ہے ؟ ان معزات کے لئے اسلام کی تدوین کرنا ناجائز ہا کہ اس کے بناء اختلاف بالکل کرور متی ۔ (۱) اور حضرت معادیہ رمنی اللہ عنہ کا موقف بالک می معزیہ معادیہ دور جمتد سے ۔ (۱) اور حضرت معادیہ رمنی اللہ عنہ کی ۔

(۱) اس موقع پر معرضین مندرجه دیل روایت ذکر کرتے ہیں جو انتصار کے ساتھ مورودی صاحب نے بھی ذکر کی ہے: مئلہ انتخاف بزیر میں جب مخالفین معاویہ شریعت اسلامیہ کی روشن میں کسی علمی اور اعتراض کے لئے کوئی راہ نمیں پاتے تو نفسی مغالطہ دی کی راہ انتظار کرتے ہیں۔

" اس کے بعد حفرت حمین" بن علی اور عبداللہ " زمیر" وغیرہ خود جاکر حفرت معاویہ اس سے کے اور ان سے کما کہ آپ کے سانے تین صور تیں رکھتے ہیں جو آپ کے بیش روول کی سنت ہے ۔

نبرا: آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپ بعد کے لئے کی کو متعین نہیں فرایا - بلکہ سلمانوں کی رائے عامہ پر چھوٹروا - "

نبر ۲: یا وہ کام کریں جو حضرت ابو بکر عند نے کیا کہ ایسے فض کا نام چین کیا جو ند ان کے خاندان کا ہے اور ند ان کا کوئی قرعی رشتہ دار ہے اور اس کی الجیت پر سب مسلمان منتق جن ۔ "

غرات یا وہ صورت افتیار کریں جو حطرت عرائے کی کہ اپنے بعد کا معالمہ چھ آدمیوں پر وائر کردیا ۔ "

"اس سے سواہم کوئی چوتھی مورت نہیں سمجھتے ۔ نہ قبل کرنے کے لئے تار ہیں۔ گر معاویہ کو اس پر امرار رہا کہ اب تو بزید کے ہاتھ پر بیعت ممل ہو چک ہے اس کی خالف آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔"

المارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ' ب اور کس مبائی یا سبائیت زوہ کی گڑھی ہوئی ب حدث ہوئی ہوئی ہے ۔ یہ حضرات اس ب بالکل بری ہیں ۔ اس موضوع سجھنے کی وجہ یہ ب کہ اس میں احتدال اس قدر کمزور اور ب بنیاد ب کہ ان برزگ دون کا اس کی بنیاد ہر اختلاف کرنا بالکل جید از قیاس ہے ۔

ا ۔ بہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصب طلقہ کو ان تین صورتوں میں مخصر کردیے کی کیا دلیل تھی؟ ادر کس دلیل شرق کی بناء پر چوتھی صورت افتیار کرنا ممنوع تھا؟ جب اس کی کوئی دلیل شرق کیا عقل ہمی موجود نہیں ہے تو اس مطالبے کے کیا معنی اور اس پر اصرار کو جائز کسے کما جاسکا ہے؟

۲ - دو مرا سوال یہ پیدا ہو آ ہے کہ یہ مطالبہ ان حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ے کیوں نمیں کیا ؟ اس کا مجمی کوئی الحمینان بخش جواب نمیں بل سکتا ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہمطالبہ نمیں کیا تو حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ سے اس مطالبہ سے کیا ممنی ؟

مودودي ماحب لكمة بين :-

" پر حضرت معاویہ" نے دینے کے گور تروان بن الکم کو
کھما کہ میں اب ہو رہا ہوگیا ہوں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی می
کی کو جائشین مقرر کردوں - لوگوں ہے بچھو کہ جائشین مقرر کرنے
سامنے میں وہ کیا کتے ہیں - مروان نے اہل مینہ کے سامنے یہ
بات پیش کی - لوگوں نے کما کہ ایسا کرنا میں متاسب ہے - اس
کے بعد حضرت معاویہ" نے مروان کو پھر کھما کہ میں نے جائشیٰ کے
لئے بزید کو مختب کیا ہے - مروان نے یہ معالمہ المل مدید کے سامنے
تمارے کے متاسب آدی کو طائق کرنے میں کوئی کر اٹھا ٹمیس
رکھ دوا اور مجہ نبوی میں تقریر کرئے ہوئے کہا" امیر الموسمین نے
تمارے کے متاسب آدی کو طائق کرنے میں کوئی کر اٹھا ٹمیس
رکھ ہے اور اپنے بعد اپنے مینے بزید کو جائشین بنایا ہے - یہ بہت
انجی رائے ہے 'جو اللہ نے ان کو سجھائی - اگر وہ اس کو جائشین
مقرر کررہے ہیں تو کوئی تی بات نمیں - ابویکر" ، عمر" نے بھی جائشین
مقرر کررہے ہیں تو کوئی تی بات نمیں - ابویکر" ، عمر" نے بھی جائشین
مقرر کرے تیے اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر" اٹھے اور انہوں

س ۔ ان حضرات کا بید کمنا کہ " اس کے سوا ہم کوئی چوتمی صورت نمیں سجعت " ظاف واقعہ بے حضرت علی رضی اللہ عد ف جو صورت اختیار قربائی ان حضرات کو اس کا علم تھا ' اور وہ ان تمین صورتوں میں واظل نمیں تھی ' اور اس کا علم بھی ان حضرات کو تھا ' ان حضرات کا چر تھی صورت سے لاعلی کا اظمار کیے صحیح کما جاسکا ہے ؟ اس لئے یہ ان کا تھا نہیں ہوسکا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ویدہ و وائستہ علما بیائی نمیں کرکتے۔۔

نمبر م : ان حفرات کے جواب میں حفرت معادیہ " نے جو فرمایا کہ " اب تو بزید" کے اپنے کے سات کمل ہو بھل ہے ۔ اس کی مخالف آپ لوگوں کو جائز نمیں " اس معقول اور یا کہ اس کا بیات کا بید حفرات کوئی جواب نہ دے سکے ۔

اور بغیراس کا جواب دیے ہوئے اپنی بات پر اصرار کرنا حق پندی کے ظاف اور ان حصورات کی شان سے فروتر ہے۔ ان دجوہ سے بالکل عمیاں ہے کہ بید دوایت بالکل موضوع جموئی ' اور سبائیوں کی گرف ہے اقوال مشوب کے گئے ہیں۔ وہ ان سے بالکل بری ہیں اور بید ان پر سبائیوں کا افتراء ہے ۔

نے کما " جموت بولے تم اے موان اور جموت کما معادیہ" نے ۔ تم نے ہر گز است محمد کی بھلائی شیں سوپی ۔ تم اس قیمریت بنانا چاہتے ہو کہ جب ایک قیمر مرا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آگیا ۔ بیا سنت ابو کڑ" ، و عر" نمیں ہے ۔ انہوں نے اپنی اولاد میں سے کمی کو جانشین نہیں بنایا تھا"۔ ( می ۱۵۰ و ۱۵۱ )

بحرجد سطرول بعد لكعت بين:

اس مجلس میں حضرت عبدالرحل" کی طرح حضرت حمین"
محضرت عبدالله بن عر "حضرت عبدالله بن زير" نے مجل بديد كى ولى
عدى ائے سے الكار كريا" - (ص ١٥٠ و ١٥١)

○ تبرہ: عام طور پر خالفین حضرت معادیہ "اس داقعہ کو ای طرح ذکر کرتے ہیں ۔ لینی نہ کورہ بالا چار حضرات کے اختیاف کا تو تذکی کرتے ہیں ' محر اس کا کوئی تذکر شمیں کرتے کہ بڑاروں اہل مدینہ کے اس مجمع میں ان چار حضرات کے سوا کوئی آواز تجویز فدکور کے خطاف شحے طاف شمیں المحی ۔ او رچر خل کچا دیتے ہیں کہ دیکھو اہل مدینہ ولی حمدی بزید کے طاف شحے ۔ بلاشیہ یہ مفالط دی کی ایک شرمناک مثال ہے ۔ حضرت مروان نے مجمع نہوی میں یہ تقریر کی تھی ۔ اس کا مقصد مجی استفار تھا ۔ مجمع میں مرف کی حضرات صحابی شمیں تھے ۔ اس کے علاوہ اجلہ آبایین اور عام آبایین کی بکتے ۔ ان کے علاوہ اجلہ آبایین اور عام آبایین کی کئیر تعداد شرک تھی ۔ اگر اشمیں مجمی اس سے اختیاف ہو آ تو بھینا اجماعی طود پر اس کا اظہار کرتے ' سب شیں تو کم از کم ان کی آکڑیت حضرت عبدالر حمٰن آئی آئید کرتی ۔ لین خاکور والا حضرات کے سوا مجمع میں ہے کئی ان کی آئید نمیں کی ۔ اس سے بید واقعہ اظہر انفس ہوجاتا ہے کہ سب اہل مدید نے بڑی کی دل عمدی کی تجویز ہے بڑی گئی واقعہ نہوں کی وری دو کداد شیں بیان کرتے ' اور اس کا عرف انتا حصہ بیان طرف کے اس اجماع کی بوری دو کداد شیں بیان کرتے ' اور اس کا عرف انتا ہے ۔ یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے ۔ ۔ محل کرتے ہیں جو ان کے موافق ہے ۔ یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے ۔ ۔

عرض مزید یہ ہے کہ یہ معالمہ تو وفود آنے کے بعد کا ہے۔ ان حضرات نے بقول معتوضیناس سے پہلے ہی زیر بحث مسئلہ میں اختلاف کیا تھا اور یہ اختلاف چینے والی چیز بھی نہ تھی ۔ جب یہ حضرات اسے با اثر تھے جتا ظاہر کیا گیا ہے تو عالم اسلای عمل کسی حضرت معادیہ "کے اس اقدام کے ظاف آواز کیوں نہ اٹھی؟ عراق و معرض تو سائیوں کی بمی خاصی تعداد موجود تھی - جو فتد و فعاد بہا کرنے کے لئے موقع کے محظر رجے تھے۔
انموں نے مجی کوئی حرکت نہ کی - اس سکون و سکوت ہے یہ حقیقت روش ہوجاتی ہے کہ
عالم اسلامی کی رائے عامہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھی اور ان حضرات کے اختلاف کا کوئی
اگر ان پر نمیں ہوا - ان حضرات نے صرف اپنی ذاتی رائے کا اظمار کیا تھا - یہ کمی نمیں
کما کہ یہ المل مینہ کی رائے ہے - اگر الل مینہ کی ایک معتبہ تعداد ان سے مختل ہوتی تو
یہ یقیعاً ان سب کی طرف سے بات کرتے - اور اپنی رائے کو سب المل مینہ کی رائے
مراحیہ کہتے - اس لئے کہ موقع اس کا متعنی تھا ۔ اپنی ذاتی رائے کا اظمار خود اس امر کی
علامت ہے کہ مینہ کے عوام و خواص ان سے متنق نہ تھے - بلکہ انہوں نے حضرت

چرب مجد نبوی شریف میں منعقد ہونے والا اجتماع نداور عام اجتماع تھا ۔ جس میں خاصی تعداد میں معاسی تعداد میں محاب تعداد میں صحابہ کرام "شریک تنے ۔ اجلہ آبھیں بھی بھرت تنے ۔ اس کے علادہ عوام آبھیں صالحین کی تعداد سینکوں ہے متجادز تھی ۔ آزادانہ رائے معلوم کی گئی ۔ کس کے اثر کا کوئی سوال نہ تھا آگر کوئی مختص حضرت عبدالرحمٰن " بی ابل بحر" اور ان کے ہم خیال چار حضرات موصوفین سے متعن ہوتا تو خرور ان کی آئی گرتا ۔ معلوم ہوا کہ ان سے کوئی بھی متعن نہ مقام ہوا کہ ان سے کوئی بھی متعن نہ تھا۔

## مودودي صاحب لكعة بين:

" مدینے کے باہر معرت حمین" معرت ابن ذیر" معرت عبدالرحن" بن الی برا " ان سے لیے ۔ معرت معادیہ "نے ان سے الیا درشت بر آؤکیا کہ وہ شمر چھوڈ کر کئے بھلے مجے اس طرح مدینے کا معالمہ آسان ہوگیا ۔ "

(مس ۱۰۲)

یہ روایت ہی ای بے سند روایت کا ایک کوا ہے ہو انوں نے ابن اٹیرے نقل کی ہے اس میں ہی مبائیت کی براہ آری ہے ۔ اور منعف مزان آدی بت آسانی کے ساتھ ہم مسکل ہے کہ یہ کی ایوا ہونا ہو کہ ایوا ہونا ہو کہ خود یہ حضرات جو بقل معرض اس " درشت برآد " کی دجہ ہے مکد معطمہ علے گئے تھے مجر جاکر حضرت معادیہ" ہے کے اگر " درشت برآد " کی دجہ کا مسکل معرف میں کہ حضرات دوارہ ان سے کیل گئے ؟

۔۔۔۔ جموت کی دومری نشانی ہے ہے کہ ایک طرف تو ان حضرات کو اس قدر با اثر ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کے بغیر انتظاف ہی معجع نہیں ہوسکتا تھا دوسری طرف ان کے ساتھ اس" درشت بر آؤ " کا کوئی مجی اثر نہ ہوا ۔ اور پورے عالم اسلامی تو کیا حرص علی مجی اس کے ظاف کوئی احتاج نہیں ہوا کوئی سائی دہن ہی ان مناقض باتوں کا قائل ہوسکتا ہے۔ این اثیر کی روایت کا دو مرا کلزا بھی اس کی محذیب کردہا ہے جو درج ذیل ہے -" پر حضرت معاویہ حضرت عائشہ " کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ مات کپنی تھی کہ انہوں نے ( حفرت معاور ﷺ نے ) ( حعرت ) حین" اور ان کے ساتھوں کا تذکرہ کیا اور یہ کما کہ اگر ان لوگوں نے بیت نہ کی تو میں انہیں قل کردوں گا ۔ ( حفرت معاور فنے ) ان سے ( ام الموشين ) ان حفرات كى شكايت كى تو (ام المومنين في ) انهي ( حعرت معاديد كو ) نصيحت فرائي - اور یہ فرایا کہ مجھے یہ بات پنجی ہے کہ تم انس قل کی دھمکی دیتے ہو - حطرت معاوية في جواب واكه اس ام الموضين ( ان حطرات کا) مرتبہ اس (قل کی دھمکی ہے) ہے بلند و برتر ہے (مینی میہ خبر آب کو غلا لی ہے میں ان حضرات کے قل کا ارداہ کیے کرسکا ہوں یا انہیں یہ دھمکی کیے وے سکا ہوں ) ۔ لیکن آپ ملاظہ فرائیں كه من نے بريد كے لئے بيت لے لى ب اور (ان حفرات ) كے علاوہ ود مرول نے ان سے بیت کرلی ہے کیا آپ کی رائے میں جو بیت کمل ہو چک اسے میں تو ژودل ؟ ام الموسین نے فرایا ( ان حعرات ) سے تری کا بر ماؤ کرتے رہو انشاء اللہ وی کریں مے جو یند کرتے ہو "

اس دایت سے مندرجہ ذیل امور روز روش کی طرح روش ہورہ ہیں ۔

(۱) ام الوشن کی قتل کی وحکی کی فیر پنی ۔ کین مخرکن قا 'اس کا کوئی تذکرہ نمیں 
ہے ۔ آگر " درشت برآؤ " والا مبینہ واقعہ محمح ہوتا تو جن پر واقعہ گذرا تھا وہ خود ام 
الوشین " سے اس کا تذکرہ کرتے ۔ خصوصاً حضرت مبدالرحمٰن بن الی بکر رضی اللہ معما جو 
ان کے بھائی تھے ۔ روایت میں ام الموشیز " کے الفاظ " بلنسی " ( مجمے یہ بات پنی ہے ) 
سے طاہر ہوتا ہے کہ اس فیرکا درجہ افواہ کا تھا ۔ بلل محرسہ نے احتیاط اس کا تذکرہ کرکے کے

اطمیتان فرالیا ۔ غالبا یہ افواہ کس سائی نے اڑائی ہوگی ۔ آل معطمہ پر ظاہر ہوگیا کہ افواہ غلہ اور جموثی ہے ۔

(٢) " ورشت برآة "كا زير بحث واقعد افوا) بعى ان تك نيس بنها ورند فركا موان بد ند بهو آكد حضرت معادية في ان حضرات كا تذكره كيا " بكديد به وآكد انهول في ان حضرات كو " بالشافد قل كى وحكى دى ب " معلوم بواكد وه قعد بالكل جمونا ب

(٣) ام الموشين على زوجها المصطلى و عليها الصلوة والسلام اليريزية كى ول عدى عدى عرف مقدى عن المريزية كى ول عدى عدى عدن تحق المرافق اعراض مد تعا -

( ٣ ) جن معزات نے بیت سے افکار فرمایا تھا ' ان کا اختلاف شدید نوعمیت کا نہ تھا۔ اس کے ام المومنین کو توقع تھی کہ وہ مجی بیت کرلیں گے ۔

(۵) اگر " اثر " کے نقط نظرے دیکھا جائے تو جو اثر اہل مدینہ پر ام الموشین کا تھا وہ کسی دھرت کی دو سرے کا نمیں ہوسکا تھا۔ وہ جب اس تجویزے شنن اور اس مسئلے میں معطور معاویہ "کی سویہ تھیں کو آئل مدینہ کا اس سے اختلاف کرنا بعد از آیاں ہے۔ آں معطور سلام اللہ علمہاکی کائید و توثیق اس کی علامت ہے کہ سب اہل مدینہ سحابہ " و آبھین ولی حدی بزید کے بارے میں شنن تھے۔

ان دجوہ سے معلوم ہو آ ہے کہ '' درشت برآؤ '' والی بیہ روایت بالکل غلط ہے اور کسی سبائی کی وضع کی ہوئی من گڑھت کمانی ہے۔ جس کی کوئی اصل و خیاد نمیں ۔ پھر کھتے ہیں :۔

" پھر انہوں نے سے کا رخ کیا اور ان چاروں اسحاب کو خود شرکے
باہر بلا کر ان سے لے ' اس مرتبہ ان کا بر آؤ اس کے بر کس تما ہو

ہر بلا کر ان سے کیا تما - ان پر بڑی ممانیاں کیں انہیں اپنے
ساتھ لئے شریص واخل ہوئے پھر سختے میں بلا کر انہیں بزیر کی
بیت پر راضی کرنے کی کوشش کی - حضرت عبداللہ بن زیر " نے
جواب بھی کما کہ " تمن کاموں سے ایک کام کیجے - یا تو بی ملی اللہ
علیہ وسلم کی طرح کی کو جانفین نہ بنائے لوگ ای طرح کی کو اپنا
علیہ وسلم کی طرح کس طوح انہوں نے حضرت ابو پکر گو بایا تھا ' یا
سیمروہ طرابیۃ اختیار کیجے معرصوت ابو بکر شخ کہا تھا ' یا
حضرت عرف جسیت تعدی کو مقرر کیا جن سے ان کا دوریے کا رشتہ می نہ تھا یا

گھر وہ طریقہ افتیار کیلیجۂ جو حصرت مر" نے کیا کہ چھ آومیوں کی شور کی تجویز کی اور ا ن میں ان کی اولاد میں سے کوئی شائل نہ تھا۔ " حصرت معاویہ " نے باتی مصرات سے پوچھا " آپ لوگ کیا گئتے ہیں؟ " انہوں نے کھا کہ ہم مجھی وہی کتے ہیں جو این زبیر" نے کھا۔

(ص ۱۵۲٬۱۵۳)

اس روایت کو صحیح تشلیم کرلینے کے بعد ود باتی لانا تشلیم کرنا پڑیں گی جو اس سے متیجہ صرح کی طرح واضح ہوری ہیں -

اول :۔۔ ان حفرات کو امیریزیہ کی خلافت یا ان کی البیت خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا ' نہ اس سے انسیں کوئی اختلاف تھا ۔ انسیں اختلاف مرف حفرت معادیہ \* کے طریق کار یعنی انتظاف سے تھا ۔

دوم: - اگر انتخاف نہ ہو آ اور حضرت معادیہ" کے بعد ارباب عل و عقد امیریدیہ" کا انتخاب کرلیتے تو یہ سب حضرات ان سے بیٹ کرلیتے - کیونکہ ان حضرات میں سے کسی نے مجمی امیریزیہ" کر کوئی اعتراض شمیں کیا -

مودودی صاحب اور ان کے ہم نوا اس روایت کو میج مجھ کر نقل کرتے ہیں تو انسیں ان دونوں باتوں کو می تشلیم کرنا چاہئے۔ اس سے یہ بات روش ہوباتی ہے کہ چند سطری پیشر موصوف نے کسیا ہے کہ " حضرت عبدالر من کے طرح ( ان چاروں حضرات نے ہمی ) پنید کی دلی عمدی مائے ہے انکار کروا " بالکل غلط ، طاف واقعہ اور ایک مفالط ہے ۔ یہ مفالط موصوف تا کے ماتھ مخصوص نمیں بلکہ عام طور پر شیعیت نواز می آرخ نگار یہ مفالط ہوا کرتے ہیں۔ کراچی کے ایک ممتاز عالم دین نے بھی اپنے کتا ہے میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ان پانچوں حضرات کے متعلق لکھا ہے کہ " بیعت بزید ہے انکار پر عاب قدم رہے " یہ کھل ہوئی غلط بیانی ہے - بیعت بزید " کا تو وال تذکرہ ہمی نمیں آیا " عالم تو انسی دل عمد بانے کا تما اور وہ حضرت صاحبہ " کا نقل تھا نہ کہ امیر بزید " کا حال نا کے طافت کے ایک نقط ہمی نمیں کا ، نہ ان کی طافت کی دان پانچ حضرات نے امیر بزید " کے خال ایک لفظ ہمی نمیں کا ۔ ان کی خالفت کی دان پانچ حضرات نے امیر بزید " کے خال ایک لفظ ہمی نمیں کا ۔ ان میں خالم کا خال کے دان کا حال کا کہ کہ کے امیر بزید " کے خال ایک لفظ ہمی نمیں کا ۔ انسی کی خالف کی دانس کریات کا رہم تھا نہ کہ امیر بزید " کے خال ایک لفظ ہمی نمیں کا ۔ انسی کی خالات کی ۔ ان پانچ حضرات نے امیر بزید " کے خال ایک لفظ ہمی نمیں کا ۔ انسی کا خالوں کا کہ کی کے دیں کا کی دل عمدی ہے ۔

ان حفرات کے اعتراض ذکور کو بزید کی بیت سے انکاریا ان پر جرح قرار ویا مملی

ہوئی غلط بیانی اور مفاللہ وی ہے ۔ سیاق روایت سے تو یہ حرفع ہوتا ہے کہ اگر حضرت معاویہ رمنی اللہ عند النمیں ولی حمد نہ بناتے ارباب عل و عقد النمیں منتب کرلیتے تو یہ پانچاں حضرات ان پر کوئی اعتراض نہ کرتے اور النمیں خوشی سے ملیفتر السلمین طلیم کرتے

مورودي صاحب لكھتے ہيں:

"اں پر حضرت معاویہ رضی اللہ نے کما: "اب تک پی تم لوگوں ہے در گرز کرتا ہوں۔ اب بی خدا کی حم کما کر کہتا ہوں کہ اگر تم بی ہے کی نے میرے بات کے جواب بی ایک لفظ بی کما تو دو مری بات اس کی زبان ہے نظلے کی فرت نہ آئے گی اس حواب اس کے مربر پہلے پر بیکی ہوگی " پھر اپنے باؤی گارڈ کے افر کو بلا کر حکم دیا کہ ان میں ہے جو بھی میں ہر بیا بائیک ایک آئیک آئیک آئی مقرر کردد اور اسے تاکید کردد کہ ان میں ہے جو بھی میری تردید یا تائید میں زبان کو لے اس کا مر اللم کردے "اس کے بعد وہ ائیس لئے ہوئے موجد میں آئے اور اطلان کیا کہ " یہ مسلمانوں کے مروار اور بھرین لوگ جن کے مشورے کے بینے کوئی کام نمیں کیا جاتا ' بزید کی ول حمدی پر راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کرا ہے ان اس کے ایک موال می بائی دیا تا کار کا کوئی موال می بائی ہے انکار کا کوئی موال می بائی در قا اہل کہ نے بھی بیعت کراہ " اس اور انہوں کے در اس ۱۹۰۳

اس محوف انسانے کی جگہ کال ابن اثیر کے بجائے مراثی ایس دویر میں تمی ۔ ایسا کھلا ہوا محصوف بولنا شینوں می کے شایان شان ہے ۔ کید تک ان کے ذہب میں مجموف بولنا عبادت اور خوبی ہے ۔ اس روایت کا وضع کرنے والا سبائی کذاب ہونے کے ساتھ احتی بھی تھا ۔ اس وجہ ہے اس نے خاتف بابی کی جن اور دورخ بابی کے جوش میں بمول بابی تھا کہ میں طائف طاحة فرائے:

(۱) ایک طرف تو کما جا آ ہے کہ ان پانچ حضرات کا اثر اتا تما کر اموت کا پورا عالم۔
اسلای ایک طرف اور یہ ایک طرف ہوتے تو لیہ افسی کا بھاری رہتا ۔ بقل معتوضین
پورے عالم اسلای کے قائدین نے امیریزیہ کی دل حمدی تطبیم کرلی محرانوں نے تطبیم
نمیں کی تو ان کی طلاف بی منعقد نمیں ہوئی ۔ ودمری طرف اس با اثری کے ماتھ یہ بے
اثری طاہر کی جاتی ہے کہ حضرت محاویہ مجو حرام میں 'مسلمانوں کے مجمع کے سامنے
انمیں قتل کردیے کی ہمت کرستے ہیں ۔ الله المعجب معمون دوایت کا یہ تاقش پار پار

(۱) اس سے زیادہ معنکہ خیر انسانہ یہ ہے کہ تردید تو تردید ' آئید شی مجی زبان کھولنے پر سر تھم کرنے کا تھم رہا جارہا ہے ۔ قصہ وضع کرنے والے کذاب کو یہ یاد نہ رہا کہ ان حعرات کی آئید حاصل کرنا تو حعرت معادیہ ' کا مین مقصود تھا ۔ اس کی مخالفت کیوں فراتے ؟

(٣) بقول معترض حطرت معادید الا اقدام تو خلاف خریعت تھا۔ ایسے موقع پر ان حصرات کے ایسے انتیاء اور با اثر حظرات پر نبی عن النکر تو فرض تھا اس منکر پر ان کا سکوت تو بہت ندموم اور معصیت کمیرہ تھا۔ تو کیا ان حظرات کو حق بوشی اور بددلی کا مرکب قرار دوا جائے ؟ جو لوگ اپی شدهت کو چھپاتے نہیں ہیں وہ تو کہ سکتے ہیں کہ ان حضرات نے تعدہ کیا تھا۔ کہا تا مارا لیس کے تو اپنی نقلب تعدہ الٹ جائے گی۔ کوئی منی تو ان سے کم شرک مدگی سنیت شیعہ کیا کہیں کے ؟ اگر تقیہ کا سارا لیس کے تو ان سے کہا کہ کوئی منی تو ان سے کہا کہا کہا کہا کہ اور دوئے ہے۔ بالک خلا اور مرایا کذب و دودئے ہے۔ بالک خلا اور مرایا کذب و دودئے ہے۔

(٣) المل مك كے استے بوے مجمع عمل وس عمل محابہ " رام مجی سے " اجلہ آبھیں ہمی سے کیا ایک محمل مجی ابیا نہ تھا جس کے دل عمل سے سوال پیدا ہو آ کہ حرم شریف کے اگر حضرت معادیہ " کے بازی گارڈ کواریں کھنے ہوئے کیاں کھڑے ہیں؟ پھر سوال ہمی پیدا ہونا گارٹر تھا کہ ہے شعر کجت نوجوان ان پائج حضرات کے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ اور اپنی رائے کا بید حضرات خاموش کیوں ہیں؟ حضرت معادیہ " کے بجائے انہوں نے خود اپنی رائے کا اظہار کیوں میں کا ؟ افران کے اور جرکیا جارہا ہے تو ان کی طرف بیعت دل حمدی کی تصویب کا احتساب کیے مجمع ہو سکتا ہے؟ راوی نے جو اس اجماع کا منظر بیان کیا ہے اس حوالات کیوں میں پیدا ہوئا آگر ہے تا ہے کہ سے موالات کی طرف ایوا تاگر ہے تا ہو کہ کیوں موالات کیوں میں پیدا ہوئا آگر ہے تا ہے عمل ہے کہ دوایت می غلط اور من گھڑت ہے ۔ سوالات کیوں میں پیدا ہوئا آگر ہے ؟ یا سب سوالات کیوں میں پہلے اور میں گھڑت ہے ۔ اور سارا کہ انہیں کے زیر اثر تھا ۔ بکیا کی انہیں پہلے کہ کو کوئی تعلق نہ تھا ؟ بحر اس محابہ نے اپنی رائے کیوں نہ خاہری ؟ اگر ادر سحابی ہو تا تو مردر اس کا اظہار کرتے یا جو لوگ ان کے منتق اور ان کے زیر اثر تھا ۔ اور میارا محابہ نے اگر کوئی اختاف رکھ تو ان اس کے بچھے؟ یا اختاف کا اظہار کرتے اس کے معنی ہیں ہیں کہ کوئی اختاف کو ان ان کے منتق اور ان کے زیر اثر کے یہ بواگر کیا اختاف کی اختاف کی اختاف کی اختاف کی اختاف کی روایت بالکل خلا

اور سرایا کذب و دروغ ہے۔ '

یہ حضرات تو کم کرمہ حضرت معاویہ " بے پہلے پہنی چکے تھے اور بہت دن ہے وہاں متم تے ۔ آئ دت میں انہوں نے جن کی اشاعت کی یا نہیں ؟ اگر نہیں تو کیں ؟ اگر کی اشاعت کی یا نہیں ؟ اگر نہیں تو کیں ؟ اگر کی اشام کے حضرت معاویہ " نے ان کے متعلق یہ کما تھا کہ یہ حضرات ان کی رائے ہے متن ہو جانا تھی نہ بچھ سکتے تھے کہ کل کمک کا مشمئن ہو جانا تجب بنز اور ظاف متل و قیاں ہے ۔ کیا وہ اتا بھی نہ بچھ سکتے تھے کہ کل کمک تو یہ حضرات اس دلی حمدی کے شدید خالف تھے ' آن اس کے موید کیے بن گئے ؟ اس جرت اگئے تغیر رائے کا سب پہنے تا اور اس کی دلیل بنیاد کی جبجو دل میں پیدا ہونا تو فطری امر تھا ۔ تجب ہے کہ کی لے ان حضرات اس سے من بیدا ہونا تو فطری امر تھا ۔ تجب ہے کہ کی لے ان حضرات اس سے موید کیے بن گئی ؟ اور یہ فارق عادت تغیر کے پیدا ہونا و اقدرت عادت تغیر کے پیدا ہونا و اقدرت عادت تغیر کے پیدا ہونا و آ

أكر حضرت معاويه كا اميريزيد كو ولى حمد بنانا شرعاً جائز قما تو اس ير احتراض كرنا لغو بكد شرعا ناجاز اور معصيت تفا - اور أكر ناجاز تفاتواس برسكوت كرنا ان بانجول حفرات کے لئے قطعاً جائز نہیں تھا۔ سکوت کرکے یہ حفرات معصیت کبیرہ کے مرتکب ہوئے ( معاذالله ) \_ اگر به کما جائے کہ خوف جان کی وجہ سے بید حضرات معذور تھے ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ این احباب اور مخلصین کے اتنے برے مجمع میں اور مجد حرام کے اندر ان کا به خوف که حطرت معادیه انس قل کریں مے بت تعجب خزے - کیا ب حفرات اتنا بھی نہ سجھ کے تھے کہ حرم شریف کے اندر خزیزی اور وہ مجی ناحق کرنے کی جارت معرت معادیہ منس كر كتے ۔ اگر وہ الى جرات كريں مے تو خود ان كى جان سلامت نمیں رہ سکتی ۔ بلکہ پورا عالم اسلامی ان کے خلاف کھڑا ہوجائے گا۔ یہ بات تو بالكل واضح حمل بدي متى - اس ك علم ك بادجود ان حفرات كا خوف زوه مونا جرت الكيز بردل کی جائے گی ۔ دو مرا جواب یہ کہ ان حفرات کے ایسے متن 'متدایان دین کے لئے بخوف جان مجی سکوت جائز نہیں تھا۔ ان پر تو واجب تھا کہ حق کمتے خواہ اس میں جان ہے ممی ہاتھ وطونے برتے ۔ کوئی سی تو ان بزرگان دین کے متعلق اس نالبنديده كردار كا تصور مبی نمیں کرسکا ۔ وہ تری فیملہ کرے گا کہ یہ روایت سرایا کذب و دروغ کی سال کی وضع کی ہوئی ہے ۔ اور اگر اس میں صداقت کا کوئی شائبہ ہے تو اس سے تو معلوم ہو آ ہے کہ یہ حضرات حضرت معاویہ کی رائے سے منق ہوگے تے - اور ولی ممدی بند پر راضی تے۔ ای لئے انہوں نے اختاف نمیں فرایا ۔ بلکہ شاید وہ حطرت معاویہ سے پہلے کمہ کمرمہ ای مقصدے آئے ہوں کہ پہلے سے اہل کمہ کے سامنے یہ سئلہ پیش کرکے انہیں حصرت معادیہ کی موافقت کی ترفیب دیں۔ (۱)

سبائی کارخاند دروغ بانی کی اس مصنوعه موضوعه روایت کو میح تسلیم کرنے سے ان پانچل بزرگان دین کا جو افروستاک کردار ساخ آتا ہے ۔ اسے ایک من ذہن کی طرح نمیں بادر کرسکتا ۔ اس لئے یہ روایت قلعاً عمرایا کفر و دروغ ہے ۔ ان حضرات کا کردار بعت باند تھا ۔ یہ اولیا ء اللہ تھے اور انہوں نے سعد الزکین خاتم النبست علیه افضال المصابق والتسلیم ہے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی ۔ ان کے کردار میں پتی غیر ممکن تھی ۔ مزید بھی بانفرض اس جمونی روایت کو اگر سرے پر بحک تسلیم کرایا جائے ، تو بھی خالفین حضرت معاویہ کا روایا خیس حاصل ہو آ۔

اس سے زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہو آ ہے کہ ان پانچاں حصوات کو بزور فسفیر قبول بیعت پر جبور کیا گیا اور اہل کم نے ان کے احماد پر ان کے سکوت سے دھوکا کھا کر ' یا کمی خوف (۱) یہ للیفہ بھی قابل ذکر ہے کہ کرا ہی کے ایک بزرگ عالم دین نے اپنے ایک کرا بچ عمل اس دوایت کے سلسلہ عمل لکھا ہے کہ:

" جازے عام مسلانوں کی نظری الی بیت اطمار پر کلی ہوئی تھی ضوصا حضرت حسن بن علی پر جن کو وہ بجا طور پر حضرت معادیہ " کے بعد مستی ظافت مجعتے تھے ۔ "

یہ بات بالکل غلا اور بالکل ہے اصل ہے ۔ آری شمی اس کے جبوت کا نام و نشان بھی نہیں لما ۔ یہ موصوف کا طبع زاد افسانہ ہے ' نے واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ۔ اس کا محروم جبوت ہوا بی اسے غلاء کئے کے لئے کائی ہے ۔ گر اس کے علاوہ اس کے غلاء ہونے کی ایک دلیل بید بھی ہے کہ المل میند و المل کمہ میں سے کی نے اس پوری مدت استعمواب میں حضرت حیین " یا بقول ہا کی موصوف المل بیت اطمار میں سے کی کا نام بھی نمیں لیا ۔ بلکہ کی کی طرف ادئی اشارہ بھی نہیں کیا ۔ آگر بقول ہا کا کی موصوف ان کی " نظری " ان حضرات پر گی ہوتی تو ضور ان کا تذکرہ کرتے ۔ اور حضرت حیین " یا نظری " ان حضرات پر گی ہوتی تو ضور ان کا تذکرہ کرتے ۔ اور حضرت حیین " یا اور کا نام چی گی اور کا نام چی کی المی حوصوف کی طرح ظافت کے لئے ان حضرات کے کی ان حضرات کے کی ان حضرات کے کی ان حضرات کے کا موصوف کی طرف منوب کرنا خت غلطی ہے اور اعتمان کے قائل نہ متان و افزاء ہے ۔ اس غلا نظریے کو ان کی طرف منوب کرنا خت غلطی ہے اور ان حضرات پر بہتان و افزاء ہے ۔

ک وجہ سے بیت کرلی - کین اس مفروف سے بتید کیا لگا ہے؟ شرق نظ نظر سے اس سے بیتید کھا ہے؟ شرق نظ نظر سے اس سے بیتید لگا ہے کہ ولی مدی بزیر کی بیت منعقد ہوئی اور بائنال اہل کم و اہل میند امیر بزیر ولی عمد لین حضرت معاویہ کی بعد علیفۃ المسلمین ختب ہوگئ قانون شریعت اور دستور اسلامی کا یمی فیصلہ ہے - حضرت عمادة ابن السامت رضی اللہ عنا کی مندرجہ ولی مدید دیکھئے -

قل دعقا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبا بعنا فكان فيها اخذ علينا ان با بعنا على السعع والطاعته فى منشطنا و مكر هنا و عسرنا ويسر نا و على أثرة علينا ـ

حفرت مراوہ فراتے ہیں کہ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہم بایا ور ہم نے آپ ہے بیت کی ( یعنی حمد کیا ) " پس
جن باتوں پر ہم ہے بیت کی ( حمد لیا ) ( ان میں ہے آیک یہ حمل
کہ ) کہ ہم ہے معد لیا کہ ہم اپنے امیر کی بات سی اور ہی کی
اطاحت کریں خواہ وہ ہمیں پند ہو یا ٹاپند اور خواہ ہمیں اس پر عمل
کرنے ہر دھواری ہو یا سولت اور خواہ ہمارے اوپ کمی کو بے وجہ
ترتی دی جائے۔

(مسلم شريف ج ٢ مع نودي كتاب الامارة )

اس صدی ہے روش ہے کہ اگر حضرات اہل مدید اور اہل کمہ نے نیز پانچ حضرات نے اگواری کے ساتھ بھی ویل حمدی بزید کے میں حضرت معاویہ کی اطاعت کمل الایتی ان کی بات مان کی افزاد اقرار ہے یا سکوت ہے آتی وہ اطاعت امیر ہوگئی جس کے صفی ہے ہیں کہ بیعت بڑھیز محکم اور ان کی ویل حمدی یا دو سرے الفاظ میں ظالمت منعقد ہوگئی جب سئلہ ان کے سامنے آیا تھا تو ان میں ہے ہر محکم کو افسال کا حق آل ہے کین الہوں نے اختاال کیس کیا اور اقرار یا سکوت ہے اسے سنعقد کرلیا ، فواد باول نا فواست ہی منظور کیا ہو تو اس کسی کو افسال کا حق باتی نمیں رہا ۔ اور تعلق طور پر از دوئے قالون کی وسٹور اسلای ( اس کسی کو افسال کا ختابات نمیں رہا ۔ اور تعلق طور پر از دوئے قالون کی وسٹور اسلای ( ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW ) امیر بزید کی ظافت سنعقد

معرت الو بكر مديق كى بيت ظافت سے حضرت سعد بن عبارہ في اختلاف كيا تھا۔ اس اختلاف كاكيا اثر ہوا؟ جب جمور مماجين وانسار نے آل محرم سے بيت كىل تو ان کی ظافت منعقد ہوگئی۔ اگرچہ حضرت سعد ان کی ظافت پر رامنی اور خوش نہ تھے ' کین ان کی ظافت تعلیم کرلی۔ اور ان کے ظیفہ و امام ہونے سے انکار نمیں کیا۔ ای طمرح حضرت علی ''کا جب انتخاب ہوا تو محابہ کرام کی ایک جماعت نے بادل ناخراستہ ان سے بیعت کی تھی اور خود موودوی صاحب نے لکھا ہے کہ

" حضرت عنان " کی شمادت کے بعد جن طالت میں حضرت علی رضی اللہ عند کو ظیفہ ختب کیا گیا وہ کی ہے بوشیدہ نمیں ہیں باہر ہے آئے ہوئے وہ بزار شورشی دارالخلافہ پر مسلا تھے - ظیفہ 
وقت کو قتل سک کر گزرے تھے - خود وارالخلافہ میں مجی ایک انچی 
خاصی تعداد ان کی ہم خیال موجود تھی نے ظیفہ کے انتخاب میں وہ 
لوگ یقینا شریک ہوئے اور ایک روایات مجی باشہ موجود ہیں کہ 
جب حضرت علی کو ظیفہ ختب کیا ممیا و ان لوگوں نے بعض حضرات 
کو زیردسی بیعت بر مجبور کیا تھا ۔ " (می ۳۲۰)

مرف مودودی صاحب ہی سے نودیک میں بلکہ اہل سنت کے نودیک بھی حضرت علی ہی بیت منعقد ہوئی میں۔
بیت منعقد ہوئی میں۔ اس نظیرے منطق طور پر یکی تقید لکتا ہے کہ اور بحث صور تحال میں اگر یہ خلاف واللہ بینے دل محمدی
میں اگر یہ خلاف واقعہ بات بھی فرش کرلیں کہ حضرات اہل کہ اور اہل بینے دل محمدی بینے پر کراہت و ناگرادی کے ساتھ بیت کی حمدی یا بین کہ اور جائز فیل مید اور جائز فیلیہ تھے۔
مدی یا بین کئے کہ بیت خلاف منعقد ہوئی اور وہ جائز دل مید اور جائز فیلیہ تھے۔
ریا منعقین کے تعلق و درجات کا معالمہ تو اس کا کوئی اثر اس منظہ پر میں پوشل اس میں تعلق کے شریعت اسامیہ کا قانون چھوٹے ہیں ہے۔ اس میں تعلق ہد اور باکوئی اخرار میں امامیہ کا قانون چھوٹے ہیں ہے۔

" نداک شریعت به الله عبد - اس میں به المائل فیس ب که مراب کا فاظ کرے ہم فاظ کو سمج بنانے کی کوشش کریں - سمال کو سمج بنانے کی کوشش کریں - سمال

جس طرح " فلط " کو " صحح " ہانے کی کوشش کرنا ممنوع اور ناجائز ہے ۔ اس طرح سمج کو غلط بنانے کی کوشش بھی ممنوم اور ناجائز ہے ۔

اس تنسیل سے بیات خوب واضح ہوگئ کہ محابہ اور حفرت معاویہ پر اعتراض کرنے والوں نے ' مرف ان بزرگوں پر اعتراض اور طعن کرنے کے لئے کس طرح بار یار شریت اسلامیہ مقدسہ کو نظرانداز کیا ہے۔ اس موقع پر بھی شریعت تو یہ گتی ہے کہ امیر
یزید کی ول حمدی کی بیعت منعقد ہوگئی تھی۔ است نے امنیں حضرت صادیہ کے بعد ان کا
جائیس مین خلیفۃ المسلمین ختی کرلیا تھا اور ان کا اس منعب پر فائز ہونا بالکل جائز تھا۔
گرید معرض اور خالف حضرات شریعت کے اس واضح تھی کو نظر انداز کرکے اپنی طرف
ہے یہ تھی اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی ولی حمدی خاجائز تھی۔ اور منعقد منیں ہوئی۔ کیا
یہ شریعت کو نظر انداز کرنائیس ہے؟ یہ تو صرف نظر انداز کرنا نمیں بلکہ کھلا ہوا شریعت کا
مین ملکہ اور معارضہ ہے۔ شریعت جس چیز کو جائز کمہ ری ہے اسے یہ لوگ ناجائز کمہ رہے

تقيقت واقعه

یہ تاریخی واقعہ تو تخالفین مجی تسلیم کرتے ہیں کہ جب حفرات الل مدینہ سے حفرت معادیہ "کے فرانے کے مجوجب حفرت مروان" نے الس ول حمدی کے متعلق استفسار کیا تو سب نے اس کی آئید کی مودودی صاحب فود لکتے ہیں:

..... لوگوں سے پوچھو کہ جانشین مقرر کرنے کے معالمے میں وہ کیا کتے ہیں ؟ مروان نے الل مدینہ کے سامنے یہ بات چیش کی ' لوگوں نے کما کہ ایسا کرنا میں مناسب ہے" (م ۱۵۰)

گویا لئس ولی حمدی کے مسلے میں کی نے اخلاف نہیں کیا اور سب اہل مدید جن میں یہ پانچوں حضرات ہمی شامل تھے جن کا اخلاف نقل کیا جاتا ہے 'اس مسلے میں حضرت معادید '' کے ساتھ منتن الرائے تھے۔ اس سے واقعہ کے چش نظراس مرسلے پر بالکل فطری بات ہے کہ لوگوں کے ول محدی کے بات ہے کہ لوگوں کے ول محدی کے کے کس کا انتخاب کیا ہے ؟ یا اگر ایمی تک اس بارے میں کوئی فیطر نمیں کیا ہے۔ تو کش محتی ہے منتقات یہ فیطر کریں ہے۔

چرکیا وجہ ہے کہ حضرات اہل مین میں سے کی نے ہمی حضرت موان مے یہ موان میں موان میں موان میں موان میں موان میں موان میں کا قاضا مرف انتا می نمیں تھا بلہ طبی طور پر شدت کے ساتھ اس کا قاضا یہ بھی تھا کہ اہل میند ، خصوصا یہ پائج حضرات ، ولی عمدی کے لئے کوئی نام بھی پیش کرتے ۔ یمی موقع نام بیش کرنے کا تھا ۔ ہزاروں کے اس مجمع سے اس بارے میں کوئی سوال نہ ہونا اور کی نام کی تجریز چیش نہ ہونا ، اس حقیقت کی قوی ولس ہے کہ یہ سب حضرات کی نام کے چیش کرتے یا اس کے بارے میں جتم کرتے کی کوئی ضرورت نمیں حضرات کی نام کے چیش کرتے یا اس کے بارے میں جتم کرتے کی کوئی ضرورت نمیں

سجمتے تے ۔ اور ان کا عام نعمی رجمان اور ارادہ سے تھا کہ حضرت معادیہ استح بھی نتخب كدير ك وه مامب عي موكا اور بم اس كي ول حدى و ظافت ير راضي بي - اس ي فابر ہوتا ہے کہ یہ بائج حفرات مجی اس بر راضی تے ۔ اور ان کی طرف سے اختلاف کی نبت ممح نمیں \_ ان حفرات كو بمي الفاق تما أكر اليا نه مو ما تو يه مزور اس وقت ول حمد کے متعلق سوال کرتے نیز اس منصب کے لئے کمی مخص کا نام چیش کرتے ۔ اس سے بیا مجی واضح ہوتا ہے کہ ان حطرات میں سے نہ کوئی ظافت کا خواہش مند اور امید وار تھا ' اور نہ کی کے زبن میں کی دوسرے کو ولی عمد اور خلیفہ بنانے کی کوئی تجویز تھی - واقعہ کی یہ حقیقت تو اس صورت میں نظر آتی ہے جب صورت واقعہ یہ سمجی جائے کہ صرف ول حمدي مقرر كرنے كے استغبار عام اور شورى كے وقت حفرات الى ميند كے ذائن ميں احمال مجی نه تفاکه شاید حضرت معادید" امير ريد" کو ولي عمد بنادس - ليكن بيد مرف ايك عقل احمال ہے ۔ مجتمع کی عملی زندگی اور اس دور کے عام حالات کے بیش نظریہ بات غیر ممكن معلوم ہوتی ہے كه سب الل مينه و الل كمه ال سے كلية ب خر موں كه حضرت معادية اميريزية كو ولى عمد مقرر كرنے كا اراده كررے بين - ميند دمثق اور كوف بياب مركزى شرتے - ان شرول كے درميان طلبه علم " تجارمعلين " الل وَ " : غيره ك قاتلول کی آر و رفت کسل کے ساتھ جاری رہتی تھی ۔ حضرت فاروق اعظم نے ا۔ وور ظانت میں ڈاک کا کا نظام اتنا عمرہ قائم کردیا تھا کہ مملکت اسلامیہ کے بعید ترین گوشوں کی خرس مجی زیادہ سے زیادہ دو تین دن کے اندر دارالخلافہ بنتج جاتی تھیں اور سورد و میل کے شہوں کی خبریں تو روز کی روز چینی تھیں ۔ یہ نظام حضرت معادیہ اس کے دور میں بھی قائم تھا۔ بلکہ بورے اموی و عبای دور خلافت میں قائم رہا - واتعات پی آنے کی صورت یہ تھی کہ امیر رید کی ول عدی کی تحریک کوف سے شروع ہوئی - حضرت مغیرہ نے تحریک کی چرجب معرت معادیہ سے ان کی تجویز نمیں مانی تو کوف کے اکابر و زعماء صالحین کا ایک وفد حطرت معاویہ اس می تجویز لے کر کیا ۔ ان حالات میں یہ بات عاد تا غیر ممکن بے کہ الل مينه والل كمه سے جب نفس ول عمدي كے متعلق استضار كيا كيا اس وقت وه كى ول عمد کے تھین سے بالکل خال الذہن ہوں۔ (۱)

(۱) بقول مودودی صاحب حضرت عمد الله عن عمر کو تو حضرت معادیہ علی استخبار سے پہلے می ایک لاکھ درہم مجمی بطور رشوت بزیر "کو دوٹ دینے کے لئے بھیج دیے بتے جو انہوں نے رو کردیے تھے ( العیاذیاللہ ) مجمروہ اور دو سرے الل مدینہ اس مسئلہ سے خال الذہن کے ہوئے تھے ؟ ان طالات کے چی نظریہ تیجہ لکتا ہے کہ سب اہل مینہ و کمہ جمول ان پاچ حضرات کے امیریزید کی ول عمدی پر راضی تنے ۔ اور سب نے حضرت صادیہ کے بعد ان کا ظیفہ بنا خرقی اور پندیدگی کے ساتھ متھور کرایا تھا ۔ اس موقع پر ان حضرات کا کوئی اختلاف متقل نمیں ' اگر اس وقت انہوں نے زرا سا بھی اختلاف کیا ہو آ تو سہائی رادی اور مورخ اے سوگان کرکے دکھاتے ۔ طالا تکہ اس وقت ان کے اختلاف کا کیس نام و نشان بھی نمیس تھا ۔

ول حمدي كے لئے يزيد" كا نام لے كر جب استغمار كيا كيا 'اس وقت ان كا اخلاف كرنا بالكل طاف قياس ہے ' اور صاف نظر آ ما ہے كہ ان كے اختلاف كى جتنى روايتيں جي خواه وه ابن اثير مي مول يا ابن كثير مي يا منى طور ير صديث كى كى كتاب مي آتى مول ' سب مراسر موضوعات ہیں جو سبائیوں ' یا سبائیت زدوں نے بعد کو گردھی ہیں ۔ ان میں ے ایک مجی تحی نمیں ۔ بس اتنا کما جاسکتا ہے کہ حفرت معاویہ ف جب میند منورہ میں بنس نفی استفار فرایا تو ان حفرات می سے بعض نے کچھ اشکال پی فرایا ۔ لیمن جب حفرت معادية في اس كا جواب دے ويا تو يہ حفرات مطمئن ہوگئے ، اور انسي كوئي اختلاف باتی نمیں رہا ۔ کمہ کرمہ پہلے سے چننے کے بعد ان کا بغیر بلائے ہوئے گرم جوشی کے ساتھ حفرت معادیہ" ہے آگر ملنا اور ان کا استقبال کرنا ۔ اس کا مزید قرید ہے بلکہ اس ے و ایا معلوم ہو ا ب کہ شاید یہ حفرات حفرت معادیہ سے پہلے کمہ کرمہ خود ان کے الماء بر مئ تھے ۔ اور ان کے اس سفر کا مقصد ج کرنے کے علاوہ ولی حمدی امیر بزید "کے لئے حضرات اہل مکہ کو بیت ہر آبادہ کرنا تھا ' ٹاکہ حضرت معادیہ اکو وہاں پہنچ کر استغمار مي سولت مو - الل كمد الي ول من فيعلد كريكس اور موموف كوكس تفعيل تقرير ك ضرورت نہ پی آئے ۔ اس کا ایک قوی قرید یہ مجی ہے کہ ام المومنین سیدة الساء حفرت عائشه مديقة سلام الله طببان حفرت معادية كي رائ س الفاق فرايا تما - جس كا تذك كرشت صفحات مى كررچكا ب - اور جو خود مودودى صاحب في نقل كيا ب - ام الومنين عيبااللام كي تائد و توشق ك بعد ان يانجون حفرات ادر دومر حفرات الل ميد مي سے كى كو اخلاف كى جرات سي موسكى تمى - سائى راويوں نے واقعات كو توڑ مرور کر اور اصل واقع میں ابی طرف سے جموت کی آمیزش کرے چیں کیا ہے - معرت عبدالرحمن بن الى برك كي طرف اخلاف كي ابتداء كو منوب كيا كيا ب - اور وه مجى شدت ك ساته حالاتك آل محترم كا اس وقت دنيا من موجود مونا عل ابت فيس - البدايد والنمايد

میں ان کی وفات کے بارے میں کی قبل کھے ہیں۔ ایک قبل ہے کہ ان کی وفات ۲۳ ھی ہو گی۔ اس کے حفلق حافظ صاحب کھتے ہیں کہ " قالہ الواقلدی و کاتب محمد بن سعد و ابو عبد وغیر واحد" یتی ہے واقدی ' ابو بید اور ان کے علاوہ متعدہ مورضین وغیرہ کی تحقیق ہے۔ ایک قبل ۲۰۵۰ ھ کا تقیل ہے۔ ایک قبل ۲۰۵۰ ھ کا تقیل خود حافظ صاحب نے اختیار کیا ہے ' محراس کے متعلق صرف اتا کھا ہے کہ " فی قل کیر من علماء التاب " لینی بہت سے علاء ' تارخ کے نزدیک ان کی وفات ۵۸ ھی بوئی ۔ محران علاء تارخ کا نام نمیں بنایا ۔ مکن ہے کہ یہ جمول علاء آرخ شیعہ یا شیمیت نواز ہوں اور انہوں نے مرف ولی عمدی یزیر کے موقع پر حضرت مبدالر حان "کا اعتماد نمیں ۔ اختیاف کی ہو۔ اس لئے یہ روایت قابل اعتماد نمیں۔ ادار بوجوہ زل قبل اول اول قابل اعتماد نمیں۔ ادر بوجوہ زل قبل اول اول قابل ترج ہے:۔

اول: اُس مِن قائلین کے نامول کی تقریح ہے۔ دوم: واقدی اور ابن سعد کا شار قدیم ترین مورخین میں ہے ہے۔

ان کا زانہ حضرت مبدالر من کے زانہ سے نبٹا زیادہ قریب ہے وہ آل محترم کی آرج ، وفات سے زیادہ واقف ہو کتے ہیں۔

سوم: واقدى خور شيعہ ب - اس لئے اس پر وہ شبہ نميں ہوسكا بو ان بجول علاء آرئ پر ہوسكا ب - چارم: ۵۸ هو کو آرخ وفات قرار دينے والوں كے ہم حافظ صاحب نے
کيل فيس ذکر كے - جبكہ ۵۳ هو ۵۳ هد كہ تا كلين كے ہم ذکر قرائے ہيں؟ عقل اس
كو دون سب ہوسكة بيں يا تو انهيں ان كا نام معلوم عن نہ ہوسكا يا معلوم ہوا محر ان علاء
آرخ كا دوج بخيشت مورخ اس قدر بت تھاكہ ان كا خام ذکر كرنے سے ان كا قبل به
دون ہوجا آ - دونوں شي سے جو سب مجى ہو ان كا قبل واقدى ' ابن سعد اور ابو عبيد ك
قبل كے مقالم بي ساتھ الاعتبار ہوجا آ ب - اس بحث سے يہ واقد منتشف ہوجا آ ب كه
علم عمدى بزير سے حصرت عبدالرحن بن الى بكر رضى الشدنها كے اختلاف كى دوايت يالكل
علم اور جمونى ہے - آس محتم اس شوركي اور استشار سے بيك وفات يا بيك تھے - اور وہاں
موجود بن نہ تھے تو اختلاف كى دوايت كيا معنى 5

اب رہے باتی چار حدرات تو اس اجاع میں ان کے اختاف کرنے کا کوئی تذک روایت میں نمیں ہے ۔ اس سے عمال ہے کہ انہیں ول مدی پزید" سے کوئی اختاف نہ تھا ۔ اگر ہوتا تو وہ مجی اس کا اظہار مجع عام میں اس طرح کرتے جس طرح مبینہ طور پر حضرت

ميرالر من في النا قا - روايت بتاتى ب كه حضرت معاوية كي بي في بر انول في افتاف كا الحمار كيا - كين اس سوال كاكيا جواب ب كه أكر واقع النمي افتاف تما تو انهول في الممار كيا - في حضرت معاوية في وريافت كرف كاكيون انتظار كيا - اس كه سن الممار كي في حضرت عادية في كه ان حضرات كو اس كو كو افتاف في الممار في المار وين مي في المار في المار وي مي المار في المار وي المار في المار وي المار في المار وي المار في المار وي المار والمان بار باركرة - يمرجع من ان كاسوت كي كانوكيرو اور الم من في ؟

ایک من ان اسحاب رسول بزرگان دین کے متعلق ایک لی کے لئے بھی یہ قور نہیں کرسکا کہ انہوں نے اس محناہ کیرہ کا ارتکاب کیا ہوگا۔ ہم اہل سنت ایسے بزرگوں کے لئے کسی محنیا حم کے کردار کا قور کرنا سعیت اور ضعف ایمان کی علامت ' اور باعث ویال آخرت مجمعے ہیں۔ اس لئے ہورے دوثوں کے ماتھ کمتے ہیں کہ ان حعرات کو بھی حضرت معادیہ ' کی تجریز سے قطا اختیاف خیس تھا۔ یہ بالکل ان سے متنق تھے۔ اختیاف کی دوایت مرایا کذب و دروئ اور کسی مبائی کذاب کی کڑھی ہوئی ہے۔

ان پائج محرات کے اختاف کی دوایت کے غلا اور موضوع ہونے کا ایک جوت یہ یمی ہے کہ اس جی یہ وکھایا گیا ہے کہ محرت عبداللہ بن عمر فی والی عمدی بزیر مروم ہے اختاف قربایا تھا۔ اور وہ مدید منوں چھوڈ کر باتی چار محرات موصوفین کے ماتھ کہ کرر چلے گئے تھے۔ یعن جب محدرت معاویہ نے امیر بزید کی ولی حمدی کے بارے عمل استضار عام کیا تھا تو آن محرم مدید عمل محمد مناویہ نے کیا کہ کر مرد دوانہ ہو چکے تھے۔ یکن متاری شریف جلد جاتی می محمد کتاب المفازی " باب غزوۃ المنزق وہی الاتراب " کی روایت سے جارت ہو آ ہے کہ اس وقت محرت عبداللہ عمر من عمر معرد من می موجود تھے کہ جس می کو اس وقت محرد می اللہ میں اللہ تا ہو کہ اس وقت محرت عبداللہ عمر اللہ میں اللہ تا ہے کہ اس وقت محرب عبداللہ عمر اللہ میں اللہ عمر اللہ عمر کے اور ام الموشن محرب عبداللہ عمر اللہ عمر اللہ میں اللہ عمر کے تھے۔ اور ام الموشن محرب عبداللہ اللہ میں اللہ عمر اللہ میں کے تھے۔ اور ام الموشن محرب عبداللہ اللہ میں اللہ عمر کے تھے۔ اور ام الموشن محرب عبداللہ اللہ میں اللہ عمر کے تھے۔ اور ام الموشن محرب عبداللہ اللہ میں اللہ عمر کے تھے۔ اور ام الموشن محرب عبداللہ اللہ میں اللہ عمر کے تھے۔ اور ام الموشن محرب عبداللہ اللہ میں اللہ عمر کے تھے۔ اور ام الموشن محرب عبداللہ اللہ میں اللہ عمر کے تھے۔ اور ام الموشن محرب عبداللہ اللہ میں اللہ عمر کے تھے۔ اور ام الموشن محرب عبداللہ اللہ میں اللہ عالم کے اللہ عمر کے تھے۔ اور ام الموشن محرب عبداللہ عام کے اللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عالم کی اللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عالم کی اللہ عبداللہ عبداللہ

" جو فخص اس امرك بارك من (امر ظافت من ) كولى بات كمنا جاب وه اپنا سر الهائ بم اس سے اور اس ك باب سے مجى زياده ظافت كے حقدار ميں - "

اس پر حصرت ابن عرا کو نگواری ہوئی و فراتے ہیں کہ میں نے اس کا بواب دینے ارادہ کیا "کر جھے یہ خوف پیدا ہوجائے اور کا ارادہ کیا "کر جھے یہ خوف پیدا ہوجائے اور لوگوں کا خون بہتا نہ شروع ہوجائے " ( لیگل میری بات کا کوئی فلا متصد نہ سمجھ بیٹیس اور لوگوں کا خون بہتا نہ شروع ہوجائے " ر لین کوئی بنگامہ اور فتہ نہ بیدا ہوجائے ) ۔ چمر میں نے بنت کی نمتوں کو یاد کرکے خاموثی انتظار کرئی " ( حالہ فرکور )

بخاری شریف کی اس روایت سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوتے ہیں ۔

(1) جب حفرت معاویہ فی مید مورہ میں مجمع عام کے سامنے ولی عمدی برید کی تحکی فریدی برید کی تحکی فریدی کی تحکیک فرائی تھی ، اس وقت حفرت عبدالله ابن عمر مید مورہ بی میں موجود تھے ۔ اور اس مجمع میں محمد مورہ بی ماحب نے لئل کی جہ روایت اس موقع پر موردی صاحب نے لئل کی کے ، جس میں آل محرم کا اس موقع پر مکہ مرمد چلا جانا قدکور ہے بالکل غلا اور موضوع ہے ۔

(۲) حعرت این عرائے ایر بزیدگی دل حمدی سے انقاق کیا ۔ اور کوئی اختیاف شیں کیا ۔ ور کوئی اختیاف شیں کیا ۔ صدیث سے عمال ہے کہ آل محرّم کا خینے میلان اپنے لئے ہوا تھا ۔ حمریہ خیال موصوف نے فورا ذہن سے نکال دیا اور امر بزید"کی دلی حمدی و طافت تسلیم کرلی۔

(٣) ام الموسين سيده معرت حفصه رض الله عنها مجى ولى حمدى يزير س متنق تحس - يدالله ابن عرف فلافت ك لئ

اپی خواہش کا اظہار فرایا تو ام الموضین صلوات اللہ علیها نے انہیں اجتماع میں شرکت کا کھم دیا اور امت کو اختلاف سے محفوظ رکھنے کی تلقین فراکر ان کے دل سے اس خیال کو زاکل فرادیا ۔ آل محرسہ کی صحفو کا ہی اثر ہواکہ حضرت ابن عمر نے دل حمدی بزیر سے کوئی اختلاف نمیں فرایا ۔ بلکہ اسے منظور فرالیا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زریجت روایت جو مودودی صاحب نے ابن اثیر البدایہ وغیرہ بہت سے حوالوں کے ساتھ نش کی مواجی ہوئی ہے ۔ بخاری شریف کی اس صحح دوایت کے مقالے میں اس کا اختبار نمیں کیا جاسکا ۔ اور اس روایت کو محج مائے کے بعد اسے محمح مائے وار اس روایت کو محمح مائے سے ہوا کہ پانچ حضرات موصوفین کو بھی دل محمدی کے بعد اسے کوئی اختلاف نمی کو بھی دل محمدی کے بعد اسے محمح نمیں کما جاسکا ۔ اور اس روایت کو محمدی دل محمدی کے بعد اسے محمد نمیں کما جاسکا ۔ فاجت یہ ہوا کہ پانچ حضرات موصوفین کو بھی دل مدی

مزید یہ کہ ہم حوالے کے ساتھ لکھ یکے ہیں کہ ام الومنین سیدتا عائشہ مدیقہ صلوات الله عليها ول حمدي يزيد سے معنق تھيں ۔ ان كے القاق كے بعد ان كے حقيق بھانج حضرت عبداللہ من زبیر کا اس سے اختلاف کرنا بالکل بعد از تیاس ہے ۔ اس طرح امهات المومنين كے القاق كے بعد حضرت حمين كا اختلاف كرنا بھى بعيد از تياس ب امهات المومنين ملى جو عقمت ان دونول بزرگول كے دل ميں مقى اس كے پيش نظريه بات کی طرح قابل یقین نہیں کہ اس سئلہ میں ان محتمات کی رائے سے ان بزرگوں نے اختلاف فرمایا ہو ۔ حضرت عبدالرحمٰن من الى بكر " تو اس وقت موجود ہى نہ تھے بلكہ راہى جنت ہو یکے تھے ۔ اس لئے ان کی طرف اخلاف کی نبت تو سرایا کذب و دروغ ہے ۔ لين أكر بم بطور مفروضه اس وقت ان كي موجود كي مجي تسليم كريس تو مجي ام المومنين سيدتا عائشہ مدیقہ کی مبارک رائے ہے ان کا اختلاف کرنا بالکل بعید از تیاس ہے - اس لئے ان کی طرف اختلاف کی نبت کی حالت میں صحیح نہیں ۔ ماحسل یہ کہ امیریزیر "کی ول مدى نيز حفرت معادية ك بعد أن كي ظانت ير الل كمه و مينه زاد ما الله شرفاكا اجماع موكيا تما \_ اس وقت كا بورا عام اسلاى ان كى ولى حمدى اور ظلافت ير منت تما - كويا اجماع امت سے ان کی ولی عمدی ' اور ظافت منعقد ہوگئ تھی ۔ واقعہ یہ سے کہ جس طرح ظفاء راشدین کے انتخاب میں انفاق اور اجماع حطرت عمان کی ظلافت بر موا الیا کی کے ا تخاب بر نہیں ہوا۔ ای طرح اس دور مبارک کے بعد غیر محالی ظفاء میں جیا انقال و. اجماع اميريزيد كے انتخاب و خلافت ير بوا ايماكس اموى يا عباس فليفه ك انتخاب ير نسيل موا \_ ان حقائق كو نظر انداز كرك يه كمناكه المم يزيدك المت و طافت منعقد على نهيل ہوئی اور وہ جائز ظیفہ نمیں تھے۔ بت ہی افروخاک جمارت اور کذب و دروغ کا بت حموہ نمونہ ب

اس روایت کا کوئی جواب سبائی زبر رکنے والوں کے پاس شیں ۔ اس کے جواب سے عاج ہو کہ کے خواب کے عاج ہواب کے عاج ہوک کے خواب کے عاج ہوکہ کی کوشش کی ہے۔ اور کلما ہے کہ یہ واقعہ مین منوی کی کوشش کی ہے۔ اور کلما ہے کہ یہ واقعہ مین منورہ کا فہیں ہے بلکہ ایشاع ازرح کا ہے۔ ان کا یہ بیان بوجوہ ذیل بالکل غلا ہے :۔

(1) ام الوسين سيدنا حفصه رمني الله عنها كا اذرح جانا كس س مجى ثابت نهيں -بكه بعد از قياس ب - ام الوسين" آخر دبال كيول تشريف لے جاتيں ؟

(٢) حضرت عبدالله بن عمر رض الله منها مقام اذرح مرف حكمين كا فيعله سنة تشريف لع كئة تق - انمين وإل كوئي رائة نمين دينا تقى - مجران كي عدم موجودگي سے اختلاف يدا بونے كا احمال كيوں يدا بوتا ؟

(٣) یہ تو ایک حلیم شدہ واقعہ ہے جس کا اقرار مخالفین کو بھی ہے کہ حضرت معاویہ \* مقام اذرح نمیں تعریف لے گئے تھے۔ پھر یہ واقعہ وہاں کیے چیش آسکتا ہے۔ ؟

مزید ہے کہ: اس مدیت ہے معلوم ہو آ ہے کہ ام الومنین معرت مدمید کا انتقال ۵۳ مزید ہے کہ: اس مدیت ہے معلوم ہو آ ہے کہ ام الومنین معرت مدمید کا انتقال مات کے کہ بعد ہوا ہے ۔ یہ غلط بیانی صرف اس لئے ک گئی ہے ماکہ کمی طرح زر بحث واقعہ کو مدید کے بجائے ازرح کا ظاہر کیا جائے ۔ گران کا خاتفین کا مقصد اس غلط بیانی ہے مجمی ماصل نہ ہوا کو تکہ معموت معاوید کا وہاں ہونا تو کمی طرح طبت نہیں ہوسکتا ۔ بلکہ ازرح میں ان کی عدم موجودگی بلاشیہ طبت اور قرت تخالف کو بھی متلیے ہے۔

کیا ہے بات جمال بات بائے نہ بے پیجم الزام سازی

زیر بحث روایت کا موضوع اور جلی ہونا تو گابت ہوگیا اور یہ بھی واضح ہوگیا کہ ولی عمدی بزیر سے مدی برائی محمدی بزیر سے مدی میں کی نے افتقاف نمیں کیا ۔ نیز یہ کہ پائی محمدات موصوفین کی طرف بھی اختلاف کی نبیت بالکل غلا ہے ۔ ان حضرات نے بھی اس سے کوئی اختلاف نمیں کیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر قاری کو اس روایت اور اس جسی دو سری روائیوں میں سبائی آرٹ کا کموہ چرو بھی دکھاریا جائے 'جس سے سبائیں نے اس روایت کے وضع کرنے میں کام لیا ہے ۔ حقیقت حال معلوم کرنے کے سامیوں نے اس مولوم کرنے کے

بعد اس روایت اور اس تم کی ود سرے روایات اور بیانات پر نظر والئے سے معلوم ہو آ
ہے کہ واقعات کو ترز مروز کر ' ان کی غلط ترجیسات کرکے اور ان میں جموث کی بوئد کاری
کرکے افزام سازی کی گئی ہے - جس کا مقصد وحید حضرت سحادیہ اور ود سرے سحابہ اکرام
کے ظاف نفرت پیدا کرنا تھا - ہمدوستان کے برطانوی دور میں جس طرح بعض بر ویانت
بولیس والے 'کی آزادی خواہ لیڈرکے ظاف جموٹا مقدمہ بنایا کرتے تھے۔

ای طرح به روایت گرحی گئی ہے ۔ سبائی آرٹ طاحظہ ہو:
" حضرت مصال " مد منس آت مدر اللہ اللہ اللہ

" حفرت معاویہ" مدینہ منورہ آتے ہیں ۔ وہاں سب ان کی رائے سے انقاق کرتے ہیں - اس كے بعد غالباً معتبل قريب ميں يہ حفرات في كے لئے مكن ہوں مك مكن ب اس کے ساتھ یہ مقصد بھی ہو کہ حضرت معاویہ اس کے پہننے سے پہلے ' ولی حمدی بزید کے لئے احتضار كرليس اور لوكول كو اس كے تبول كے لئے تيار كرليس - محر سبائي راوي نے ان حفرات کے اس مبارک سری خرکا رخ اپ غلا اور مندانہ متعدی طرف موڑنے کے لئے " درشت بر آؤ " کی کمانی وضع کی ۔ پھر جب یہ حفرات مکہ نکرمہ میں حفرت معاویہ ا الله على قواس وروغ كو كو ياد ند راكم بل كياكمه چكا ب اور مح واقد بيان كروياكه ان حفرات نے حفرت معاویہ کا احتمال کیا اور آل محرم نے ان سب حفرات کا اکرام کیا اور ان سے محبت و خوش اخلاقی کے ساتھ لے 'جب اس سبائی راوی کو این پہلی بات یاد آئى ' تو مجرايا كه يه تو تاقض بيان موكيا - اس لئ جست بد كماني وضع كى كه " ان حفرات کو شبہ ہوا کہ شاید حضرت معادیہ انی غلطی پر نادم ہوئے ہوں ۔ گریہ بات اس کازب کی سجو میں نہ آئی کہ ان حضرات کے ول میں حضرت معادیہ کی رامت کا خیال آنے کی وجہ کیا ہو علی تھی ؟ یا تو ان حغرات کو مبینہ " درشت بر آؤ " ہے اتی ٹاکواری ہوئی کہ ممر چھوڑ کر چلے آئے یا اتی جلدی اسے زم رکے کہ بغیر کی سب کے انہوں نے آپ ذہن ے بغیر کی دلیل عقلی یا نقلی کے " دامت " کا اخراع کرایا \_ یا العجب ! \_ ان حفرات کو معلوم تھا کہ حضرت معادیہ کمہ کرمہ ولی حمدی بزیر ح کے بارے میں رائے عامہ معلوم كرنے بى كے لئے آرم بين - مبينہ " درشت بر آؤ " مبينہ طور براس سے اخلاف کی بناء پر تھا۔ یہ بناء قائم تھی مجران حفرات کو ان کی " ندامت " کا احمال کیے بیدا ہوگیا ؟ اس سے ظاہر ب كم جموت كى يہ كھي سابق جموت كى استوان شكتہ من اسے سارا دینے کے لئے لگائی مٹی مٹی ۔ اس کے بعد جب ان معزات نے مجد حرام کے استفیار و شورائے عام میں ولی مردی بزیر" سے کوئی اختلاف نہ کیا ' بلکہ قولاً یا کم از کم سکوت کرکے حضرت معادیہ کی آئید کی تو فورا رادی کذاب نے یہ کمانی وضع کی کہ ان کے اور ششیر کجت ہاؤی گارڈ کے جوان مسلط کردیئے تھے۔ مختر یہ کمد زیر بحث واقعات کو توڑ فے موڑ اور انہیں غلط رخ وینے کے لئے اس قدر جموث بولا گیا ہے اور اصل واقعات میں اس قدر کذب و دروغ کی آمیزش کی گئی ہے کہ حالات کی صورت ہی بدل ہوئی نظر آئی ہے۔ مگر احمان نظرے دیکھنے اور ناقدانہ بسیرت سے کام لیج تو ان فریب کاروں اور کذابوں کا واس فریب پارہ پارہ ہوجا آ ہے اور اصل حقیقت کا روشن چھو نظر آجا آ ہے۔

مكن ب كم كى كو يه شبه بوكم حفرت مبدالله بن زبير اور حفرت حين بن على رضی اللہ عنم نے تو ظافت بزیر کے زالے میں ان کے ظاف خروج کیا اور ان سے جنگ كى ب \_ اس ب توكى ظاہر مو يا ب كه وه يزيد كو ولى حمد بنائے كے خلاف تھے اور ان ک ظافت انوں نے حلم نیں کی تمی ۔ اس کا پلا اور اصولی جواب یہ ب کہ ایک مت کے بعد امریزی کے ظاف خوج کرنے سے بدلازم نیس آیا کہ یہ دونوں حفرات اس وقت مجی ول عمدی ( خلاف ) بزیر کے خلاف ہوں ۔ جب حضرت معاویہ فی احضار عام ( REFERENDUM ) كيا تما اس ونت انس ايريزيد كى ظانت بركوكى امراض نہ تھا ' اور اس کے خالف نہ تھے ۔ اگر حزل کرکے ان کے اختلاف کی روایتی حلیم بھی کمل جائمیں تو بھی ان سے معرض کا معا ماصل نہیں ہویا ۔ کوکلہ ان سے انا ی ثابت ہوسکا ہے کہ ان دونوں حضرات کو اخلاف انسی ول عمد بنانے سے تھا۔ نہ کہ ان کی ظافت ہے یہ اخلاف حغرت معادیہ" اور ان کے ایک مخصوص طرز عمل ہے تھا امیر بزید" کی ذات یا ان کی خلافت ہے انہیں اختلاف نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ ضرور اس کا تذكر كرتے ، طال كل يانجوں حفرات ميں سے كى نے اس كا اشارة بھى تذكر نہيں كيا ۔ مكن ب كه بعد كو كوئى بات الى چين آئى ہو جس كى وجه سے ان وونوں حفرات كو امير بزير" سے اخلاف بيدا ہوگيا ہو اور انول نے ان كے ظاف خروج كيا ہو ۔ ايك مت بعد كايه خروج و اختلاف اس كى دليل نميى بن سكاكر انمين بملے سے اختلاف تھا۔ اس لئے شبه ذکور غلط اور باطل ہے - مزید یہ کہ ان پانچل حضرات میں سے جار (۱) جن کے معلق امررزید کی ول حمدی سے اخلاف کرنے کا انسانہ کرما کیا ہے ۔ میند قیمر معنی تطفیہ پر حلہ کی مم میں ' امیریزید کی اتحق میں شریک جداد تھے ان سب نے ان کی اارت خوثی کے ساتھ منظور کی تھی ۔ بجا طور پر کما جاسکا کہ اس امارت کو منظور کرنا اس (١) حفرت مبدالر من بن الي بكر رمني الله عمما كا انقال موكيا تما \_

امری علامت و دلیل ہے کہ ان حفرات نے ول حمدی بزید کے منظے میں بقیقا حفرت معادیہ استان کیا ہوگا۔ اختلاف کو دیکہ کر معادیہ استان کیا ہوگا۔ اختلاف کو دیکہ کر ایش بالکل غلط ہیں۔ بعد کے اختلاف کو دیکہ کر بیتجہ نکالئے والے کہ اختلاف کیا ہے۔ معرود تھا اس اتفاق و تعاون و تبول المرت سے یہ نتیجہ کیاں نمیں نکالئے کہ انوں نے ولی حمدی کے منظے میں استعمار کے وقت امیر بزید سکو ووث دیا ہوگا۔ اس استدلال کو ترجع ہے کیونکہ یہ استدلال استعمار حال سے جو ایک اصولی اور شرعی دیل ہے۔ بخلاف اس کے تعدلی حالت پر قبل کی حالت کو قباس کرنا نہ شرعی استدلال ہے اور نہ منطقی۔ کے بعد کی حالت پر قبل کی حالت کو قباس کرنا نہ شرعی استدلال ہے اور نہ منطقی۔

اس شبہ کا دو مرا بواب بو حقیت واقعات پر منی ہے ' یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیر \* کو کوئی خواہش ظافت کی نہیں تھی ۔ ان اللہ والے حضرات کا قلب جاہ و اقدار کی طلب ہے پاک تھا ۔ چتانچہ ایک زائد تک امیریزید مرحوم کی ظافت کے قائل رہے اور اس کی اطاعت کرتے رہے ۔ لیکن مبایوں نے ظافت املامیہ کو نشمان پہنچانے ' مسلمانوں کا خون بمانے اور امت کے ابتماع میں پرائندگی پیدا کرکے خود اقدار حاص کرنے کے لئے مطلب برید " اور و مرح ارباب حکومت کے محتل بہت خطرت برید " اور و مرح ارباب حکومت کے محتل بہت خطرت جوراللہ " انہیں امیریزید" اور و مرح ارباب حکومت کے محتل بہت حضرت حبراللہ " من زیر " کے ظاف بھر گائے رہے ۔ یہاں تک کہ ایمے حالات پیدا کریے کہ دونوں طرف کی فوجس متائل ہو گئی اور بالا تر بنگ چھرگی ۔ ورنہ پہلے ہے خریقی میں ہے کی کا ارادہ باتم بنگ و میل کا نہیں تھا ۔ یوں کبھر لیج کہ جس طمح کم بارادہ بنگ کا نہ تھا ۔ ای طرح یہ بنگ مجی انہوں نے بہا کروائی ۔ اس سے تھا نہیں معراج اور بالا کہ کا ارادہ بنگ کا نہ تھا ۔ ای طرح یہ بنگ مجا کہ امیریزید" کی ظافت سے اختیاف تھا ۔ بلکہ منیں مقات ہے کہ انہیں امیریزید" کی ظافت سے اختیاف تھا ۔ بلکہ حتی سے کہ انہیں امیریزید" کی ظافت سے اختیاف تھا ۔ بلکہ دور ہا اقان تھا ۔ بلکہ اور یہ اقان ان کے دور ظافت میں بھی ہدت تک باتی رہا ۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معالمہ اس سے بھی زیادہ صاف ہے ' وہ بھی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے تھے ۔ اللہ والے تھے ' جاہ اقتدار کی طلب سے ان کا قلب بھی پاک تھا ۔ وہ ظافت کے طلب گار نہیں تھے ۔ امیریزید سے ظاف انہوں نے فتھا تروج نہیں کیا اور ان کی ظافت پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا ۔ واستان کرطا ابر منت اور اس کے معاون یمود کی گڑھی ہوئی جموثی واستان ہے ' جو اس نے اپ بم ذہب سبائیں کے جرائم پر برہ والنے اور ' بو ہائم کو خلافت مبایہ کے خلاف تروی اور
براوی پر آمادہ کرنے ' المحت کے باطل نظریے کو پھیلائے است مسلم کے اجتماع میں
پرائندگی پھیلانے ' اسلام کی ترتی کو دوکئے ' اس میں ترفیف کرنے اور است مسلمہ کو گراہ
کرنے اور اے زوال و انحطاط کے راحۃ پر والنے ' کے لئے وضع کی تھی۔ امل واقد یہ
کہ سبائیں نے است مسلمہ اور ظلافت اسلامیہ کو نشعان پنچائے کے لئے حضرت
حین ہے کہ تم آپ ہے برائ اسی کوفہ آئے اور قیام کرنے کی دعوت دی ' اور مقدمہ
میں ہے اپنے نفوس کا ترکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس تعلیم و تربیت عام کے لئے حضرت
تربیت ہے اپنے نفوس کا ترکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس تعلیم و تربیت عام کے لئے حضرت
میں ہے وہاں کا سر فرایا ۔ اور دہاں بلا کر ان ناخباروں نے اس تحدیث کے نام سے
مشور کیا ۔ اور آس محرم کو ان کے بہت ہے اعزاء و اقارب کے ساتھ شہید کردا پھر
الزام حکومت وقت پر لگارہا۔ یہ ایک واضح اور مسلمہ حقیقت ہے کہ قاطان حین کوفہ و
بھرے کے سائل تھے۔ (۱)

ان جی تولی می شین قما اور کوئی شای نمیں تھا۔ اس کے ماتھ یہ ہی ایک ابت شدہ اور آریخی حقیقت ب کہ قاطان حین اس ایل تھے۔ ان جی کوئی عواتی نمیں تھا ۔ کوفد و بعرے جی عمول بھوت رج تھے۔ یہ وہ ایرانی ظام تھے جنیں ان کے عرب آقادی نے آواد کروا تھا ۔ اور آزادی کے بعد وہ کوفد اور بعرے جی متم ہوگئے ۔ حادث کرطا کے حقاق تقسیل محتلو مارے موضوع کی صدود سے خارج ہے۔ امل یات سجھانے کے لئے اتنا تذکرہ ضوری تھا۔

ہمیں مرف اتا کمنا ہے کہ حضرت حمین رضی اللہ عنہ خالفت کے طالب نہیں تھے۔

اور آل محتم کو امیر پرید" کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں تھا ۔ نیز انہوں نے ان کی

خلافت کے خلاف خردج نہیں کیا ۔ جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے " بزید" کی

عکومت کا تحقہ النے کے لئے سرکیا تھا ' یا تخت خلافت طامل کرنے کے لئے ممیے تھے " '

انہیں اپنے دعوے کی دلیل چش کرنا چاہئے ۔ بار جوت ان پر ہے ہم پر نہیں ۔ اس سوال

کا جواب ہمی کہ " پر انہوں نے کوفہ کا عزم کیوں کیا ؟ " ہمارے ذمہ نہیں ۔ سب کوئی ہمی

عبدالنگود صاحب قاددتی کھشوی رحمہ اللہ نیز " قاطان حیین " از مولانا عمیم عبدالنگود صاحب مزدا بوری رحمہ اللہ

صاحب مزدا بوری رحمہ اللہ

ہو ' مگر حصول خلافت یا خلافت اسلام کے خلاف ترویج بالیف اس کا سب قیمی تھا۔
آئم ہم نے اس سوال کا بھی الحمیتان بخش جواب چھ سطریں پہلے دے ویا ہے۔ جو اس
مخت کے لئے بالکل کانی و شانی ہے جو حق کا جویاں ہو۔ اور افسان ہے کام لے۔ معالم
کے لئے کوئی چڑ بھی منید نہیں ہو گئی ۔ اس دعوے میں میں تھا نہیں ہوں۔ محتقین المل
سنت کی کئی رائے ہے ۔ بلور مثال علام سید نواب صدیق حین خان صاحب رحمہ اللہ کی
رائے ہیں کرتا ہوں۔ موصوف اپنی مشہور کتاب فٹج الکرامند فی ' آثاراتھیا میں تحریر
رائے ہیں کرتا ہوں۔ موصوف اپنی مشہور کتاب فٹج الکرامند فی ' آثاراتھیا میں تحریر
خراتے ہیں۔

کویم نبست ترص ظافت ہوئے حین علیہ السلام میح نیست زیراکہ بانقاق المل دوایت و درایت معلوم است کہ تحدی وے برینائے دموئ ظافت راشدہ کہ برور ۳۰ می سال منتقفی گئت نیود بکہ برینائے تخلیص رعایا از دست ظالم بود و اعانت مظلوم پر ظالم جمل

پرچد سطرون بعد لکھتے ہیں:

" ماحت مرت و جاه دی رضی الله حد اذال پاکر است که خبار حرص خلافت و طمع بردامن جلافی نشیند حاشا و کلا و اوچه حرص بر خلافت کند بعد اذال که براور کالاش جسس رضی الشد عمر آزا گذاشته باشه و حدث " این حفوا سید یک علم اشه به بین انتشتین از والد البد خوش شنیده " - (ص ۳۵۷)

(roz.)

" میں کتا ہوں کہ حین علیہ السلام کی حرص ظلافت کی تبت میح نمیں ہے ' اس لئے کہ باقاتی دوایت و درایت یہ معلوم ہے کہ ان کا خروج ظلافت راشدہ کے دعویٰ کے بناہ پر نمیں تھا ۔ جو کہ تمیں سال کے بعد ختم ہو چکی تھی ۔ بلکہ رعایا کو ظالم کے ہاتھ ہے چھڑائے کے لئے تھا ۔ اور مظلوم کی اعانت ظالم کے ظلاف منجلہ واجات کے ایک واجب ہے ۔ "

ان کا ( حطرت حمين ك ) ميدان عرت و جاه اس سے پاک ب كر حرص ظلات اور طع سلات ك غبار سے اثا واس جلال

آلودہ ہو جا آ ہو۔ وہ طالت کی حرص کیے کرتے ' جبکہ ان کے براور حس رضی اللہ عنہ حاصل شدہ طالت سے دست بروار ہوگئے۔ اور وہ حدیث شریف '' میرا بے جبا سروار ہے اللہ تعالی اس کے ذرایعہ وہ محروموں کے ورمیان صلح کروائے گا '' اپنے والد باجد سے سن چکے سے ۔ ''

فرکورہ بالا عبارت میں نواب صاحب نے صاف صاف کما ہے کہ حصرت حسین رضی الله عند نے کوفد کا جو عزم فرایا تھا وہ حصول ظافت کے لئے نہیں تھا۔ (1) بلکہ یہ بھی وضاحت کے ساتھ فرما ریا کہ حصول خلافت کی خواہش آل محترم کے شایان شان بھی نمیں تمی اور آل محرم کا قلب سلطت و اقدار کی طرف میلان سے بالکل یاک تھا۔ اس سے كى تتجه ككا ب كه حفرت حين كو ولى عمدى يزيد ك معالم من حفرت معاوية س کوئی اخلاف نیس تھا ۔ اخلاف کی روایت غلا ہے ۔ اگر پزیر "کی ول حمدی سے انسی ان کی مخصیت کی بناء پر اخلاف ہو ا تو جس طرح انہوں نے مینے طور پر امیریزید "کی خاللت اور املاح حومت کے لئے فوری کوفہ جانے کا عزم فرالیا تھا ای طرح وہ حضرت معادیہ کی تجویز بر ای وقت مراحت کے ساتھ اخلاف کرتے ' یعنی یہ کہتے کہ " بزیر" اس (١) حعرت حمين رضى الله عنه ك عزم كوف كى جو توجيه علامه نواب صديق حمن خان صاحب رحمته الله عليه نے ذكر فرائى ب وہ مارے نزديك ميح نيس - رعايا ير ظلم وجور كا کوئی ثبوت بھی نہیں ما ۔ کوفہ کے گورنر اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے - تمی محال" ے عوام بر بللم و جور کا صدور بت بدید از تیاس ہے - حضرت نعمان موصوف تو اپنی رحمل ' زم خولی ' اور اپنے عدل کے لئے مشور تے - علاوہ بریس اس وقت سو سے زیادہ محابہ کرام اور بھرت اجلہ آبھین موجود تھے ۔ اگر کمی خطہ مملکت میں ظلم ہو یا تو پیہ حضرات ضرور نکیر کرتے ۔ لیکن اس نکیر کا کمیں مبھی نام و نشان نہیں لما ۔ بالغرض كفرض الحال بد مجى تسليم كرايا جائ كم " خلافت يزير" من ظلم مورما تعا اور حفرت حسين" موام کو اس ملم سے نجات ولانے کے لئے امیریزیر کو خلافت سے معزول کرنے کے لئے مئے ۔ تو مجی مارے استدلال پر کوئی اثر نہیں بڑا ۔ کیونکہ اس سے کمی طرح بھی یہ لازم نہیں آیا کہ تجویز دلی عمدی کے وقت بھی وہ امیریزیر" کے مخالف ہوں 'یا ان کی خلافت کو البند كرتے موں يہ البنديد كى اگر بدا موئى تو بعد كو ان كے زمانہ ظافت ميں موئى موكى -اس سے ان کی ولی عمدی کے وقت ٹاپندیدگی نمیں ٹابت ہوتی ۔ "

قابل نہیں ہیں کہ انہیں خلیفہ ہایا جائے ۔ گرانہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا ۔ بلکہ ان کی همنمی حیثیت و کیفیت کی طرف اثارہ تک نہیں کیا ۔

## ىتائج بحث

ماری اس تغیل بحث ے مندرجہ زیل ما کج نکلتے ہیں ۔

(۱) حضرت معادیہ نے امیریزیہ کو خود اپی رائے سے دل ممد نہیں بنایا تھا ' بلکہ اس کی تجویز حضرت مغیوہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خالصت بوص

الله محض امت مسلمہ کی مصلحت کے لئے پیش کی تھی ' نیز یہ تجویز ان کے علاوہ جمور الل کوفہ کے نمائندوں اور تاکمین نے سب اہل کوفہ کی طرف سے بیش کی تھی ۔

(۲) حضرت معادیہ "نے لکس دلی حمدی کے مسلے پر مجی استعواب رائے عامہ کیا ' اور ولی حمدی مزید کے مسلے پیسی ستعواب رائے عامہ کیا -

( ٣ ) مجمور المل کمہ و جمهور المل مدینہ نے ان کے علاوہ اس وقت کی پوری دنیائے اسلام اور زیرِ تکمیں خلافت اسلامیہ بلاوہ امصار کے جمہور المل اسلام نے حضرت معاویہ "کی دونوں تجویزوں سے بورا بورا اتقاق کیا ۔

(٣) کم معطمه و ميند موره جو ديائ اسلام كه ايم دي مركز تح و يزان ك علاوه دمش و كوف بهرو او دوسرے دين مراكز كه جمهور الل ايمان و مركزى هخشيون في حدمت معلوه دمش و كوف بهرو او دوسرے دين مراكز كه جمهور الل ايمان و مركزى هخشيون حدارت كه معلق كما جاتا ہے كہ انہوں كے اختلاف كيا ۔ ازروع اصول وستور اسلام حدارت كروئ محلوما بجہ ان اور ازرود شريعت مقدم اسلام به اختلاف كيا ۔ ازروع اصول وستور اسلام كه الله عمين مير تعداد محل كرام كى تمي اور امهات الموسين سلام الله عليمين بحي شال حمين ان ياج حدارت كا اختلاف بالكل به وزن اور كالدم ہو جاتا ، وار بد حقیقت الحمر من الفس ہوجاتى ہے كہ حدرت معادية كا يريد "كى فلاف شرعاً عقلاً اور اخلاق بم طرح من الكل جائز اور معالب تھا ۔ نيز يد كه اميريزيد "كى فلافت شرعاً عقلاً اور اخلاق بم طرح بالكل جائز اور معالب تھا ۔ اور وہ محج مليف السلين تھے ۔ ان كى خلافت كو حليم نہ كرنے ہوں وہت كے جمهور محابد مماجرين و افسار و غيرهم اور جمور تابعين كاتح عليدكرنا لازم ہا ہے ۔

(٥) حفرت معادية كا يزيد الكو ولى حمد بنانا شرعا" بالكل جائز تعاجي حفرت حس كو

ولى حمد بنانا حضرت على مح لئے جائز تھا اس پر اعتراض كرما شريعت مقدمه پر اعتراض اور اس كا مقابله كرما ب - (العياذبالله )

(۱) جن حطرات محابہ کرام می حقاق معربین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ولی محدی بید حداث میں ۔ روایت پر غائر محدی بید ہے اختاف کیا تھا۔ ان کا اختاف بھی در حقیقت طابت نمیں ۔ روایت پر غائر نظر والے سے معلوم ہو آ ہے کہ ان حفرات کو بھی کوئی اختاف نمیں تھا۔ اور یہ سب حضرات بھی حضرت معادید کی تجویز سے شنق تھے۔ اگر اس حقیقت کو چی نظر رکھا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ امیر بید کا انتخاب ظافت جمور الل اسلام کی متنقد رائے سے ہوا۔ اور موصوف اس وقت کے مسلمانوں کے شنق علیہ ظیفہ اور اہام تھے۔

(2) امیریزی یا ان کی ظافت سے اخلاف کی دیل سے بھی عابت نمیں ۔ اگر بالفرض ہم سے بھی طبح کرلیں کہ ان پانچ حضرات کو حضرت معادیہ سے امیریزید کو دل عمد بنانے کے مسئلہ پر اختلاف تھا تو بھی یہ عابت نمیں ہو اکد ان حضرات کو امیریزید کی ظافت سے اختلاف تھا ۔ یہ اختلاف تو حضرت معادیہ سے کھل استخلاف سے ہوا ۔ امیر یزید کی ظافت سے نمیں ہوا ۔ در حقیقت یہ حضرات بھی امیرالموشین یزید کی ظافت سے کہی اختیاف نمیں رکعے ہے ۔ ا

## منصب خلافت کے لئے یزید کی موزونیت مرددی صاحب تلیج ہیں۔

" دو سرے یہ کہ بزید" بجائے خود اس مرتبے کا آدی نہ تھا کہ حضرت معادیہ" کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی مختص یہ رائے قائم کر آ کہ حضرت معادیہ" کے بعد است کی سررائی کے لئے وہ مودوں ترین آدی تھا۔"

(ص ۱۵۰)

○ تبرہ :۔ انتخاف بریہ کے بارے میں مودودی صاحب کی جو مبار تمی ہم نے ان کی اس مبارت ہے ہم نے ان کی اس مبارت ہے پہلے نقل کی ہیں وہ ان کی کاب میں بخاظ ترتیب اس مبارت کے بعد ہیں اور یہ سطریں ان کے ہیں - لیکن میں نے اس ترتیب کے خلاف ان کی ہے مبارت ان کی مبارات نہ کو دا ہو جو کا نا ہے ۔ بخل ان کے ہے کہ ان مبارات میں معرف ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے ۔ جس پر مختم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے ۔ جس پر مختم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے ۔ جس پر مختم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے ۔ جس پر مختم مسئلہ

کانی ہوگی - طویل بحث کی احتیاج نہیں - جھے موصوف کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ اجر 
یرید" اس معاشرے میں منعب کے ظافت کے لئے "موزوں ترین " فیس نہیں تھے کیو تکہ لمت اسلامیہ میں اس وقت تحل الرجال نہیں تھا سحابہ" و آبھین میں بھوت ایے 
افراد موجود تھے جو منعب ظافت کی المبت رکھتے تھے اور اس کے لئے موزوں تھے - کین 
کیا جمور المل ایمان پر منعب ظافت پر فائز کرنے کے لئے مرف " موزوں ترین " کو 
منتب کرنا واجب ہے؟ مودودی صاحب کے کوئی بیرد ارشاد فرائیں کہ کس آیت یا حدیث 
میں یہ تھم ویا گیا ہے کہ امت کی سربرای کے لئے جے منتب کیا جائے اسے اس کام کے 
لئے "موزوں ترین" ہونا چاہئے " یا دو سرب الفاظ میں مرف " موزوں ترین " " آدی " 
کو اس منعب پر مقرر کرناجائز ہے - اور جو " موزوں ترین " نہ ہو اس کا تقرر ناجائز اور

شریعت مرف اتا بتاتی ہے کہ اے اس کام کے لئے "موزوں" ہونا چاہے" " موزوں ترین "قلعا ضروری نمیں ۔ موصوف نے می اس پر یہ آیت نقل کی ہے: " ان الله با سر کم ان تودوا الا مقات الی اهلها" (انسا ۶ - ۵۸)
" الله تعالی حمیں تکم ربتا ہے کہ امانیں الی امات کے سرد کو"

اس سے مرف اتا معلوم ہوتا ہے کہ ابات ان لوگوں کے دوالے کرنا چاہیے جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں (۱) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی منصب کی کے برد کرنا ہو تو یہ اہلیت رکھتے ہوں (۱) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی منصب کی کے برد کرنا ہو تو یہ دوائی دوائی دوائی دوائی ہے اور اس کے لئے موزوں ہے یا ، جس فتص کو وئی معلد بنایا جائے وہ اس کی طرف تو آیت میں اشارہ تک نہیں معلوم ہوتا ۔ جس فتص کو وئی معد بنایا جائے وہ اس کام کا اہل اور اس کے لئے موزوں ہوتا چاہیے "اہل ترین " اور " موزوں ترین " ہوتا کام کا اہل اور اس کے لئے موزوں ہوتا چاہیے "اہل ترین " کے ہوتے ہوئے ہی کی موزوں (۱) در حقیقت موروری صاحب جس سیاق میں اس آیت کو لائے ہیں اس میں اس کا لاتا پر کا نہیں ہے ۔ آیت کا مطلب تو ہے ہے کہ " ابانتی ان لوگوں کو ادا کرود جو اس کا حق رکھتے ہیں ۔ " یعنی جس کا حق شرعاً ہو وہ اس در دو ۔ کی کا حق نہ بارد – موحت کا حق کی میں ماصل ہوتا ۔ اس لئے اس ساتہ پر استدائل فلا ہے ۔ زیادہ انہیں اس کو تنہ بار کے اس کے اس ساتہ پر استدائل فلا ہے ۔ زیادہ انہیں کی تغیر کی باع پر انہیں جو دیا ۔

اور \* الل \* كو ولى حمد بعاديا جائ يا طليفه ختب كرايا جائ ' تو از روئ شريعت يقينا جائز اور محج ب - اس پر احتراض كرنا جائز نميس - اليه محرض كه طعن كى زد خود شريعت پر پرتى ب -

موروری صاحب نے " موزول ترین " کی خود ساختہ قید لگا کر قاری کے جذبات کو بحر کالے کی کوشش کی ہے۔ جو بدال کا ایک مالیندیدہ اور ماساس طریقہ ہے۔

شریعت املامیہ نے ظیفہ کے گئے " موزوں ترین " ہونے کی قید قلعاً نمیں لگائی - اے
عم شرقی کمنا شریعت مقدسہ پر افتراء ہے ۔ بحے اسطلاعاً بدعت کتے ہیں - عقلا بھی مرراہ
ممکلت کے انتخاب کے لئے یہ شرط لگا فتر انگیز غلطی ہے اس لئے کہ موزوں ترین مرراہ
ممکلت کا انتخاب اور تصین بہت حشکل بلکہ عاد کا غیر ممکن ہے ۔ پھر اس میں افتان آراء کا
قوی امکان ہے ۔ کیو تحکہ مختلف اہل الرائے کے معیار میں بعض اوقات افتان ہوتا ہے
۔ یہ کیر الوقوع واقعہ ہے ۔ کوئی نادر بات فیمی کہ اس قم کے افتان کا تیجہ با اوقات
میت و فسادکی صورت میں فکا ہے ۔ اس لئے " موزول ترین "کی شرط لگانا غلطی ہے ۔

رہا یہ مثلہ کہ امریزیہ اس منصب کے اہل تنے یا نمیں ؟ تو ظافت کے لئے ان کی مودونیت الی حقیت ہے جس کا اٹار ان کے خالفین بھی نمیں کرتے ۔ اگر اٹار کریں تو المیت الی حقیت ہے جس کا اٹار ان کے خالفین بھی نمیں کرتے ۔ اگر اٹار کریں تو اپنے محض مکا ہوا وہ اور اپنے مختم دور طافت میں بھی انہوں نے اپنی مودونیت والمیت محل المبت کریکے تھے ۔ اور اپنے مختم دور طافت میں بھی انہوں نے بور اپنی مودونیت ملام کو ہر طرح ترق کو اس کا حمود وہا ۔ اگری شام حور اس اسلام کو ہر طرح ترق کی ۔ دومت اسلام ویا کے دور دوراز حمول تک کی ۔ وقومات کا دائر وسیع ہوا ' افریقہ کا خاصا حصر ختے ہوا اور الکھوں بریر مشرف بر اسلام ہوئے ۔ مسلمانوں نے علوم دینیہ اور علی علوم دینیہ اور علی اس مامل ہوئی ۔ یہ بات انا پڑے گو مودون باتوں کو انہوں نے اور انہیں معاتی مرف الحل طام امل ہوئی ۔ یہ بات انا پڑے گو دونوں باتوں کو انہوں نے اپنے کردار و عمل ہے جات کردیا ۔ بحث کو مختم کرنے کے لئے ہم اس مثلہ علی وحدین احمد صاحب عمل رحمت اللہ علیہ کی اس مثلہ علی شخ الاسلام حصرت موافا مید حمین احمد صاحب عمل رحمت اللہ علیہ کی رائے تھی۔ والے تھی کرتے ہیں۔

ایک سوال کے جواب می موصوف فراتے ہیں کہ:

" برید کو متعده معارک جهاد میں میسید اور جرائز ، کرامین و باادبات ایشیاء کو پک کو فتح کرنے حق کر خود احتمال ( تشخصاید ) پر بری بری افواج سے حملہ کرنے وغیرہ میں آزایا جاچا قا ' آرخ ثابر ہے کہ معارک عظیر میں بنید نے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے ۔۔ (1)

ولی حمد بزید منفور کے مطلع پر بحث ختم ہو چکی کمر اس بحث کی مرورت مرف اس مورت میں ہے۔ مورت مادی مورت میں مورت میں ہے جب بر عابت ہو کہ ظیفہ داشد مادی امیر الموشین حصرت معادیہ المیر بند منفور کو ولی حمد بنایا تھا ۔ اس سللہ عمل حصرت علی موصوف کے ایک کموب کا مندوجہ ذیل اقتباس قائل دید ہے ۔ موصوف تحریر فراتے ہیں:

" یا سی نامزدگ ان کی (۱) مرف عنقیقتاً علما کی طرح میں ہوئی ۔ ان کی وقات کے بعد الل شام میں ہے الل طل و عقد نے اس کو جائشین اور مند بناوا اور بعث کیا۔ بعد الل شام میں سے اہل حل و عقد نے اس کو جائشین اور مند بناوا اور بعث کیا۔ جیسا کہ بعض ود سرے مورضین کا قول ہے۔ " عند

اگر " بعض مورضین " کا یہ قول صحیح ہے تو وی حمدی کی کوئی بحث تی باتی نمیں دہتی ہو اور اس سللہ میں اختاف کی روائیتی بھی غلا اور موضوع شمرتی ہیں۔ اسرخ کے ان ودون بیانوں کے ورمیان موازنہ کرنے ہے ان " بعض مورضین " کے قول کا پلہ بماری نظر آتا ہے۔ ول حمدی کی روائیوں ہے ان کی ولی حمدی پر عالم اسلام کا جو انقاق نظر آتا ہے۔ " جمبور مسلمین غیں ان کی عام متبولت کی علامت ہے۔ اپنے زبانہ ظافت علی مجل وو جمبور المل اسلام عیں متبول رہے۔ جس کی واضح علامت ہے ہے کہ سبائیوں نے جو شورشیں ان کے طاف بہا کیں وہ جمبور حوام و خواص المل اسلام عیں متبول نمیں ہو سکیل اور سب ناکای ہے۔ و جار ہوئی ۔ اس " قول " کی ترجے کے اور وجوہ مجل ہیں۔ جنسیں اور سب ناکای ہے۔ و جار ہوئی ہیں۔ جنسیں اور سب ناکای ہے۔ انداز کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا بحث سے بیات واضح ہوگئ کہ سبائیں اور سبائیت زدہ لوگول لے بغض معاویہ کے جذب سے معلوب ہو کر شریعت اسلامیہ کو ظرائداز کر دوا اور ان پر ایسے غلط امران سے بوک شریعت اسلامیہ مطروکی تنقیم و تحریف کو مستوم ہیں - کی شمی بکلہ ان پر یہ احراض ان تک محدود نمیں رہتا بلکہ حضرات طفاع مابقین ضوصاً حضرت علی ان پر یہ احراض ان تک محدود نمیں رہتا بلکہ حضرات طفاع مرابقین خصوصاً حضرت علی میں کہ بہتے ہے ۔ سبائی ذائن بغض محابہ سے معلوب ہوکر شریعت کو کس طمرح نظر انداز کر (1) سکویات کی کس طمرح نظر انداز کر

اس سكة بالتيخ الاسلام مكتوب نمر صفي

رتا ہے ۔ ان کا اعتراض ذکور اس کا ایک محروہ نمونہ ہے -

ایک فیر مابدار فق اس ساری بحث کو دیمنے سے پیلے ان لوگوں سے جو امیریند کو سعب طافت کی البیت سے محروم طاہر کرنے کی سی ناکام کرتے ہیں یہ سوال کرسکا ب کہ اگر تمادی بات مح ہے تو جن پائی حفرات نے مینہ منوں میں استعواب رائے عامہ کہ وقت یزید کی ولی حمدی ہے تو جن پائی حفرات نے مینہ منوں میں استعواب رائے عامہ امتراض کیوں فیس کیا ؟ انس ان کی ولی حمدی پر احراض کے بجائے یہ کمنا چاہئے تھا کہ آپ نے ولی حمد بلام ہیں وہ تو ظافت کی البیت بی ضمی رکھتا ۔ گرانموں نے تو یہ کی طافت ہے انہوں نے تو یہ کہ خوائی کی اختراف کی دوایت محج فرض کی جائے اس میں اختراف کی دوایت محج فرض کی جائے آپ انسی اختراف حضرت معادیہ کے انساف ضمی کیا ۔ نہ ان کی فخصیت پر کوئی احتراش یہ یہ گئی اور ان کے مینہ فتی و فجور کا ان یہ اس کی کیا وجہ ہے ؟ امیریزید کی میں میں بائیوں اور سائیت ذوہ گوگوں کو اس کا چہ بیل گیا ۔ نہ ان محرات مور کہ کی احتراض کے بعد سائیوں اور سائیت ذوہ گوگوں کو اس کا امیریزید کی طافت پر کوئی احتراض نہ تھا وہ انسی سعب طافت کا المل مجمعے تھے ۔ (۱) امیریزید کی طافت پر کوئی احتراض نہ تھا وہ انسی سعب طافت کا المل محجے تھے ۔ (۱) انسی دلیل ہے۔

(۱) عام طور ر مبائیت زدہ مور مین اور علاء اس دل عمدی سے ان پانچ معرات کے اختلاف کو امیریزید کی طافت سے اختلاف کی دلیل بنا کر لوگوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مارے بیان نہ کور سے یہ امور بالکل واضح ہوجاتے ہیں۔

ا۔ آگر اختلاف کو بابت حلیم کیا جائے تو مرف اع معلم ہوتا ہے کہ ان پاغ پردگول کو اختلاف معرب معادیہ ہے اختلاف کو اختلاف معرب علامیہ ہے اختلاف مرف اغلاق معرب علامیہ ہے کو دل حمد کیل بنا رہ جیں۔ امیرزد کی مخصیت یا ان کی مخلافت سے کوئی اختلاف نمیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ اس کا اظہار سب سے پہلے کرتے ول حمدی سے ان کی ظافت سے اختلاف تعلما لازم نمیں آتا۔ معرب سعد بن عمران سے مارہ امیرہو عمران کی مماج کے ظیفہ بنے سے افتلاف تھا لازم نمیں آتا۔ معرب سعد بن

ا تخلاف بزید کے منظے پر مطاعرانہ بحث کے انتقام پر مودودی صاحب لکتے ہیں۔ " اس طرح ظافت واشدہ کے ظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتر ہوگیا۔ ظافت کی جگہ شائل خافزادوں (DYNASTIES) نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک انبی مرضی کی ظافت فعیب نہ ہوگی۔"

اس سے قطع نظر طمن کی بیاد عی غلا ب - اس کی بیاد کی شری اصول اور قانون کے بجائے اپنے من گر هت اور خود سائنہ قانون پر قائم ہے۔ شریعت اسلام جمور ملین کوب افتار وق ہے کہ وہ خلاف کو کی دی مسلحت کی عاء پر کی خاران یا قبلہ کے ساتھ مخصوص کدیں ۔ اس کی کوئی ممانت قرآن مجدیا حدیث شریف میں نمیں ہے۔ اس تخصيص كا ناجائز اور حرام بونا توكواس كا كروه بونا بك ظاف اولى بونا مجى كمى ولل شری سے ابت نیں ۔ چراس پر افزاض کے کیا سی ؟ اس کے عدم جواز کی دلیل کا معدوم ہونا بی اس کے جواز کے لئے کانی ہے ۔ اس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضورت نس ۔ لین واقد یہ ہے کہ اس کے جواز بلکہ بعض طلات میں اولی ۔ اور استج ہونے کی مجى متورد دليس موجود ين - " اللائمة من قراش " معروف مدعث ب - اس عن المحت وظافت كو خائدان قراش كے ساتھ مخصوص فرلما كيا ہے - مسلحت يہ تھى كہ قريش علور خدام کعبہ و حرم ہونے کی وجہ سے جملہ قبائل عرب کے زویک محرم تے ' اور متداء کی بوزیش رکع تے ۔ حرب قراش کے علاق کی دوسرے کی قیادت کو خوش ول کے مات حلم كرنے كے تار نيس موكے تے ۔ اس مسلحت سے اس وقت كے طالات کے پیش نظر ارثاد فرایا گیا کہ خلفاء قراش می میں سے خنب کئے جائیں ۔ یہ تھم دائی نہیں اور ایک افساری - ود امیر میک وقت مقرد مول - کین انسی حفرت مدین اکبر کی ظافت سے کوئی اخلاف نہ تھا۔ جب تک زندہ رے ان کے مطح رے - اس سے یہ بات عیاں ہوگئی کہ ان سبائیت نواز اور شیعیت برور مور خین و علاء کا استدال ندکور باکل علا ' قد اور ایک برفریب مظلم ب-

تما مالات بدل مح توب عم مى نيس باتى را - يكن اس وقت كى معلحت كے بيش نظرتو بہ تھم وا کیا کہ ظافت و امات کو ایک قبلے کے ساتھ مخصوص کردیا جائے - قرآن مجید ے ثابت ہے کہ حفرت داؤد علیہ اللام کے بعد حفرت سلیمان علیہ السلام ان کے خلیفہ اور مرراہ ملکت ہوئے ۔ وہ این مرجہ نیت و رسالت عل کی وجہ سے ان کے جائیں ہوئے ہوں ۔ لین سرکف اس سے یہ تو ثابت ہو اے کہ کی مصلحت سے حکومت و ظانت کو ایک فاندان کے ساتھ مخصوص کرنا جائز ہے ۔ کو تکہ یہ ایک نی کا عمل ہے ۔ اور انبیاء معموم ہوتے ہیں۔ ان کے کسی کام کو غلا میں کما جاسکا ۔ تورات شریف سے ابت ے کہ حفرت سلمان علیہ اللام کے بعد ان کے بیٹے جناب رحبعام رضی اللہ عنہ ظیفہ اور تھرال ہوئے ۔ یہ ممی وی فاندان کے ساتھ تخصیص تمی ۔ معرت سلیمان علیہ اللام ك معلق قررائ عامد كاكوئي سوال عي نسي بيدا ہونا - كوكل وہ يغير تھے - اس لئے ان کی حکومت بر راضی ہونا تو سب اہل ایمان بر فرض بی تھا ۔ اور سب راضی مجی ہو گئے تھے۔ لین رجعام کانصب و تقرر تو قوم کی مرضی اور رائے بی سے ہوا۔ جس سے قوم کا یہ اختیار تخصیص ابت ہو آ ہے ۔ بائل میں زکور ہے کہ " اور رجعام سکم کو گیا اس لئے کہ مارے امرائل سم می اکثے ہوئے تے اکد اے بوشاہ کریں ۔ " ۔ اان امور و دلائل کے پیش نظر اگر ایک دت تک خلافت بنو امیر یا بنو عماس کے ساتھ مخصوص رى - جبكه قوم اس تخصيص بر راضي متى - بلكه به تخصيص جمهور الل اسلام يى نے کی تمی و یہ شرعاً یا عقلاً کی طرح مجی قابل اعتراض نمیں ہے ۔ اس پر اعتراض کرنا شریعت اسلامیہ مقدسہ پر اعتراض ہے ۔ ( والعیاذ باللہ ) یہ ملمن و اعتراض مجی اس حقیقت کی ایک واضح مثال ہے کہ خالفین صرصا نمالیس بنو امیہ ' ان مقدس ستیوں کے ساتھ جذبہ حدد وعدادت سے مغلوب ہوکر شریعت مقدمہ اسلامیہ کو کس طرح نظرانداز کر دیتے ہیں۔

گزشتہ بحث سے بیٹیند آناب زیادہ دوش ہو چک ہے کہ ظیفہ راشر حطرت معادیہ اسے برید منفور کو کال استعمال رائے عامہ کے بعد دل حمد بنایا تھا ۔ اس لئے اگر اس سے خلافت کی تخصیص اموی خاندان کے ساتھ ہوئی تو یہ رائے عامہ سے ہوئی نہ کہ تما ان کی رائے سا در دائے عامہ کو شریعت اس تھم کی تخصیص کا کال افتیار وہی ہے ۔ اس لئے حضرت معادیہ یا بید پر اس بارے می احتراض کرنا یا اس تخصیص کو ان کی طرف منموب کرنا بالکن ملا ہے ۔ یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ بنی عباس کی ظانت مدیوں تک تائم اللے بند اللہ اللہ بند اللہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ بنی عباس کی ظانت مدیوں تک تائم اللہ اللہ بند : 1: 1

رق نیز انہین میں اموی خلافت سینکوں برس تک خدمت اسلام میں معروف رق ۔ پھر خلافت ترکیہ مجی مدت دراز تک حفاظت دین کا فریشہ انجام ذیق رق ۔ ان ادوار میں بھرت علاء و نقہاء ہوئے ' اور ان میں بھرت بہت بیاک حق مجھ تھے ۔ لین مجمی ان علاء المستنت نے ان میں سے کسی خلافت پر بھی ہے اعراض نہیں کیا کہ یہ ایک خاندان کے ساتھ کیوں مخصوص ہیں ؟ حرمت تو بوی چزے ' اگر یہ تحضیص ' محدہ تزیم بھی ہوتی تو علاء کی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور اس پر معرض ہوتی ۔ اور اسے بدلوانے کی کوشش کرتی ۔ کین بوری آروخ اسلام میں اس کی ایک مثال

بمی نمیں کمتی آگر بافرض کی عالم دین نے اس پر کیر کرنے کی جرات نمیں کی تھی تو کم از کم خفر کی کرات کی جا کے کہ منظم کی کم فقر کم اند کا پورا نفتہ دکھ جائے اس سلط کا کمیں با م و نشان مجی نمین لما ۔ جو محص اے کا کمیں بام و نشان مجی نمین لما ۔ جو محص اے ناجاز کمتا ہے ، اور حضرت معادیہ یا کی اور بررگ پر معرض ہو آ ہو وہ جودہ مدیوں کے الفا لاکھوں علاء و فقماء و ائم مجمتدین کو خطاکار کمتا ہے ۔ مزید مید کہ آگر سینے کو ول عمد بنا کمیں منظور فرایا ؟ کیا آل محرم یہ بات نمیں سمجھ کے تھے بعدت میں اس محمق ایم میں کہ اے جائز محمتے تھے ہے ہو اس کے معنی یہ بین کہ اے جائز محمتے تھے ہے ہو اس کے معنی یہ بین کہ اے جائز محمتے تھے ہے ہو اس کے معنی یہ بین کم اس محمق کے تھے تھے تھے و معرض کا مجمعا اور امراض کرنا خت غلمی ہے جو اس کے قسور فم بلکہ فور فم کا مجمعے ہے۔ گا تھے ہے۔

ظافت و عکومت کو ایک خاندان کے ساتھ مخصوص کردیے میں ایک معلمت ہے ہوتی ہے کہ استخاب ظیف میں میرات ہوتی ہے پوری قوم میں ہے کی ایک مناسب فرد کو اس کام کے لئے طائب کرنا بحت دشوار ہے ۔ خصوصاً اس دور میں قرید دشوار تر بلکہ کال عادی تھا ۔ اس لئے عملاء و زعماء و تت نے بی طریقہ مناسب سمجما کہ ظافاہ کی ایک بی خانوادے سے لئے جائیں ۔ جو بھا ہوں یا ایک دو سرے ہے بحت قریب ہوں کہ بوتت ضورت آسانی کے ساتھ مجتمع ہو عکس ۔ مجربہ مجمی کہ امیرزید منفور کے بعد ظافت صرت ان کے خانوان کے ساتھ کماں مخصوص رہی ؟ بحت قبل مدت کے بعد ظافت حمرت مروان کی طرف خال ہوگئ اور ان کی اولاد میں چاتی رہی بمان تک کہ بنو امیر کے ہاتھ مروان کی کار کرئی میں بنان تک کہ بنو امیر کے ہاتھ

## انتخلاف يزيدكي مصلحتين

ظیفہ راشد حطرت معادیہ نے حطرت مفرق اور معززین داجلّہ بابعین کوف کے نمائدہ ولدك تجورير استعواب رائ عامه كرك اميريزيدكو ولى حمد اور اي بعضيف المسلين مقرر کیا ۔ اس وقت کے بورے عالم اسلامی نے ان کی مائدے ۔ اس وقت تقریباً تمن سو محاب و محابیات رضی الله منم موجود تنے 'جن می اکار محابہ بدری و امحاب بیت رضوان مجی تے ۔ ان کے علاوہ اجلہ باجین کی کیر تعداد منی ان سب نے نیز عام مسلمانوں نے اس التخاف كو بالانفاق اور بطيب فالمر منظور كيا \_ صرف ياجي حفرات كا اختلاف بيان كيا جايا ب - ہم ابت كريك بي كه ور حقيقت انس مجى كوئى اختلاف نه تھا - اختلاف كى روایت موضوع 'اور جمول ب - ممکن ب که شروع میں کچھ اشکال انمول نے چی کیا ہو جو گفت و شنید کے بعد دور ہوگیا اور انہیں بھی تجویز نمکور سے اختلاف نہیں باتی رہا ۔ اور اگر بالفرض باتی مجی رہا تو عالب اکثریت کے اتفاق کے مقالعے میں اے کوئی وزن نہیں دیا جاسکنا ' اور اس کی کوئی حیثیت نمیں باتی رہتی ۔ حضرت معاویہ 'کا یہ اقدام بالکل جائز اور صح تما اس لئے ان بر کس اعتراض کی منجائش نہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے اس کام کی کوئی معلمت بتائی جائے ۔ لیکن اگر ان معلمتوں کا بھی تذکرہ کردیا جائے جو ان حماے امت مین محابہ کرام کے پین نظر تمیں تو امید ہے کہ انثاء اللہ قاری کے لئے مزید شرح مدر کی موجب مول کی - اس لئے مندرجہ ذیل سلور میں ہم ان بر روشی ڈالتے ہیں:

فدا داد حق ب-"(1)

امیرید کو ول مد بناکر حضرت صاویہ فی اس باطل او تع اور باطل نظریہ المت پ
در مری کاری خرب لگائی - جس سے بہائی پائی ہوگیا - مبائی قائدین نے جو اپنے جوام کو
ب و قوف بنانے کے لئے توقع فی کور کا جال آنا تھا ، وہ می کورے کارے ہوکر معدوم ہوگیا
ا اس کے ساتھ شیعی مقیدہ وصابت بھی پائی پائی ہوگیا - یہ بہت حقیم اور اہم مسلحت
می - جو امیریزید کی دل حمدی و ظافت سے حاصل ہوئی تھی ، بہت سے سلمانوں کا اعتبار
دوست ہوگیا اور ایمان سلامت رہا - اور بہت سے سوء اعتبار اور رفض کے طال
می عالمی اور ایمان سلامت رہا - اور بہت سے سوء اعتبار اور رفض کے طال
بی عالمی دی مسلحت تھی - جس کی دج ب انہوں نے امیریزید منفور کو دل حمد
بیمانے کی تحریک کی - اس مسلحت کے حصول کے بیش نظر ہم کہ سکتے ہیں کہ جس طرح
حضرت حسن "کا بغیر کی مجبوری کے ظافت سے دست بدار ہونا اور جمور اہل ایمان کی
مرض کے مطابق اس فدمت جلیلہ کو حضرت معاویہ "کے سرد کرنا دین اسلام کی ایک طعیم
مرض کے مطابق اس فدمت جلیلہ کو حضرت معاویہ "کے سرد کرنا دین اسلام کی ایک طعیم
مرض کے مطابق اس کے اور و آواب بھی حضرت معاویہ "کا حصر شاید کچھ زیاں ہو کہونکہ وہ
اس کے پہلے محرک تھے - اللہ تعالی ان سب محنین احت کے درجات قرب بلند فرائے -

۲ = حصرت صوادی طلید واشد نے ازدوئ صدے شریف " علیم بنتی وستر انداغاء الراشدین المحصدیتین " ان کا طریقہ اور عمل بھی ججت شری اور لائن اقتداء ہے ۔ بیل بمی بر حمایی " کا عمل جحت شری ہے ۔ بیر بیلیم بر حمایی " کا عمل جحت شری ہے ۔ بیر ملیکہ اس کے طاف کوئی جحت شری اس سے زیادہ قوی قائم نہ ہو ۔

آن محرم نے امیریزد کو ول حمد بناکر اسادی فقہ وسوری کے دو اہم مسلے حل کر ویے اول میں دیائے۔

دومرا ید کد دل حمد عانے کے لئے استعواب رائے مزوری ہے ۔ محض اپنی مرض سے
کی کو دل حمد خس بھایا جاسکا ۔ اس بارے میں جمور الل اسلام کی رضائدی اور ارباب
(۱) ید روایت کد صلح میں ید طے پائے تھا کہ حضرت معادیہ کی وقات کے بعد پھر حضرت
حن قبی ظینہ ہوں گے ۔ ای مقصد ہے وضع کی محق تھی ۔ ورنہ معمولی فیم کا آدی بھی
سمجھ سکتا ہے کہ جب آن محرم ظافت ہے فود وست بروار ہوئے تھے ، تو اے دوبارہ
عاصل کرنے کی فواہش کے کیا معنی ہیں ۔ اس روایت کا سموشوع ہونا بالکل فاہرہے

" = آگرچہ حضرت حسن و حضرت معلویہ نے دشمن اسلام مبائی پارٹی کو کیل ویا تھا ، گر اکس بالکل مورہ نہیں ہوگی تھی اور میرو اس کی مربم پٹی عمی معموف تے ۔ اندیشہ تھا کہ " مندوں ٹی الارض " جم شر انگیزی کریں گے ۔ اس لئے اس وقت ایسے سربراہ مملکت کی منرورت تھی جو سبائیوں کی فریب کاریوں اور ان کی شیطائی چالوں کو خوب سجت ہو ۔ امیر بریہ سبائیوں سے خوب واقف تھے ۔ اور ان کا علاج کرنا جائے تھے ۔ ہم جمال تک فور کرتے ہیں اس وقت کی پوری دیائے اسلام عمی سبائیوں کی مرایا فریب ایکسی تدیبوں کو سجتے والے کئے چے افراد تھے (ا) ان عمی سے ایک امیر بزید" مجی تھے ۔ اس لئے انسی دل عمد عالم معلوت کا اہم قاضا تھا۔

(۱) یہ کوئی تو کی بہت میں ۔ آن کا عالم اسلای تو اس دقت کے عالم اسلای ہے نیتا میں حد وسطے ہونگا ہے ۔ المنت کی تعداد کو تدلا ہے جی زوادہ جھوز ہو بھی ہے ۔ یکن مشی فریب کاریوں اور مبائل چالبازیوں کو بھے والے اور ان ہے واقعت رکھے والے معمودہ دور میں شعیوں کی ذیائ آلیائی بھی بھون دایے معمودہ دور میں شعیوں کی ذیائی آلیوں بھی بھون در میں شعیوں کی ذیائی آلیوں بھی بھون در میں شعیوں کی ذیائی آلیوں بھی ہوائے المام میں ایک مواتی ہیں اور است کو ان کی تحریئی کاروائیوں اور بلاکت نیز المئت کے ماتھ ان کے بیش و حوار کے براروں تجرب کارون کی تالب آکریت ان کی طرف ہے بالکل خاص دور بھی آگر مسلم زعاد کی عالب آکریت ان کی طرف ہے بالکل خاص دور ہے بھر اس کے المئت کی عالب آکریت ان کی طرف ہے بالکل خوب بھر ہے ہے اس دور ہی آگر مسلم زعاد کی عالب آکریت ان میں گھنے ہے قام روی قو کیا تجرب ہے بجہ اس دوت کی شید اپنا تم ہب ہے ہائی میں ہوئی تھی بھر اپنا تم مسلمانوں میں یہ تھلے طے رہے تھے ۔ اور اس کے خور طرب باطل کی کوئی تدین بی میں میں ہوئی تھی بالک کی کوئی تھی بالک کی کوئی تعرب باطل کی گئی تعدین باطل کی کوئی تھی بالد اس اس اور اسان کوئور کرتے ہے نیادات رہ تو کوئی تجب کی جات اس دور و کوئی تھی کی اس دور و کوئی تھی بالد میں دھرات اس بارے میں مندور تھے ۔ ادان مادات اس بارے میں مندور تھے ۔

س نے حفرت مثمان رضی اللہ عنہ کے حمد معدلت مد میں اسلای افواج ہورپ تک پہنچ مئیں تھیں - حطرت معاویہ کے مبارک دور خلافت میں اس کاذیر مزید پیش قدی ہوئی ۔ امروید کی قیادت می فکر اسلام نے تعطیر پر ملد کیا۔ بھرت تجرات کی وجد سے امر بزید بورب خصوصاً رومن امیار کی سیاست کے ماہر ہو گئے تنے ۔ اس کے ساتھ بحت زہن و ذکی ' شجاع ' باعت اور مد ( STATESMAN ) تھے مزید یہ کہ سبائی امیر بزید کے قریب آنے ' اور ان کے گرد محیرا ڈالنے کا قسور بھی نیس کرکتے تھے۔ بخلاف اس کے اس وقت جو نوجوان البحين يا محاية عن منعب ظافت كي الميت ركح تح ، وه سبائي فريب کاربوں سے امیریزید کے برابر واقف نہ تھے۔ اس لئے ان کے متعلق یہ اندیشہ بجا طور بر کیا جاسکا تھا کہ سبائی فریب کارانہ فوشاہ اور تقیہ سے کام لے کر ان کے مقرب بن جائس کے اور انس ایے محرے می لے لیں گے۔ مجرودی نما عدادت سے کام لے کر خلافت اور ملت اسلامیہ کو فقصان بنچانے کی تدمیری کریں گے۔ اس بناہ کن مغدہ سے امت کو بخوظ رکنے کے لئے بھی امیریزید کی ول حمدی اور ظانت بت مغیر ابت ہوئی ۔ ہ :۔ ایک مسلحت تو بالکل واضح اور برک ہے امریزید کو ول حمد بنانے کی تجریز خود حفرت معادیہ کی نمیں تمی ۔ یہ تجویز حفرت مغیو بن شعبہ نے چی کی تمی ۔ جب حطرت معادید" اس بر مجی تیار نہ ہوئے " قو معززین و قائدین الل کوفد کے وفد نے آکر مکرر تجوز پی کی ۔ مجر حفرت معادیہ نے استعواب رائے عامہ کیا ۔ نیز خواص سے مثورہ کیا ۔ اس وقت کے بورے عالم اسلای نے اس تجویز کی آئید کی ۔ مرف بانچ حعرات کے اخلاف کا ذکر کیا جایا ہے ۔ ور حقیقت ان کے اخلاف کی روایش مجی غلا جن ۔ انہیں مجى كوئى اختلاف نيس تما - اور أكر تما مجى تووه دور موكيا تما - اور أكر بالغرض باتى مجى ربا تو قابل اخبار نسی ۔ اس کے معن یہ بیں کہ امیریزید کو عالم اسلام بی تیول عام ماصل تھا اور ظاہر بے کہ ایے بی مخص کو ولی حمد بنانا عین مسلحت بے جے تول عام حاصل ہو -یہ مجی طاہر ہے کہ اس وقت تقریا تمن سو کی تعداد میں حضرت محابہ کرام موجود تھے ۔ ان میں سے کی نے بھی اس تجویزے اخلاف نس کیا ۔ ان معرات محابہ میں سے بلور مثال پیاس معرات کے اساء کرای درج ذال بس ۔ (۱) حغرت سعد بن الى وقاص (٣) حغرت ارقم بن الي ارقم (٣) حغرت الس بن مالك ( م) حطرت ابر حريه ( ۵ ) حطرت كعب بن عمو الانساري ( ٢ ) معرت ربيد بن عبادالا كل (٤) حعرت عيدالله بن برالمانل (٨) معرت اسامه بن زيد (٩) معرت جاربن مبدالله

الانصاري (١٠) حفرت جابر بن متيك ﴿ (١) حفرت مالك بن ربيه (١٣) حفرت ثابت بن مُحاك بن فليفه (١٣) حفرت نوان بن عمره انساري (١٣) حفرت ابو والداليتي (١٥) حعرت مبدالله بن سعد بن ميتر انساري (١٦) حعرت فضاله بن عبد انساري (١٤) حعرت ابوقماده انصاري ( ١٨ ) حفرت ابوابامه بابلي ( ١٩ ) حفرت رافع بن خديج ( ٢٠ ) حفرت ربيد بن كعب الاسلمي (٢١) دهرت تيس بن سعد بن عباده (٢٢) دهرت عمان بن صيف الانساري ( ۲۳ ) حفرت براء بن عازب ( ۲۴ ) حفرت ابو سعد خدري ( ۲۵ ) حفرت زيد بن ارقم (۲۷) معزت مغوان بن معطل (۲۷) معزت عمرد بن اميه مميري (۲۸) معزت سلمه بن الاكوع (٢٩) حفرت معقل بن يبار مزني (٣٠) حفرت بريده بن الحصيب الاسلمي (ri) معزت عاجیه الاعجم (rr) معزت عبدالله بن بزید الادی (rr) معزت عبدالله بن الى مدرد الاسلى ( ٣٠٠ ) حفرت عبدالله بن الى ادفى الاسلى ( ٣٥ ) حفرت نوقل بن معادير الديلي (٣٦) حفرت معبد بن فالد (٣٤) حفرت عوف بن مالك (٣٨) حفرت نشرین عبید (۳۹) معرت مکیم بن حزام (۳۰) معرت دوریب بن عبدالعزی (۳۱) حفرت عدى بن حاتم ( ٣٣ ) حفرت ابواد هنيل عامر بن وألمة الكناني ( ٣٣ ) حفرت معيد بن ريوع ( ٣٣ ) حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص ( ٣٥ ) حفرت سمره بن جندب ( ٣٦ ) حضرت شداد بن اوس ( ۴۷ ) جضرت لعمان بن بشیر ( ۴۸ ) حضرت ضحاک بن قیس ( ۴۹ ) حفرت عبدالله بن بزید الاوی ( ۵۰ ) حفرت جربربن خویلد الدنی رضی الله عنم و رضواعنه

ان حفرات محاب کا تذکرہ استیاب اساب استہدی التہدی وقیرہ کتب رجال و
تذکرہ اسحاب میں دیکھا جاسکا ہے ۔ ہر ایک کے لئے الگ الگ حوالہ دینے کی ضرورت
نیر معلوم ہوئی ۔ یہ اساء گرای بلور نمونہ اور مثال کھے گئے ہیں ۔ ورنہ جیسا کہ ہم نے
کھا ہے کہ ان پانچ حضرات محاب کے علاوہ جن کے متعلق بے غلط خرمشور کی گئی ہے کہ
انہوں نے زیر بحث مسئلے میں حضرت معاویہ ہے اختلاف کیا تما تقریباً میں سو محاب و
محابیات رضی اللہ منم اس وقت کم اسمید و مشاویہ ہے اختلاف کیا تما تقریباً میں سو محاب و
محابیات رضی اللہ منم اس وقت کم اسمید و مساویہ ہے اختلاف کیا تما تقریبو اسلام مرکزوں میں
موجود ہے ۔ محابہ کرام کی اس کیر تعداد نے امیریزید کی ولی عمدی سے افغات کا کیا وزن
عمر اجا ہے ؟ اس لئے تدکما بالکل محم اور بہا ہے کہ امیریزید منفور کو جمور محابہ و
جمور اجا ہے ؟ اس لئے جہور است مسلم نے بالائقاق حضرت معاویہ کا ور محمور اسابہ ناہین اور جمور اساسہ نے بالائقاق حضرت معاویہ کا ور محمور اسابہ ناہین اور جمور اسابہ نے کا اور

ان كے بعد طليف السلين متب كيا - (١)

اس سے یہ حقیقت می روش ہوئی کہ امیریزید مرحرم ایک صالح اور متی سلمان تے 
ہو محتم انہیں فاس و فاجر کہا ہو وہ ان سکروں محابہ کرام " نجاروں اجلہ آبھیں " اور 
لاکھوں عام صالح سلمانوں کو خطاکار و گانا گار کتا ہے ۔ وہ بزید پر نہیں بلکہ جہور محابہ " 
جہور آبھیں صالحیٰن " اور اس وقت کی بوری است سلم صالحہ پر اعتراض و طمن کرتا ہے 
۔ اور انہیں فاس نوازی کا مرحک فاس کہتا ہے ۔ ای طرح امیریزید کو منصب ظافت کے 
لئے تا اہل قرار دیتا ان سب حطرات صحابہ " و آبھین اور اس وقت کے جمور مسلمین کو نا 
لئے اور بر فتم قرار دیتا ہے ۔ (العیاز باللہ ) ایک می قواس کے تصور سے بھی قمرا جاتا ہے 
المی اور بر فتم قرار دیتا ہے ۔ (العیاز باللہ ) ایک می قواس کے تصور سے بھی قمرا جاتا ہے 
مرف شیعہ اور شعبت کے رنگ میں رنگے ہوئے سی نما شیعہ میں اپنے زبین و دہمی کو 
ایسے افتراء بستان سے آلودہ اور گندہ کرسے ہیں ۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ قیاست آنا 
ایسے افتراء بستان سے آلودہ اور گندہ کرسے ہیں ۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ قیاست آنا 
سیمن ہے ۔ ور افتراء و بستان آور قربین محابہ " و تذکیل اہل ایمان کی سزا آخرے میں بہت 
سخت ہے ۔ ۔

یہ بھی واضح رہے کہ یہ واقعات جس قرن اور دور کے ہیں وہ ازروے صدیف شریف فرالترون میں واظل ہے ۔ امیریزید پر ان کا نفین ہو امیہ کی یہ تمرایاری حضرت معاویہ " محضرت مغیرہ بن شعبہ " اور دو سرے سکیڑوں سحابہ کرام رضی اللہ عنم الجمین " حضرات اجلہ بایعین و ائم جمینیت " اور عام موشین صالحین کے ساتھ یہ سوء علی یعنی انہیں حق پوشی ما است و اور نظام خلافت کو طوکیت بنانے کی کوشش کا مرتحب قرار دیا " کیا الساراق الامن خاتم آنبین سلی اللہ علیہ وسلم کی کملی ہوئی تحذیب ہے ؟ بلامیہ یہ قول رسول کی کملی ہوئی تحذیب ہے ۔ آخوسور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرن کو خرالترون فرارے ہیں ۔ اور یہ لوگ خود اپنے کربیان میں مند وال کر وکسیس کہ محابہ " بابعین اور جمور موشین کے ظاف ان کے یہ اقوال کس قدر گذرک اور دیمیس کہ محابہ " بابعین اور جمور موشین کے ظاف ان کے یہ اقوال کس قدر گذرے اور زمیسے جب ۔ انشہ تعالی ان سب کو اس ظالم اور قابل نفرت روش ہے قب کی توثی عطا

<sup>(1)</sup> ان پاغ معرات کا اختاف تعلیم کرلینے کے باوجود یہ دعوی منج اور حق ہے ۔ ورن ان معرات کا اختیاف بھی طابت نسیں ۔ ان معرات نے بھی معرت معادیہ ہے اتفاق کرلیا تھا ۔ جیرا کہ ہم طابت کر مجل میں ۔ اختیاف کی روایت موضوع ' من کر من سے اور جمولی ہے ۔ قطعا قابل قبول نمیں ۔

فرائے ۔ اور سب سلمانوں کو اس تمرائی شیسی داشت و برگائی سے محفوظ رکھے ۔ آئین امرور و بروزین بی رفض کے جرآئیم موجود ہونے کا ان خالفین و ابداء کا زیر محفظ رویہ جو زبن بی رفض کے جرآئیم موجود ہونے کا اثر ہے روافش اور بیور کے ناپاک مقامد پورے ہوئے کا ذرایعہ بی رہا ہے آتھند و سلم کی مقلت فائم بدبن لوگول کی نگاہ بی طاہر کرنا چاہج ہیں ۔ خالفاء آتھندور سلی اللہ علیہ وسلم کی مقلت فائم بدبن لوگول کی نگاہ بی طاقت و سلم کی مقلت فائم بدبن لوگول کی نگاہ بی طاقت و سلام کرنا چاہج ہیں ۔ فالفاء ہو سمجان کرام کے طاف وہ جموثی روایتی جو ان کے اعتراضات و مطاع من پیاد ہیں ای ناپاک مقعد سے مرحم کئی ہیں ۔ اور ہمارے ان منی صاحبان نے انہیں قبول کرکے ان و شمال کو ان کے ان بیاک مقامد کے حصول بی امداد دی ہے ۔ شیمول اور یہور کا دو مرا ناپاک مقعد ہی ہے و شمان بید و میں ہے دشمان بید و شمان بیں سے سامداد کی ترقیق عطا فرائے ۔

ان کے ذہن پر تشیع کا ایک اثر یہ ہے کہ یہ لوگ سلامت فیم اور عدل پندی ہے عموم ہوگئے۔ کی پر غلط الزام لگاریا ان کے نزدیک کوئی معصیت نیس ۔ اس سوء مزاج کا ایک اثر یہ ہے کہ جو محض بنو امیہ خصوصاً حضرت معاویہ اور امیرزید کی طرف ہے وفائ کرتا ہے ۔ اور ان شیعہ اور شیعیت زود آرخ نگاروں نے جو افزاء پردازی اور بہتان طرازی کی ہے اس کی حال ترویہ کرتا ہے تو اس پر فارجیت ' اور حضرت حمین رضی اللہ عدادت اور ان کی توہیں و تنتیع کا الزام عائد کردیے ہیں ۔

ان کے اس طرز عمل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیریزید مفتور کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مدمقائل سجھتے ہیں۔ محموا ان کے نزدیک '' اگر امیریزید مومن صالح ہوں تو حضرت حسین ' کے رتبہ ہمی کچھ کی واقع ہوجائے گی۔ اور اگر امیریزید فاتس و فاجر ہوں تو آس محرّم کا رتبہ بلند ہوجائے گا۔

اس طمرے یہ لوگ خود حضرت حین کی تنقیم و توہین کرتے ہیں۔ گر مم سے کام نیس لیتے اس لئے مجمعے می نیس - حقیقت یہ ہے کہ حضرت حین رضی اللہ عند کا درجہ نعیلت اپی مجلہ متقل ہے - امیریزید یا کی دوسرے کی اچھائی برائی کا اس پر کوئی اڑ نمیں پڑسکا - امیریزید ولی اللہ ہوں تو اس سے حضرت حین کی رتبہ میں کوئی کی نمیں ہوسکتی - اور اگر دو فاس ہوں تو اس سے آل محترم کے رتبہ میں کوئی زیادتی نمیں ہوتی ۔ حضرت حین کی عقمت فاہر کرنے کے لئے امیریزید کی غرب کرنا قطعا ضروری نمیں ۔ دونوں باتوں میں مرے سے کوئی روا و تعلق ہی ضمی - البت امیرید کو حضرت حیون "ک مقالم میں لانا جیسا کہ یہ خالفین برید کرتے ہیں ، حضرت حیون "ک تنقیم و توہین ہے ، جس کا ارتکاب یہ خالفین برید خود کرتے ہیں - اور ود مرول پر اس کا غلط الزام لگاتے ہیں - مادا تو حقیدہ ہے کوئی فیر سحالی خواہ تعلیمی ہویا کوئی ود مرا کی مجالی "ک ورجہ کو نہیں پنچ ملک - اس لئے ہارے نزدیک امیر برید منفور خواہ کیک علی مسائل اور مقل ہوں ، حضرت حیین "کی خاک پاکی برابری مجمی نہیں الدین چتی ترمهم اللہ ادائی سے اور خواجہ معین الدین چتی ترمهم اللہ ادائی سے اور خواجہ معین الدین چتی ترمهم اللہ ادائی سے اور خواجہ معین الدین چتی ترمهم اللہ برید سے باند و برتر ہے انہیں حصرت حیین "کا رتبہ امیریزید سے بعد و برتر ہے انہیں حصرت حیین "کا رتبہ امیل - رتبہ محابیت بدو و برتر ہے کی ایس بلا یا جاسکا - رتبہ محابیت ادائی محالی اللہ علی میں لایا جاسکا - حربہ محابیت عنداللہ بہت بلند ہے - کی جس میں لایا جاسکا - حربہ محابیت عنداللہ بہت بلند ہے - کی غیر محالی" کی رسائی اس مرجہ بھی نہیں لایا جاسکا - حربہ محابیت عنداللہ بہت بلند ہے - کی غیر محالی" کی رسائی اس مرجہ بھی نہیں ہوگئی -

## دو غلط فنمیوں کا ازالہ پہلی غلط فنمی

الحداثد كه انتخاف بريد كے منظ من حضرت معادية كاح و مواب بر بونا براين تعطيم من من سف السار دوش ہوگيا - مخرسين مطعين كا من و ميام كا و محاسل كا دوياں بحر کئي اور وہ ها و مناور او كا - خاتم بحث بر بم وہ غلط فيوں كا ازالہ كرنا چاہج بين جو انتخاف بريد كے منظ عن ايے علاء كرام كو بيدا ہوگئي جو حضرت معادية كے كانف نيس بين - بك ان كی طرف ب وفاح بين كرتے ہيں - بك ان كی طرف ب وفاح بحر كرتے ہيں - بك ان كی طرف ب وفاح بحر كرتے ہيں - ايك معادب نے كھا ہے كہ :

"جمور است کے محتق علماء بیشہ یہ کتے آئے ہیں کہ حضرت معادیہ" کا یہ فعل رائے اور تدہیر کے ورج من فنس الامری طور پر ورست عابت شیں ہوا اور اس کی وجہ سے است کے اجماعی معمالے کو نقسان مجھا ۔ "

یہ کمنا معج نمیں کہ علاء محقتین بیشہ "کتے آئے ہیں" إلى بدكتے تو ایک مد تك معج ہواً كہ بعض علاء كے اس حم كى اتبى كسى بيں - كين جن علاء كى بدرائے بدو

کم از کم اس سلے کی مد تک تو قلعا محتق نمیں تھے ۔ انہوں نے اس سلے کو سطی نظر سے دکھ کر اور جذبات سے مغلوب ہوکر سے رائے قائم کرلی ۔ ان کی سے رائے مارے زرک بالکل غلا ہے ۔

امیریزید منفورک ظافت کے زمانہ میں جو افسوسناک حوادث بیش آئے 'انسی ان کی ول عمدی ' اور ظافت کا نتیجه قرار ویا حقیقت حوادث اور ان کے میج اسباب سے ناوا تنیت ' نظری سطبیت اور ارج کے سطی مطالع کا تیجہ ے - اسلای ذائن سے لیمی كتاب وسنت كي روشن من ماريخ اسلام كا مطالعه كيا جائ " توبيد هيقت واضح موجاتي ب که ان الم انگیز حوادث کا سبب سبائیوں کی فساد انگیز سازشیں ' ان کی فتند پروازیاں ' اور ريد دوانيان تحيي جن كي تفسيل بقدر ضرورت و كفايت اس كتاب من مختلف مقامات برك منی بے ۔ امیریزید کو ولی عمد بنانا یا ان کا منصب ظافت بر فائز ہونا تطعاً اس کا سبب نمیں تھا۔ اگر ان کی جگہ کوئی دو سرا محض ظیفہ ہو ا تو مجی یہ یا اس حم کے استے ہی افسوساک حوادث پین آتے ۔ کیونکہ سبائی منافقانہ اور معاندانہ تدبیروں 'اور فتند اکمیز فریب کاربول ے باز نمیں آگے تھے ۔ وہ مرف حضرت معادیہ" یا امیریزید" کے خالف اور وعمن نمیں تے ' بکد ورحقیقت اسلام ظافت اسلامیہ ' اور اجاع لمت کے وشمن تے ۔ المر کمی فرشة كو مجى تخت خلافت بر بنماديا جا يا تو مجى بنه سبائي ممندين في الارض اى حم كى فساد ا گیزاں اور فتد پردازیاں کرتے ' جبی انہوں نے ظافت برید کے ظاف کیں - اور اس فرشته معموم کے خلاف مجی لوگوں کو اکساکر اس سے الدانے اور نساد فی الارض برا کرنے ک بوری کوشش کرتے ۔ ان ناخو عموار اور انسوسناک حوادث و واقعات کی زمد واری حضرت معاوية يا اميريزية برؤالنا تحت نا انصاني ب- حضرت عمان رض الله عرب كرزاند ظافت می سبائی کروه پیدا موکر طاتور موکیا تھا۔ آل محرم کی شادت کا حادی عظیمہ چیں آیا ' جو دو مرے افسوسناک واقعات جمل وصفین کی خانہ جنگیوں کا سبب بنا ۔ نصیریوں اور خوارج کے فتنے بیرا ہوئے ' تو کیا ان اندوہائک حوادث اور واقعات کی زمہ داری اس ماعت امناء بر ڈالی جاکتی ہے ۔ جے حضرت فاروق اعظم کے انتخاب خلیفہ کے لئے مقرر کیا تھا اور جس نے حضرت عثان کا انتخاب کیا تھا؟ اور کیا حضرت عثان ذی النورین کو ان حوادث کا ذمہ دار کما جاسکا ہے ؟ اس طرح معرت علی اے دور خلافت میں جو افسوساک حوادث پی آئے ، یعنی مسلمانوں کی باہی خانہ جنگی نصیریہ کی شورش ، خوارج کا فساد فی الارض یہ سب دادث مائے رکھ کر اگر کوئی خارجیت نوازیہ کے کہ آل محرّم کو خلیفہ

ختب كرنا رائ اور تدبيرك انتبار س ان محابه كرام كى جنون نے آل محرم كو متب كيا تما غلطی تمی جس سے امت کے اجائ مصالح کو نقصان پنجا کیا یہ " محقین " اس رائے کو صحیح سمجمیں مے ؟ ادر کیا اس کے اس تبعرے کو قرین عقل و انساف قرار دیں مے ؟ اگر نمیں اور یقینا نمیں تو ان کی رائے بھی قطعاً اور غیر مصفانہ ہے ۔ جس طرح ان حوادث کی زمد داری حفرت علی کی خلافت یا حفرت عثان کی ظافت ' یا انہیں خلیفہ فتخب كرنے والے محاب و تابعين ير نسي عائد كى جائتى - اس طرح اميريزيد كى عمد خلافت ميں جو ناخوشگوار واقعات چیں آئے 'ان کی وجہ سے سے کمنا کہ حضرت معاویہ الے امیر بزید کو ول عمد بناكر " باعتبار تدبير غلطي كى - " يا يه كمناكه " يه حوادث انسي ولى عمد بناف وان ك ظيفه بن كى وجر سے بيش آئے تھ " بالكل غلط باطل اور بے بنياد بات ب - حق بيد ے کہ حضرت معاویہ کا امیر بزید کو ولی عمد بنانا " رائے اور تدبیر " کے اعتبار سے بالکل صحح اور مناسب تھا۔ جو افسوسناک حوادث پیش آئے وہ شیعوں کی مفسدانہ سازشوں اور فتنہ ردازیوں کی وجہ سے چیش آئے ۔ امیریزید کو ولی عمد بنانے کا بھید نمیں تھے ۔ ان کی جگہ کوئی دو سرا ہو یا تو بھی اس نتم کے افسوسناک حوادث ضرور پیش آتے ۔ افسوس کہ ان " محقق علاء " نے اس واقعہ کو مجی بالکل نظر انداز کردیا کہ حضرت معادیہ" نے امیر بزیر کو تنا ابی رائے سے ول عمد نہیں بنایا تھا ۔ بلکہ تقریبا تین سو محابہ کرام اور ہزاروں اجلہ تأبيين كى رائے سے بنايا تھا۔ حضرت معاوية كاكفليئرك كے معنى تقريباً تين سو محابة اور برارول اجله تابعین کا تحلینرکرا ' اور ان کی " رائے اور تدمیر " کو غلط کمنا ہے - کیا ہد " محقق علاء " ان سب کو خاطی کننے کی جسارت کریکتے ہیں ؟ کوئی عاقل سی تو ایسی نمرم جرات نہیں کرسکا ۔ ان " محقق علاء " نے ندکورہ بالا غلطی کے علاوہ ایک دوسری غلطی کا ار تکاب ہمی کیا ' جو مرف رائے کی غلطی نہیں بلکہ نا انسانی بھی ہے ۔ ان حعزات کی نظر ظافت بزید کے زمانہ میں چیں آنے والے افسوساک حوادث پر تو فورا پنجی محراس دور میں جو نوائد و منافع امت ملم کو حاصل ہوئے 'وہ ان کی نظرے او جمل ہوگئے - امیر رید کا دور ظافت بت جھوٹا ہے محر باوجود اس کے 'اس زمانہ میں افریقہ میں فتوحات مو کیں 'علم اسلام اس براعظم میں برمعتا رہا ۔ اسلام کی اشاعت ہوئی ' اور دعوت اسلام افریقہ کے دور وراز علاقوں تک بینج منی - اور بربروں کے تعربا سب قبائل مشرف بہ اسلام ہوگے -یورپ میں اسلام کی دعوت اگرچہ حضرت معادیہ" تی کے زمانہ میں پنتی بھی تھی ، مگر امیر بزید کے حمد ظافت میں اس کے قدم آگے بوھے ۔ ویمن اسلام مرکی نبوت مخار تقلی

کذاب ' رائمنی اور اس کے ساتھی وشن اسلام کیسان کذاب رانعنی کا فتنہ فرو ہوا۔ جس سے الکھوں محرابوں کو ہدایت حاصل ہوئی۔ اور دین اسلام محفوظ رہا۔ کیا امیریزید کے عمد ظافت کے بیہ خوشگوار اور سرت بخش واقعات قائل توجہ نہیں ؟ کیسی نا انسانی ہے کہ نا خوشگوار واقعات کا تو تذکرہ کیا جائے ' اور انہیں شرت دینے کی کوشش کی جائے محر ' خوشگوار اور پہندیدہ واقعات کو نظر انداز کیا جائے۔

#### دوسرى غلط فنمي

افسوس ہے کہ دو مری غلط منی حافظ ابن کیر رحمہ اللہ کے ایسے صاحب علم کو پیدا ہوئی۔ " موصوف البدایہ و النما ہہ " میں تحریر فراتے ہیں :

" وكان معاوية لما صالح الحسن عهد الحسن بالأمر من المد (١) فلما مات الحسن قوى امر بزيد عند معاوية وراى الم

(۱) اس روایت کے بارے میں حافظ صاحب سبائی فریب کا شکار ہوئے ہیں - یہ روایت تلعاً باطل اور سائیوں کی وضع کی ہوئی ہے ۔ حضرت حسن او خود ظافت سے وست بردار اور مستعلی ہوئے تھے وہ دوبارہ ظافت اپنے پاس آنے کی خواہش کیوں کرتے ؟ اور سے شرط کیوں پیش کرتے ؟ علاوہ بریں اگر یہ شرط ہوتی تو اس کا نقاضا یہ تھا کہ حضرت معاورہ ملح نامہ ممل ہوتے ہی حضرت حسن کی ول عمدی کا اعلان کردیتے ۔ محرانموں نے اس قتم کا کوئی اعلان نہیں کیا اور جب اعلان نہیں کیا تھا تو اس پر حضرت حسن نیز دوسرے حضرات سحاب و بالبين شركاء صلح كو اعتراض اور اعلان كا مطالب كرنا جائے تھا - مكر مارخ ميں اس اعلان و مطالب كاكوكي تذكره نميل ملا - بدواقعه مجى قابل توجه ب كد أكر معاجب من بد رفعہ ہوتی تو جب بقول شیعہ و شیعیت نواز مور خین و علاء حضرت معاویہ " نے امیر بزیر کی ول عمدی کے لئے انتضار کیا تھا اور مبینہ طور پر پانچ حضرات نے اس سے اختلاف کیا تھا تو اس وتت یہ حضرات یہ ضرور کتے کہ آپ نے حضرت حسن سے اپنے بعد انہیں ولی عمد بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ اب اگر وہ نہیں ہی تو ان کے بھائی حضرت حسین کو ولی عمد بنائے کین اس کی طرف کسی نے اشارہ تک نہیں کیا ۔ ان وجوہ سے یہ بات بالکل واضح اور روش ہوجاتی ہے کہ زیر بحث روایت جس کا تذکرہ حافظ ابن کیر ؓ نے کیا ہے ' بالکل غلط ' جمونی اور شیعوں یا شیعیت نوازوں کی مرمی ہوئی ہے ۔ جس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں ہے - معابدے میں یہ یا ایس کوئی دفعہ نہیں تھی - یہ سائیوں کا گڑھا ہوا انسانہ ب -

لللك اهلا و ذلك من شدة عيبة الوالدلولد \_ "

اور حضرت معاویہ " نے جب حضرت حسن " سے مسلم کی تھی تو حضرت حسن " نے ابعد انہیں حضرت حسن " نے بعد انہیں حضرت حسن " کا احترت حسن " کا واقع عمد مقرر کریں گے ۔ جب حضرت حسن " کا انتقال ہوگیا و حضرت معاویہ " کے نزدیک بزید کا معالمہ منبوط ہوگیا ۔ اور انہوں نے انہیں ( بزید کو ) اس کام ( ظافت ) کا اہل سمجھا اور یہ بیات بیشے کے ماتھ مجبت یوری کی شدت کی وجہ سے ہوئی ۔ "

مانظ صاحب کی بد رائے ادارے نرویک بالکل غلا ہے اور موصوف کی غلا مئی ہے ۔
افسوس ہے کہ انہوں نے واقعات پر خور نمیں کہا ، اِس غلطی میں جٹا ہوگئے ۔ حالات گواہ

یں کہ حضرت معاویہ " نے جو امیرید کو دل حمد بنایا اس میں مجت ایوت اور شفقت پدری

کو خطاکوئی دخل نہ قعا بلکہ ان کے اس اقدام کا محرک حرف امت موصد کی خیر خوائی ' اور

المت اسلامیہ کے لئے مصلحت بنی کا جذبہ تھا ۔ اور انہوں نے یہ کام خالعتا لوجہ اللہ کیا تھا

المت اسلامیہ کے لئے مصلحت بنی کا جذبہ تھا ۔ اور انہوں نے یہ کام خالعتا لوجہ اللہ کیا تھا

ہوں کہ بات ہے کہ اگر حب اولا و اس کی محرک ہوتی تو وہ حضرت مغیرہ کی تحریک ہے

بہت پہلے خود علی اس کی تحریک کرتے ۔ لیمن صفحات کرشتہ میں نم لم لل طور پر واضح کر بھیا

ہیں کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے اس کی کوئی تحریک نمیں فرائی بلکہ ان کے ذہن میں

ہیں کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے اس کی کوئی تحریک نمیں فرائی بلکہ ان کے دہن میں

ارادہ نمیں کیا ۔ بلکہ جب کوف سے معزون اور زعاء کے وفد نے اصرار کے ساتھ یہ

ارادہ نمیں کیا ۔ بلکہ جب کوف سے معزون اور زعاء کے وفد نے اصرار کے ساتھ یہ

تحریک پیش کی تو انہوں نے اس کا ادارہ کیا ' اور اس کے لئے استعواب عام اور شورئ کیا

۔ جس کی تفسیل گزر بھی ہے ۔ اس سے عادہ انہوں نے حضرت معاویہ "کی مندرجہ ذیل وعا

کو بھی نظر انداز کیا :۔

اللهم ان كنت عهلت ليزيد لما رأيت من فضاء فبلغه ما اسلت واعنه وان كنت اتما حملني حب الوالد لولده وانه ليس لما صنعت به اهلا لما ليضه قبل ان بها م ذلك -" (۱)

<sup>(</sup>۱) آریخ اسلام و طبقات الشاہیرو الاعلام ج ۲ م ۲۷۵ کمتب القدی قاہرو و (معر) ۱۳۷۸ ه علامه طال الدین سیوطی نے مجی تلویخ العظاماء میں حضرت معادید کی یہ دعا لقل ک

" یا الله اگر میں نے برید کو اس کی قابیت و لیات دیگھ کر ولی مد بنایا ہو آ اے اس مقام کک چنجادے جس کی میں نے اس کے اس کے امید کی اس کے امید کی جا ور اس کی مدد فرا اور اگر مجھے اس کام پر مرف اس کی مجت نے آبادہ کیا ہو جو باپ کو بیٹے کے ماتھ ہوتی ہے آتے معمد خلافت تک پیچنے سے پہلے تی قر اس کی روح قبض کرلے۔

اس وعا می حضرت معاویہ فی بیات صاف ماف فرائی ہے کہ ایر بزیر کو ول محد بنانے میں ان کے جذبہ حب الوالد لولدہ لین مجت پدری کو کوئی وخل نہیں تھا ۔ انوں نے اشیں صرف ان کی الجیت اور مصلحت است کو چش نظر رکھ کر خالعتاً لوجہ الله ولی حمد بنایا ۔ ان کے اس قول کو تعلیم نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تجب ہے کہ حافظ صاحب نے ان کی اس وعا کو نظر انداز کیا ۔ اور ان کے حقائل یہ نالم خیال جائم کرلیا کہ انہو ل نے یہ کام شفقت یدری کی وجہ ہے کیا تھا ۔

سی روان روسی سی الم الله الله الله علی موق نظر آتی ہے ۔ کیا الله علی موق نظر آتی ہے ۔ کیا الله علی موق نظر آتی ہے ۔ کیا کئی باپ اپنے بیغے مح متعلق یہ وعا کرے گا کہ اگر عمی نے اس کی نا اہلی کے باوجود محض بینا سمجھ کر اپنی مجبت طبق کی بناء پر اے ولی عمد بنایا ہو تو یا الله اے وفات دے دے ؟ یہ رما قات و ذکر عمی مشخول زبان عی ہے کل عتی ہے ۔ بلاشہ محرت معاویہ اعلیٰ درجہ کی الله اور الله توار الله تعالیٰ کے عبد صالح تنے ۔ بلاشہ انہوں نے امیر برید کو اظامی کے دلی الله اور الله تعالیٰ کے عبد صالح تنے ۔ بلاشہ انہوں نے امیر برید کو اظامی کے ماتھ و عبد الاب کو ذرہ برابر بھی دخل مد بنایا ۔ اس کام عمی مال بینے کی عبد اور شفقت و عبد الاب کو ذرہ برابر بھی دخل نہ تھا ۔ مانھ این کو رک الله این النہ الله الله والنہا بہ عمل کچھ تھیں کہ موصوف نے خود مجی اپنی مشہور کیاب البدانہ والنہا بہ عمل کچھ تھی کہ مواقع ہے دعا انقل

"اللهم ان كنت تعلم الى وليت لا ند فيها اداد اهلا لذالك لا تعدد ما وليته - " (1) ما وليته - وان كنت وليته لاتى احبد للا تتعد لد ما وليته - " (1) " يا الله تو اگر جانا ہے كہ ش نے اس (بريركو) اس دجر سے ول حمد بنايا ہے كہ دہ ميرى رائے شي اس كا المل ہے تو اس ولايت كو اس كے لئے بورا قرادے - اور اگر شي نے اس اس لئے ولى حمد (1) البدايه و النا به ج ۸ م م ۸۰

بنایا ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے تو اس ولایت کو بورانہ فرما۔

اس سے مجی وی معمون ثابت ہو آ ہے جو اس سے پہلے وال رعا سے ثابت ہوا۔ حضرت معادیہ کی اس عکاسانہ وعاکو نقل کرنے کے باوجود عادۃ ان کیر کی رائے ذکور تعجب خیز اور افسوستاک ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس افترش کو معاف فرارے۔ ( 1 )

> م دروغ بافی اور اشاعت فاحشہ کے ذریعہ تاریخ کو تاریک بنانے کی کوشش

سورہ ثور ش اللہ تمائی نے منافقین کے بارے میں ارشاد قرایا ہے :-ان الغن یعبون ان تشیح الفاحشتہ فی الغین امنو ا لهم عناب الیم فی الغنیا والاخوۃ ' واللہ یعلم و انتم لا تعلمون - ( النووآیت ۱۹ پ ۱۸ )

" جو لوگ چاہے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات کا چہا ہو ان کے گئے دنیا اور آخرت میں سزائے درد ناک (مقرر) ہے۔ اور اللہ تعالی جانا ہے اور تم نسی جائے۔"

یہ منافقین بیود تھے۔ جو تحق جوئے تھے گڑھ گڑھ کر مسلمانوں کو سٹانے کی کوشش کرتے رہے تھے اور موجمین صالحین اور مومنات صالحات پر بہتان طرازی کرکے انسیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

شید مورخین و رواة لے بحی اپن بیشوو وی کا طریقہ افتیار کیا ۔ فش انسائے
تعیف کرکے آل بخ بی واخل کردیے ۔ اور ان کی اس قدر اشاصت کی کہ بہت سے می
مورخین بلک بہت سے علاء دین کو بھی ان کا لیٹن اٹکیا ۔ یہ من گر هست قصے آل بی
اسلام میں جابجا لیے بی ۔ یہود اور شیول نے یہ دروغ بانی اور افتراء پروازی مندرجہ ذیل
(۱) تجب نمیں کہ یہ اور اس حم کے ودسرے مضامین البدایہ و النہایہ میں کی شید
یا شیعیت فواز می نے محمل کردیے ہوں ۔ اور حافظ صاحب ان سے بری ہوں ۔ حاری اس
حم کی کابوں میں شیوں اور شیعیت بندوں نے بجوت اس طرح کی تحیفین کی بیں ۔

مقامد سامنے رکھ کرکی ہے:۔

(1) یہ تو ظاہر ہے کہ محابہ کرام منز آبھین عظام کی وقعت مسلمانوں کے ول سے زاکل كرنا ان كاستعد خاص تما الكين ان كے زب اور ان كے اقوال افعال پر نظر كرنے سے معلوم ہو ا ب كد ان كا اصل متعديد نيس تعا بكد ورحقيقت ان كا معمود اعظم قرآن مجيد اور خود نی کریم مل الله علیه وسلم کی عظمت اور وقعت کو ( خاتم بدین ) کم کرے دین اسلام کی رقی و اشاعت کو روکنا اور اے منانا تھا۔ ( العیاذ یا لله )

اس مئله يربم اظهار حقيقت جلد اول عن مفصل روشن عج ين -

(٢) عداوت اطام كي وجه ف انس مطانون لين المنت عطبعاً عداوت باس لئے وہ ان کی ترقی کو روکنا اور انسی زلیل کرنا جائے میں استعمد کے پیش نظروہ اسلامی اریخ میں فحش ' بے حیائی اور اظاتی اپتی کے کروہ ' جعلی نمونے دکھاکر ان کے موریل کو مرانا اور انہیں اخلاقی پستی کی طرف و مکیلنا چاہتے ہیں ۔ اجمائی نفسیات کا ایک عام اصول ب که کمی قوم یا گروہ کو زوال اور پہتی کی طرف لے جانے کے لئے اس کی آرج کو منخ كركے بيت اور ذليل كرينا ايك موثر حب ب - يبود اور سبائوں نے اہل اسلام ك ظاف اس حربے سے بہت کام لیا ہے ۔ اور وہ سب اس اصول پر عمل کرکے اہلسنّت کو سخت نقصانات پنچارے میں ۔ ورحقیقت شیعیت کا وجود عی اسلام اور اہل اسلام کو دیلی و دنیاوی ہر طرح کا نقصان پنجانے کے مقصد کار بین منت ہے ۔ اس قسم کے جموثے تھے جو شیعوں نے گڑھ کر ماری باریخ میں درج کردیے میں ' بھرت میں ۔ یمال بم بطور نمونہ ان كالك طبع زاد انسانه بين كرتے بين عصار ان كى اس تدير اور ان كے اس مخصوص طرز بیان و حکایت کا شاہکار کما جائے تو بجا ہے ۔ یہ مرایا کذب و دروغ کمانی واقعہ حمد کے نام سے مشہور ہے ۔ اس کا مخفر عنوان بہ ہے کہ ظیفہ بزید کے زمانہ میں میند منورہ کے کچه لوگوں نے خلافت کے خلاف بغاوت کی اس بغاوت کو فرو کرنے کے لئے نلیفنا المسلمین نے فوج بھیجی اور بعاوت فرو کردی می ۔ اس واقعہ کو سہائیوں اور سہائیت نوازوں نے جس انداز سے بیان کیا ہے ' اس میں " اشاعت فاحشہ " کا سبائی آرث خوب نمایاں ہے ۔ کذب و افتراء اور بہتان طرازی کی غلاظت بے حیائی اور بے شری کے رنگ میں ڈیو کر کاغذیر کھیلائی مٹی ہے۔

<sup>&</sup>quot; ظافت و لموكيت "كى مندرجه ويل مطرس الماحظه فراية:

<sup>&</sup>quot; اس کے بعد دوسرا الناک واقعہ جنگ حمہ کا تھا ' جو ۳۳ھ

کے آخر اور خود برید کی زندگی کے آخر ایام عمل چیش آیا ۔ اس واقعہ کی مختمر رودادیہ ہے کہ اہل مینہ نے بزیر کو فاس و فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بعادت کردی ' اس کے عال کو شہر ے نکال ویا اور میراللہ بن حنطلہ کو اینا مربراہ بنالیا ۔ بزید کو اطلاع کینی تو اس نے مسلم بن مقبر الری کو ( جے سلف مالین مرف بن عقبہ کتے ہیں ) ۱۲ ہزار فوج دے کر مید بر ج حالی کے لئے بھیج دیا اور اس نے تھم دیا کہ تین دن تک اہل شمر کو اطاعت تول کرنے کی دعوت دیتے رہتا ۔ پھر اگر وہ نہ مانیں تو ان ہے جگ كرنا اور جب فتح يالو تو تين ون كے لئے مدينه كو فوج ير مباح كروينا \_ اس برایت بریہ فوج گئی۔ جنگ ہوئی ' مینہ فتح ہوا اور اس کے بعد بزید کے محم کے مطابق تین دن کے لئے فوج کو اجازت دے دی می که شریس جو کچے چاہے کرے - ان تین دنوں میں شرکے اندر ہر طرف لوث مار کی گئی ۔ شرکے باشدوں کا قبل عام کیا گیا ، جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق سات سو معززین اور وس بزار ك قريب عوام مارك مح - اور فضب يد الله وحثى فوجول في مرون بن ممس ممس كرب ورانع عورتول كي صمت وري كي -مانظ ابن كثركت بي كه "حتى قبل اند حبلت الف امراة في تلك الا يلم من غير زوج " (كما جانا ب كه ان دنول عن ايك بزار عورتیں زنا ہے حالمہ ہوئی)

#### (ص ۱۸۱ وص ۱۸۲

آجرہ :۔ چراخ کل کرنے کے لئے اے چوک مارتے ہیں اور وہ بھڑک کر کل ہوجاتا ہے۔ ای طرح بے فیرت اور بے حیا لوگ دو سروں میں بے فیرتی اور بے حیا لوگ دو سروں میں بے فیرتی اور بے حیاتی پیدا کرنے کے لئے بعض اوقات یہ نفسیاتی تدیرکام میں لاتے ہیں کہ انسین حیا موزی اور بے فیرتی کے بھر جاتی ہے۔ کے افسانے مناتے ہیں۔ انسین من کر ان کی آئی فیرت و حیاء بھڑک کر بھر جاتی ہے۔ یہ تدیر کبھی کاماے کر دشمان نجر و صلاح اٹی شرا محیزی اور فساد آئی ہے۔ جہاں موقع کما انہوں نے زہر افشانی کی۔ اور المبنت کی فیرت و یا کہ کوڑکا کرا ان کے دلوں کو بحروح کرکے احت مسلمہ کو بے فیرت و بے حیا بانے کی

ندموم کوشش کی۔

موددی صاحب شیعہ تے انوں لے بھی اپنے چی رد شیول کی تھلید میں صادبہ تھ کے متعلق وہ سب کچھ کھا ہو ان کے پیٹرو شیعہ یا شیعیت دو مورض لے کھما ہے ان کے بیان پر قائز افکرؤالنے سے معول ام کا آدی بھی سجھ سکتا ہے کہ اس بیان میں جموث ' بے فیرل اور بے حیال کی آمیزش کتی فراغدل کے ساتھ کی گئی ہے ۔

کیل مرت علا بیانی تو یہ ہے کہ "الی مین نے بدید کو فاس و فاجر اور طالم قرار وے
کر اس کے ظاف بیاوت کری ۔ "اس مبارت سے قاری یہ سمجھ کا کہ بورا شرمین بائی
ہوگیا تھا ۔ اور معرش کی سمجمانا چاہج ہیں ۔ طالنہ یہ بالکل غلا اور ظاف واقد ہے ۔
اس واقد مرف اع ہے کہ اہل مین کے ایک فاص گروہ نے بعاوت کی جس کے شرکاہ
کی تعداد مینہ مورہ کی مجموعی آبادی کے مقالج میں بہت کم تھی ۔ اگر اس مخصوص
کی تعداد مینہ مورہ کی مجموعی آبادی کے مقالج میں بہت کم تھی ۔ اگر اس مخصوص
نظریے پر جمی نظری جائے جے انہوں نے جواز بعادت کی بنیاد بنایا تھا او تم کم سکتے ہیں
کہ وہ مرف ایک اگلیت کی بعادت تھی ۔ جو اپنی تعداد اور اپنی مخصوص نظریتے دونوں
کے اخبار سے ایک چھوٹی کی اقلیت تھی ۔ ان میں ایک تعداد تو سائی منافقین کی تھی ، جو ان سبائیوں کے وام فریب میں
خلا ہوگئے تھے ۔ اور پچھ صالح لوگ تھے ، جو ان سبائیوں کے وام فریب میں
جنا ہوگئے تھے ۔

ان بافیوں کی فرست میں کچھ اسے نام میں آتے ہیں ' جن کی شرکت مکلوک و مشتبہ ہے ۔ اور ایا معلوم ہو آ ہے کہ شیعوں نے ان پر بہتان باندھا ہے ۔ وہ اس بعادت میں شال میں تھے ۔ شیعد رادیوں اور مور خین نے ان کا نام میں لکھ دیا ۔ اور جمونا الزام ان پر نگادیا ۔

افیوں نے سب سے پہلے اموی اہل مدینہ نیز قریش کے دوسرے اوگوں پر جو حکومت وقت کے موید نے ' تملہ کردیا ان کی تعداد تقریباً ایک بڑار تھی ' یہ لوگ معزت مردان'' کے مکان میں پڑچ کے ' وہاں بافیوں نے ان کا محاصرہ کرلیا ۔ (۱)

ان کی تعداد نوسو ( ۹۰۰ ) فرض کر کیج ۔ یہ سب بائیوں کے مخالف اور امیر بزید کے حای تھے۔

اس کے بعد بخاری شریف کی مندرجہ ذیل روایت دیکھتے:۔

" عن نافع قبل لما خلع إبل المدينة يزيد بن معاويت " جمع ابن عمر " حشمه و ولده فقل :- ابن سمعت النبي صلى الله عليه (١) طري ج 2 وراث ٦٣ هـ وسلم بقول بنصب لكل غلار لواع يوم القبات، ' وانا قد با يعنا هذا الرجل على يع الله ورسوله ' واني يد اعلم غلوا اعظم من ان ببلع رجل على يع الله ورسوله ثم ينصب له القتل ' واني لا اعلم احلا منكم غلمه ولا تلع في هذا الامر ' الا كانت الليصل يني و بيند. " ( ا )

" حضرت تا نع سے مروی ہے کہ جب الل مدند نے برید بن محاویہ" سے بیعت تو اوری تو حضرت عبداللہ بن عمر رخی اللہ عنما نے اپنے اور فرایا کہ عن نے اپنے اور فرایا کہ عن نے بنے اور فرایا کہ عن نے بنے اللہ اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیاست کے دان ہر عاور (ید عمدی کرنے والے ) کے لئے ایک جنڈا کمڑا کیا جائے گا ۔ اور بیک ہم نے اس محض (یعنی بزیہ ) سے اللہ اور اس کے رسول " کے واسلے بیعت کی ہے اور عمل اس سے براہ کرکئی غدر (ید عمدی کے واسلے بیعت کی ہے اور اس کے رسول " کے الے (کی کئی فرر اللہ عمدی کے اس سے براہ کرکئی گئی مرب کے الے (کی کے فرص اللہ اور اس کے رسول " کے الے (کی سے بو کی ) بیعت کرے - اور تم عمل سے جو کئی کرے - اور تم عمل سے جو کی کی درمرے کی ( بافیوں کی ) بیروی کرے گا تو میرے اور اس کے درمیان تعلقات خم ہوجا کی کی ہے۔ "

اس روایت سے ظاہر ہے کہ حضرت میداللہ بن عمر رضی اللہ عمما خود باغیوں کے ظاف تھے اور ان کی بناوت کو جرام و مصیت سمجھتے تھے۔ وہ ان کی اس حرکت کو غدر اور یہ عمدی کمہ رہ بیں۔ اس پر عذاب آخرت کی وعید لسان نبوت سے لئل کرتے ہیں۔ الل مدینہ کو اس مصیت کیرہ علی شرکت سے شدت کے ساتھ شمع فرارہ ہیں۔ خیال فرائے کہ حضرت این عمر کا جو جلیل القدر محالی اور اسحاب بیت رضوان عمل سے ہیں ' فرائے کہ حضرت این عمر کا جو جلیل القدر محالی اور اسحاب بیت رضوان عمل سے ہیں ' بیت رضوان عمل سے ہیں ' بیت رضوان عمل سے ہیں ' بیت طیب علی کم قدر اثر ہوگا ؟ جنے الل مدینہ ان سے تعلق رکھے تھے وہ بھینا اس بیت منات کرتے ہوں گے۔ آل محترم کی مختلے کی عشرت کرتے ہوں گے۔ آل محترم کی مختلے کی عشرت کو چین نظر رکھ کر اندازہ کیا جاسکا ہے کہ الل مدینہ کی گئی بوئی تعداد بینادت کے ظاف اور اس سے بے تعلق دبی ہوگے۔

حعزت ابر سعید خدری رضی اللہ عنہ نجی ایک متناز محالی ہیں۔ وہ مجی اس بناوت ( ۱ ) صحبح بخاری ج سم سمال الغن باب افا قال عند قوم شہنا اللہ خدرج " المال بعد اللہ معالمات "۲۰"ا کے خالف تھے۔ اور اس سے بالکل الگ رہے۔ نصب بیٹینا اہل مدینہ پر ان کا بھی خاصا اثر ہوگا۔ ان کے متقدین کی تعداد بھی خاصی ہوگا۔ وہ سب بھی بیٹینا اس بعادت سے الگ رہے ہوں گے۔

تیرے بررگ بن کے حقلق اس فتنہ ہے بہ تعلق رہنے کی نشاعدی اوراق باریخ کررے ہیں - جناب علی بن حیس \* ہیں - بو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں - ان کا درجہ کمی صحابی کے برابر تو نمیں محر اکابر تابعین میں سے ہیں - اور بقینا مینہ میں پچھ نہ پچھ ذی اثر ہوں گے - اہل شہر کی ایک معتبہ تعداد ضرور ان کی بات ماتی ہوگی - ان کا دویہ کیا رہا ؟ بعادت سے بے تعلق رہنے اور افتلاف رکھے کے ساتھ انہوں نے حامیان ظافت کی عدد بھی کی - جب حضرت مروان \* باغیوں کی قید سے رہا ہوکر جانے گئے تو اپنے اہل و عمیال کو انہیں کے سرد کرگے - طبری کھتا ہے :-

و كان مروان شاكرا لعلى بن الحسين معصوا قدّ كانت بينهما

لست

" حفرت مردان" ، على بن حسين " شر مزار ہوئے ۔ اور ان دولول ) ستر مر روس از تھر "

کی دوئت بھی بہت پرانی تھی "۔

لغوج ہورمہ و حرم مروان حتی و ضعهم بِیَنَبُعُ (٢) انول نے حق دوئی اس طرادا کیا کہ :۔

انہوں نے اینے اور حفرت مروان کے اہل و عمال کو " بنبع "

يتنجاريا

اس طرح آن کی حفاظت کا انتظام کردیا۔ اور بعنادت سے بالکل بے تعلق رہے۔ علاوہ بریں انسار کی ایک معتب تعداد بعنادت کی سخت مخالف تھی۔ ان کا نیک طاعران بو حارث جس کے افراد کی تعداد خاصی بری تھی۔ طلاقت وقت کا موید دھائی تھا، اور اس نے عمل می افواج سلطانی کی تھرت والمداد کی، جیسا کہ چید سلوں کے بعد معلوم ہوگا۔ بعنادت سے بے تعلق رہنے والوں اور اس سے نفرت وکراہت کرنے والوں کا ذرا شار کیجے ان سب کی مجموعی تعداد اعدادا کتی ہوگی؟ اور اس کے بعد دیکھتے کہ بغیران اور ان کے حامیوں کی تعداد کتنی در جاتی ہوگی؟ اور اس کے بعد دیکھتے کہ بغیران اور ان کے حامیوں کی تعداد کتنی در جاتی ہے۔

یہ می سوچ لیج کہ اس وقت شرمیند منورہ کی پوری آبادی کتی ہوگ۔اس کی

<sup>( 1)</sup> طبري ج ٥ وادث ١٣ ه (1) طبري ج ٥ ووادث ١٣ ه

کل آبادی چند بزارے زیادہ نہ ہوگ۔ ہر منعف مزاج حباب اور اندازہ لگاتے کے بعد اس نتیجہ پر ہنچے کا کہ بناوت الل مینہ کے ایک چموٹے کروہ نے کی تھی۔ الل مینه سب توکیا ان کی اکثریت مجی باغیوں کی حامی نه متی۔ اکل بوی تعداد بلکه اکثریت باغیوں کے خلاف ممی- اور اسے غدر ومعصیت کیرو سمجمتی ممی- اس واقعی صورت حال کے پیش نظر امام زہری کی روایت جو مودودی صاحب نے نقل کی ہے مبالغہ آرائی کی افسوسناک مثال ہے۔ مدینہ منورہ کی آبادی اگر پیاس ہزار بھی فرض کرلین تو اس میں سے ساڑھے دس ہزار آدمیوں کا قتل ہوجانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر جبکہ ان میں سات سو معززین مجی ہوں۔ خصوصاً مدینہ منورہ میں جو ہر سلمان کے زدیک مقدس و محترم شرے۔ اگر یہ ج ہو آ تو پورے عالم اسلامی میں کرام کے جا آ۔ لین ماری اس کے مذکرے سے خال ہے۔ اس کے بجائے ہر طرف اطمینان وسکون نظر آیا ہے۔ اس سے ناہر ہے کہ زہری صاحب کی روایت کی سائی کی مرحی ہوئی جموثی کمانی ہے' زہری خود مجی بو امیہ کے سخت مخالف تھے۔ ان کی نگاہ میں رتبہ محابیت کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ان کے اس تشیع خفی نے انہیں اس زہر چکانی بر آادہ کروا۔ ورنہ اس روایت کی کھذیب کے لئے زیادہ محمان بین کی ضرورت نہ تمی - فعم عموی (کامن سنس) بی اے رد کردیا ہے۔ نمایت ب حیاتی وب غیرتی ك ساته اشاعت فاحشه كى ناياك اور محناؤنى مثال خواتين كى مسمت درى اور ايك ہزار حمل قرار پانے کی وہ سرایا کذب ودروغ کندی کمانی سے جو مودودی صاحب نے نمایت طمطران کے ساتھ این کثیرے لقل کی ہے۔ جموت اور بہتان کا لفقن ود سرول تک خفل کرنے کا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ

جموت اور بتان کا تفن و مرول تک خطل کرنے کا محفوظ طرفت ہے کہ "کلی" کما اور جموث کی گذری کا اجار لگارا۔ دو سرے کے کندھ پر رکھ کر بندول اور جموث کی گذری کا اجار لگارا۔ دو سرے کے کندھ پر رکھ کر بندول راخ وی۔ جموث کمل گیا تو "کمل" کی سری آؤلے لی۔ یہ مورخانہ بدوائی کا ایک طرز ہے۔ جو مورخ کی بدوائی کے ساتھ اس کے رفش نخی کی بھی برده دری کرتا ہے۔ تاکن اور راوی بیٹیا کوئی ہا، قب رافعی یا یمودی ہے۔ کین مورخ اور ناقل بھی اس محصیت کیرہ اور الزام کذب ویستان سے بی اس محصیت کیرہ اور الزام کذب ویستان سے بی اس محصیت کیرہ ورز اس کا جمیل کرستان ہونا میں محسل عدادت بی امید سے اند می ہو بھی ہو۔ درنہ اس کا جمون اور بہتان ہونا میں بدھیات واضح ہے۔

حضرت مسلم بن عقب رضی الله عنه محلی بین و الیا گذه محم دیں اور وہ اس وقت جب که وہ بہت بوڑھ میں موسل اور ان پی زندگ سے ایوس ہو بچے تھے؟ یہ بات نمایت بعید از قیاس ہے بگد اسے ہم محال عادی کہ سکتے ہیں۔ پھران کے ماقت جو سپای تھے وہ بھی مومن تھے وہ اس لئم کی حرکت کا تصور ہمی نمیں کرکتے تھے۔ بھر یہ کہ مدینہ منووہ ہمی جو لوگ آباد تھے ان ہیں سے بھڑت امیر بزید اور بنو امید کے رشتہ وار تھے۔ ان میں سے بھڑت امیر بزید اور بنو امید کے رشتہ وار تھے۔ ان میں میں آسکنا تھا۔ خصوصا کی محالی کے دل ہیں۔

یہ امر بھی اہم اور قابل لحاظ ہے کہ اگر سبائیوں کی گڑھی ہوئی اس باپک جھوئی کمان کو مجھ سجھا جائے تو الذما یہ باتا پڑے گا کہ اس وقت دنیا شیء و طوئ حنی مسلی اور اپنے نسب پر فخروناز حمیٰ اور اپنے نسب پر فخروناز کرے ہیں۔ ان سب کا نسب محکوک و مشتبہ ہے ان میں سے کمی کا دعوی صحت نسب اس وقت تک خلیم نیس کیا جاسکا جب تک وہ یہ نہ ظابت کردے کہ حادثہ حمد کے زانے میں اس کی جدہ محرسہ مید منورہ میں موجود نمیں تھیں۔

تیری چز جو آس تحیی ارجاف اور سائیر آس کی من گرهت سرالی کذب و درد غ کمانی کا سرالی کذب و دروغ ہوہ واضح کردجی ہے ان اثرات کا فقدان ہے، جنیں لانا اور بھینا وجود میں آنا چاہئے تھا۔ اگر یہ واقعہ محج ہو آ تو ان اثرات کا طبور بھینا ہو آ مصت دری اور بے آبروئی کوئی معمولی بات نہیں۔ معمولی غیرت رکھے والا مرد اپنی یوی' ماں بمن مٹی وغیرہ قرب ترین رشتہ رکھے والی مورتوں کی ہے آبروئی کو کوئی غیرت دار انسان جان کی قیت پر بھی اے پرواشت نہیں کرسکا۔ پھر کیا مدید مورہ کے رہنے والے ہائمی' علوی محرقی فاروق' قریش' انساری وغیرہ سب کے سب انتمائی کے رہنے دالے ہائمی' علوی محرقی فاروق' قریش' انساری وغیرہ سب کے سب انتمائی کی عزت و آبرو کی تفاظمت کے لئے جان کی بازی لگانے کے بجائے اپنی جان بھی اور توں مقابلہ ہے کریز کیا؟ اگر بقول راوی کذاب میدان بگ میں دس بزار آوی مقتول ہوئے تھ' تو گلی کرچوں میں کم از کم اسٹ بی مقتول ہوئے ہوتے۔ غیرت کا نقاضا کھی تو پورا ہوا ہوئے۔

یہ جوبہ میں قائل دید ہے کہ بقول مورضین کذابین اتی ذات برداشت کرنے کے باوجود حضرت علی بن حسین (العوف ذین العابدین) نیز دیگر نی ہاشم کی دوئی المیریزید اور حضرت موان کے ساتھ بدستور قائم رہی۔ یہ حضرات المیریزید سے تحق تحاکف بمی وصول کرتے رہے اور ان کے پاس ان کی آمد ورفت بھی جاری رہی۔ گر حرف شاہعہ کا کوئی تذکرہ ان سے نیس کیا۔ کیا یہ انتمائی ہے فیرتی نیس کیا۔ کیا یہ انتمائی ہے فیرتی نیس ؟

کوئی سلمان الل مدید یا ان مخصوص حفرات کو بے غیرت سمجھے کے لئے تیار نہیں ہوسکا۔ اس سے فاہر کہ ساراتصہ جمونا سمالی کنر و افتراء ہے۔ آٹر میں "بڑار حمل" کی احقانہ سہائی کمائی پر پھر ایک نظر وال بجے۔ این کیر نے" کیل" کی نقاب میں بے حیا اور کذاب آتا کی کاروۓ خمی چھپاریا محراس کذب و دروغ کو بلا تردید و تیمو نقل کرے محمانہ کے مرکب ہوگئے۔ آئیس قر قاکل سے پچھٹا چاہئے تھا کہ کیا اس کی کوئی دادی ہر دادی اس وقت وہاں موجود تھی جس نے یہ حمل شاری کی تھی؟ اس دعمن صدافت کو یہ تعداد کیے معلوم ہوئی؟ اس کا یہ بیان تو خود این جموی ہونے کا اقرار کردہا ہے۔ اسے نقل کرنا السوسناک ہے۔

ہم نے یہ وکھاوا کہ واقعہ حم کے بارے میں شیعہ اور شیعیت زدہ مور تھیں ہے مورودی صاحب نے جو نقل کیا ہے وہ کذب و وروغ محوث افتراء اور بہتان ہے۔
نملی تعصب اور عداوت نی امیہ کے جذبات سے موصوف اس قدر مغلوب ہوئے کہ صداقت سے رو گروانی کے ساتھ فیرت دھیاء کی طرف سے بھی رخ چرکیا۔ اور ان سمال کذب و وروغ سابکوں کی تھیف کردہ گذری کمانیوں کو نقل کرے گاہ ہم و کے ساتھ مرتکب ہوئے۔
مرتکب ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس حادید "حق کی حقل محلق محج واقعات پر مشتل روایت انق کرتے ہیں۔ بطور تمید روایت این جریر طبری اپنی ارخ میں اکھتا ہے:

"وقــد كر من امرالحرة ومقتل ابن الغسيل غيرالذ ي روى عن ابي سخنف"

"واقعہ حمد اور ابن الفسیل کے قتل کے بارے میں ایک دومری روایت ابو معخف کی روایت سے مختلف بیان کی مخی ہے۔"

اس كے بعد احمد بن ذبيركى روايت ذكركرنا ب جو انهوں نے اپنے والد سے من اور وہ بواسطہ وہب بن جرير ،جرير ابن اساء سے روايت كرتے بيں۔ وہ كتے بيں كہ بيں نے مينہ كے برے بوڑموں سے سا ب وہ بيان كرتے تھے كہ:۔

اور مٹی وغیرہ ذلواکر اے ناقابل استعال بنادیا تھا۔"

گین اللہ تعالی سے ان پر انکرشام پر) ابر باراں بھی وا۔ چنانچہ مینہ تک افسی (ول سے کام لینے کی مروت ہی نہ چش آئی (ا) جب لکل مینہ بھیا تو وہاں کے لوگ کیج تعداد میں اور الکی پیشت کے ساتھ منورت ہی نہ چش آئی (ا) جب لکل مینہ تھی۔ اہل شام پر افسی وکھ کر جب طاری ہوئی اور وہ ان سے بھی کرنے میں بھیا ہے۔ (۱) اور فور (حضرے) سلم بن علیہ شعبہ شعبہ آئیف میں جلا تھے۔ (۱) بگ جاری کی کر اہل مینہ نے وسل شمری افی چش کی خواری اللہ مین الم ایش شعب کی وجہ سے) جگ کر اہل مینہ کو کھی سال شام کو بنو مارہ لائے تھے اور وہ بلند سلم فرق ان تولین بھی سے ان کو کھی اس مطلق کی وجہ سے) جو گوگ خوار میں اس مطلق کی وجہ سے) جو شمری واشل ہوگئے۔ اس وقت موافد بن حفالا کی کیفیت یہ تھی۔ اہل مینہ کو کلست ہوگئی اور اہل شام مرمور بھے۔ اس مینہ کے آئی بھی کہ اپنے آئیس کھول کر جب انہوں نی رکھا کہ لوگوں نے کیا گیا ہوئے سے میں واشل ہوگئے۔ اس کے بعد مسلم بن علیہ مینہ میں واشل ہوگئے۔ اس کے بعد مسلم بن علیہ مینہ میں واشل ہوگئے۔ اس کی جان اس کی جان اس کی جان میں واشل ہوگئے۔ اس کے بعد مسلم بن علیہ مینہ فیان دیلی اور یکی اور میں انسی میں معاویہ کی کہا کہ وی کو فیان سے بارے میں انسی میں معاویہ کی کہا کے بارے میں انسی میں معاویہ کی کہا کہ وی کے فیان دیلی کی ان کی اس کی بارے میں انسی میں ہوگا کہ جو چاہیں فیلی کی بارے میں انسی میں ہوگا کہ جو چاہیں فیلی کی بارے میں انسی میں ہوگا کہ جو چاہیں فیلی کی۔ (اس کی بیک کری۔ (ام)

اس روایت کے سوا جتنی روایتی طبری عمی اس واقعے کے متعلق ندگور ہیں ۔ وہ واقدی ہشمام کلی اور ابو معضف کی ہیں ۔ یہ جنون شیعہ اور وضاع وکذاب ہیں ۔ اعمار حقیقت بعد اول عمی ان کے کروہ ابو چرے بے نقاب کے جایج ہیں ۔ امجہ من دنیر کی اس روایت کو جو ہم نے نقل کی ہے 'چہوڑ کر ' ذکروہ بالا کو ایون کی دواجوں ہے احجہ من کو افزار کی اس روایت کو جو ہم نے نقل کی ہے ' اطواف ہے ۔ اس روایت عمی نہ تو بڑاروں کے کل اور مجمورہ ہوئے کا تذکرہ ہے ' اور نہ کی کی آبرورین کا ' اس ب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میشہ منورہ کے آگ گروہ نے بتاوت کی ' طیفہ السلیمن کی فوج آگا اور بہت معمول محرب میں بافیوں کو گلت ہوگئی وقرار میں کر کر مرکئے ۔ بھی ایون کے والوں نے فورا جی ایم اور بہت معمول کو اور فرائم واقعہ کو برائم واقعہ کا موقعہ کو برائم کو کر ایس معمول اور فیرائم واقعہ کو برائم واقعہ کی اس محمول اور غیرائم کا نمایت پر نمائم واقعہ کو برائم واقعہ کا موقعہ کو برائم کا نمائے برائم کا نمائے برائم کا نمائے کو برائم کا نوای برائم کا برائم خالوا کو برائم کا نمائے کو برائم واقعہ کا کھوں کا موقعہ کی کھوں کو کرائم کا نمائے برائم خالوں کے کھوں کا موقعہ کو کرائم کی کو برائم کا نوای کو کھوں کا موقعہ کی کھوں کو کھوں کے کیا کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو ک

بعنادت فرد کرتے کے لئے فوج بیجیے پر اعزاض بالکل نفو اور طاف انسان ہے۔ بعنادت کو قرد کرنا اور اس کے لئے فوج بھینا امیر بید پر شرما واجب تھا۔ اگر نہ بیجیج تو کناہ گار ہوئے۔ مدید سورہ میں جو فرنریک اور اس کے احزام کے تھم کی طاف ورزی ہوگی اس کا گمانا، بافیوں کے سر ہے۔ وی اس کے ذمہ وار تھے۔ بعنادت کو فتح کرکے اس وابان کا قائم کرنا کار فیراور کار قواب تھا۔ انشاء اللہ معمرت مسلم بن عقیدہ رشی اللہ معر

اس سے معلوم ہو آ ہے کہ نعرت افتی شای لنگر کے ساتھ تھی۔ (۲)اُس سے ظاہرہو آ ہے کہ باب خلافت سے جو لنگر اس بناوت کو فرد کرنے کے لئے بھیا گیا تھا اس کے افراد کی تعداد بہت کم تھی۔ کُنی نِزالنگر نہ تبار (۳) آن محترم بہت سمراد راس کے ساتھ بیار بھی تھے۔ ( ) آب تاریخ طبری ج ہ موادث ۱۲۳ ھ

اور ان کی ماتحت فوج کو اس کا اجر جزیل عالم آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالی کا تھم واضح ہے۔

" فقاتلوا التي تبغي حتى تفئي الله " ( الحجرات )

" اور بافی مروه سے ٹال کردیماں تک کے وہ اللہ تعالیٰ کے عظم کی اتباع کرنے پر تیار ہوجائے۔"

ہوجائے۔" آخر میں ایک اور اہم بات مرض کردیا مناسب ہے۔ گزشتہ سطوں سے یہ واقعہ بالکل واضح ہوگیا کہ حادثہ " حہ " کے بارے میں بکثرت روایتیں سابک کارخانہ ورورغ بانی میں ڈھالی می ہیں۔ علاوہ ان وروغ بافیوں اور افتراء پروازیوں کے جن کی نشائدی گزشتہ سطوں میں کی گئی ہے۔ بہت سے دوسرے مبینہ واقعہ نے بھی سبائیوں کے طبع زاو اور وروزغ پارے بی نظر آتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک بات بید سے کہ بعض صحابہ کرام "کا اس بعادت میں شرک اور مقتول ہونا بیان کیا گیا ہے۔

مثلًا ایک روایت میں حضرت فضل " بن مہاں" کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ واقعہ حمد میں باغیوں کے ساتھ تھے اور اس جنگ میں قل کئے گئے۔ لین گمان عالب سے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ حضرت فضل میں افتراء اور بتان ہے۔ ورحقیقت انہیں اس بنادت سے کوئی مردکار نہیں رہا۔ ابو مختف وغیرہ سائیوں نے باغیوں کی فرست میں بعض حفرات محابہ م کے نام درج کرکے ان پر بہتان و افتراء کیا ہے۔ ان کذابوں کے بیانات پر قطعاً اعماد نمیں کیا جاسکا۔ سبائیوں کی اس حم کی غلط بیانی ادر افتراء بردازی کے معدد ظائر لح میدان کی ایک نظر حضرت عمرو بن الحق پر بہتان طرازی ہے جو میں جلد اول میں پی کرچکا ہوں۔ شیعہ راویوں اور سائی مورخوں نے انہیں قاتلان عان میں ثابل کیا ہے۔ مالانکہ یہ کھلا ہوا جموث ہے۔ حضرت عمرو بن الحق صحال میں اور کی صحال ملی اللہ وسلم سے الیا محتام عظیم سرزد ہوتا بعید از قیاس ہے۔ علاوہ بریں اگر ایا ہو ا تو محدثین ان کی روایت کول تبول کرتے ؟ طالا تک مسلم شریف میں ان کی روایت موجود بـ المم ملم ك ايے محاط محدث إن كى روايت افي كتاب مي لانا اس امركى قری ولیل ہے کہ یہ حضرت عان کے قل میں قلعا شریک نمیں تھے۔ قل عان میں ان کی شرکت کا کروہ افسانہ اور معنف یا اس کے کی اور ہم ذہب والضی کا گڑھا ہوا بتان و افتراء ہے۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ قائلان سید نا عمان میں جو عمرو بن العمق ب وہ کوئی دو سرا مخص ب محالی نہیں ہے۔ اور اگر ایبا نہیں ب تو ابر معنف وغیرہ

شیق کذابوں نے یہ نام قاتلانِ عبان "کے نامیں کی فرست میں داخل کرویا اور ورحقیقت اس نام کا کوئی مختص بھی ان میں نہیں تھا۔ جس طرح ہمارے اس دور میں بعض پولیس والے اپنی ربورٹ میں طرح کے ساتھ دو چار غیر متعلق آدمیوں کا نام بھی درج کرجے ہیں۔ جو ظلم ہے۔ ود سری نظیر حضرت سلیمان بن صور فرائل رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اشیس ایو محتف دفیرہ ولفض رداۃ وجو خیر نے تا کمان خریب سے گر وہ کا ایک سر بہ آور وہ فور بیا کے اللہ استحباب افاضت الماء علی فرو بتایا ہے۔ ان کی رواجت بھی مسلم شریف جلد اول (باب استحباب افاضت الماء علی الراس النی میں موجود ہے۔ اگر یہ قاطان حمین "کے زمرے میں شامل ہوتے تو تحد شیس کرام ان سے رواجت کیے کرتے تھے اور المام مسلم کے ایے تمام محدث ان کی رواجت سائی پارٹی نے محابہ کرام "کو بدنام کرنے کے لئے ان پر انتزاء کیا ہے اور بہت ہے اسے کام ان کی طرف منصوب کے ہیں جن سے وہ بالکل بری ہیں۔ نظر برین نظائر مادہ حمد کے امام ان کی طرف منصوب کے ہیں جن سے وہ بالکل بری ہیں۔ نظر برین نظائر مادہ حمد کے امام میں محابہ کرام "کو بھی خلاف بارے میں جو نہیں ہو بات میں۔ حضرت فضل بن بارے میں طوث و کھایا ہو " تو اس میں کوئی تجب کی بات نہیں۔ حضرت فضل بن واقع میں۔ مقاب رہن انتوں کے کمان کی موجود تھا کام بریا بھی بوریا ہی بوریا تی بیں۔ خصرے حضرت فضل بن رہن میں انہیں کے اسے دعورت فضل بن رہن ان مقاب کی ہو با بی بوریا تی ہیں۔ خورت فضل بن رہن انتوں کے اسے دعورت فضل بن رہن اللہ خین کا کام میں شرک بورا بھی بوریا تھی ہیں۔ واقعہ بورا بھی بورا تی ہیں ہو۔

# واقعہ حرہ کے متعلق دروغ بافی

### اور کذب آفری سے شیعوں کے مقاصد

یاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعادت اور اس کے فرد کرنے کے ایک معمول ہے واقعہ کو شیعوں اور میں میں ہوتا ہے اس قدر کیوں اچھالا ؟ اور بیان واقعات میں کفب و ورد غ اور فحش وسیعے جموث کے انبار کیوں لگائے ؟ اس سے ان کا متعمد کیا تھا ؟ یہ سوال بت اہم ہے اور اس کا جواب سائیت کی تفری ہی اور گندگی کو بے نقاب کردیتا ہے۔ اس ذیل دورغ بائی اور اس کی تشیر سے شیعوں کے مندرجہ ذیل مقامد تھے جو بائل عمیاں ہیں:

اول :- يمودكى مرضى كے مطابق شيعه بيد ظاہركرنا چاہتے تنے كه معاذ الله في اكرم ملى الله عليه وسلم كى دفات كے چندى الله عليه وسلم كى دمالت بالكل ناكام ربى- كونكه آنحضور ملى الله كى دفات كے چندى مال كے بعد ان كے دعم باطل كے بوجب بيد نايك واقعات بيش آئے ' بجبه آپ' كے مال كے بعد ان كے دبكم آپ' كے

محابہ کرانم کیر تعداد میں موجود تھے۔ اور واقعات بھی مینہ منورہ میں بیش آئے جہاں آنحضور ملی اللہ علیہ وسلم دس سال مقیم رہے تھے۔ (العیاذ باللہ)

دو سرا مقصد :- یہ تھا کہ خلفاء بن اسب بلد بورے خاندان بن اسبے نیز ان کے معاونین و مداحین کے خلاف عام سلمانوں کو ہدائی میں کسی نساد و فتر پداکیا جائے ' کاکہ امت موسد کا شیرازہ بھر جائے نظام خلافت براکندہ ہوجائے۔ اور دین اسلام کی ترتی رک جائے۔ (العیاذ لفہ)

تیرا مقعد: شیوں کا تیرا مقعد مجھنے کے لئے پہلے یہ بات ذائ می متحفر لیج کہ المارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو دو مجرے المیہ عطا فرائے گئے ہیں جو قیامت تک قائم رہنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن مجید ہو والے ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن مجید ہو جائے گل میاں ہو جائے گل کہ جس طرح ہمامت محانہ بجیشت اجمائی بربان نبوت ہے ای طرح ہر محالی ابی جگہ نی کریم صلی المنہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور صداقت کی ایک مستقل دیل ہے۔ شیعد اور میوو نے اس دیل کو منائے کی پوری کوشش کی ہے۔ آگرچہ یہ سب کوشش ناکام رہی مرکز ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی سر میں الی رکھی۔ واقعہ حم کے کوشش سے نالم رہی مکر ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی سر میں باتی رکھی۔ واقعہ حم کے بارے میں یہ غلط بیانی اور فیش نوائی بھی اس ناپاک کوشش کے سلط کی ایک کڑی تھی۔ شیوں کا مقعد ان غلط واقعات کے وشع کرنے سے محابہ کرام کو ہے وقار بنا کر نی صلی شیعوں کا مقعد ان غلط واقعات کے وشع کرنے سے محابہ کرام کو ہے وقار بنا کر نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبرت و رسالت کی ایک دیل کو کرور کرنا تھا۔

چوتھا متھد :۔ یہ متھد عام طور پر علاء و مورضین نہیں سجھ کے۔ اے سجھنے کے لئے بھی ایک مختصر تمید کی ضورت ہے۔ مسلمانوں لینی اہل سنت کے ورمیان تفرقہ اور فعاد پر اس کے کوشش شیوں کا مزاج اور ان کی کردی طبیعت کا نقا شاہے۔ شیعہ برابر اس کے لئے کوشش کرتے رہے جیسا کہ آریخ اسلام کا ہر طالعلم جانتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ شیعوں کا ایک کروہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دشن تھا بلکہ آن محترم کے نمانہ طافت میں تو سب بی شیعہ ان کے وحمٰ ہوگئے تھے۔ ایک مدت بعد ایک کروہ ایا بھی پیدا ہوگیا جو آئی شدت کے ساتھ تو ان کا خالف نہیں دہاکہ اس خیش دور کی طرح ان کی کیور کر کا محترم کی عداوت ہے اس کا دل بھی پاک نہیں تھا اور آب امکان پر کی ایداد کو نشمان و تکیف پہنچانے کی کوشش کرتا فریب انداز جی ان کی کوشش کرتا

رہا۔ ان لوگوں کے اس ندم مر کروار کا ایک مظربہ تھا کہ انہوں نے دھرت حس و دھرت حسین رمنی الشہ عنما اور ان کی اولاد کے در میان افتقاف بلکہ عداوت ڈلوانے کی کوشش کی۔ اس کے لئے ان لوگوں نے کیا کیا بھن بحث سے 'اس کی تقمیل کی تو یمان مخبائش نہیں۔ انتا ہا مروری ہے کہ بالآخر ان دولوں خاندانوں کو ان لوگوں نے " المت مرف دھرت حسین دکھایا اور ان عمی اس کی حرص پیدا کی 'چر پر پیکٹرا ہے کیا کہ " المت مرف دھرت حسین "کی اولاد کا حق ہے اور انہیں کو ال علق ہے۔ حظرت حسن" چوکہ المت سے خود ہی دست بردار ہوگئے تھے۔ اس لئے مجانب اللہ بھی وہ معرول کردھے گئے۔ ان کی اولاد عمل کوئی المام نہیں ہو میان اور مراہ ہو ہے۔ " میں ہونی اور شرک ہو ہوتا اور گراہ ہے۔ " محرت حسن" کی اولاد عمل موری کردھے گئے۔ ان کی اولاد عمل محرت حسن گی اولاد پر اس کا رد عمل ہوا۔ اور ان عمل سے بعض نے المت کا دعوی بھی کیا۔ اختلافات برسے اور شدید ہوتے گئے۔ یمان تک کہ شیموں نے جن عمی ابھی دولاد موجود میں تھے۔ یہ پر پہیٹنڈہ کیا کہ حضرت حسن گی اولاد موجود میں نے۔ یہ پر پہیٹنڈہ کیا کہ حضرت خسن کی کہ شیموں نے جن عمی اولاد موجود میں نے۔ یہ بوچ واقعہ حمل کیا اور شدید میں اور جو واقعہ حمل کیا اولاد موجود شیموں اور جو واقعہ حمل کیا اس مقصد شیموں اور شدیدت نواز سینوں کی فیش بیانیوں اور محمدہ وسیسوں عمی بطور ایک اہم مقصد مونوں کیا ہے۔ "

ذرا ذہن میں شخصر کر لیجے کہ جوہ کا واقعہ کس طرح بیان کیا گیا ہے ؟ حضرت علی بن دسیر (المروف برین العابین) کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے اور حضرت مروان رصی الله عند کے الل و عبال کو لے کر " بنبع " پلے تھے۔ کین حنی خاندان وہیں دہا۔ اس کے بعد ان کندی اور مرایا کذب و دوری روائی پر نظر کیجئے تو آسانی کے ساتھ یہ بیاہ حقیقت نظر آئے گی کہ اس فحق کوئی ، فحق نگاری اور حیا سوز بہتان طرازی کا ایک اہم مقصد مخصوص طور پر حضرت حن رضی الله عند کی اوالد کو مجمول النسب بلکہ کم نسب مشمور کرنا تھا۔ بہائی اور ان کے دام فریب میں گرفار بعض حینی شیعہ اس سے یہ ظاہر کرنا چاہے تھے کہ " حضرت حن " کی نشل مولی میں ہیں۔ معلوم نہیں کس کی اوالو میں ہیں کہ حو کے جو یوار خوارث کے ان سب کی نسل بدل دی۔ اب کوئی ایسا مخص جو خود کو حنی کہتا ہو فاہت السب نمیں۔ اس کے ان سب کی نسل بدل دی۔ اب کوئی ایسا مخص جو خود کو حنی کہتا ہو فاہت السب نمیں۔ اس کے اس مائی حضرت حیین " کا دادہ میں تیں کہ کا خابد کا دادہ میں تیں کہ کہتے السب نمیں۔ اس کے اس کا کہ کا حاب کوئی ایسا محص جو خود کو حنی کہتا ہو فاہت الدی کے ساتھ مخصوص ہے۔ " آریخ کے طابطام کو شیعوں کے اس خاب متعد کہ سے حیات کیا کہ متعد کو سمجھ

۔ سی مورخین اور بعض سی علاء دین نے آنکھیں بند کرکے شیعوں کے ان غلط اور سرلیا کذب و دردغ کند سے بیانات کو بغیر سمجے بوجھ اور بغیر غور و فکر نقل کردیا۔ بیا لوگ

اس سللے میں شیعول کی معتبر ترین کتاب اصول کائی کی دد رواندں کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جن سے طاہر ہوتا ہے کہ شیعوں کو معترت حس کی اولاد کے مماتھ کس قدر کد اور و شخص کی ہوتا ہے کہ ان والات کی تذکیل و تحقیر کی کتنی کوشش کی ہے۔ ان روایات سے مارے اس بیان کی پوری تائید ہوتی ہے کہ حادثہ حمد کے بارے میں جو گذے اور فحش جموٹ افسانے بیان کئے گئے ہیں۔ انہیں گھرنے اور مشور کرنے کا ایک محرک معترت حسن رضی انڈ عدی کی اولاد کو ذیل و مطمون کرنا او ران کے شکے کیا ہے۔ کہ علوث کرنا او ران کے شکوک و مجمول بیانا تھا۔ روائیس درج ذیل ہیں ۔۔

يل روايت- "عن فعل (ين) سكرة قالي وبدين الياب مردا الله

<sup>()</sup> آكام الرحان في غراب الاخبار و احكام الجان الباب الثامن والسبعون من ١٣٨ ال

وی ہیں جن کے ذہن پر شیعیت کا کچھ نہ کچھ اڑ ہے۔ اور بغفی ہو امیہ خصوصاً انفی بزید مرحم کے جوش نے ان کی فیم کو اس حد تک متاثر کردیا کہ بید ان روایات مکذوبہ موضویہ کے مفمرات و مقامد کو نمیں سمجھ تک۔ جن علاء کا زبن اس اثر سے پاک تھا۔ انہوں نے ان ہفوات کی تردید کی اور انہیں حلیم کرنے کے لئے تیار نمیں ہوئے۔ شملاً علامہ قاضی بدرالدین ابو عبداللہ تحدین عبداللہ خنی المتونی ۔ 24ء مدد حدد حدہ کی وی تنسیل بیان کرکے جو شیعوں اور شیعیت نواز مورخوں نے بیان کی ہے کہ تھے ہیں۔

" قال شیخنا عبدالله الذهبی هذا سخف و عبازند "رار" مارے مخ مبرالله الذهبی نے کما ت کی ایس الله الذهبی نے کما ت کہ یہ رایان و دکایت) احقانه 'اور (بیان کرنے والے کی) بے بعیرتی (کی علامت سے) ۔"

علامہ وہی تو حم کے بینہ واقعات کو غلط اور اس کے بیان کرنے والوں کو احتی اور بے بسیرت کمہ رہ بیں۔ علامہ بررالدین مجی ان کے ہم خیال تھے۔ اور اپنے استاد کی رائے کو مسجع سجعتے ہیں۔ گر نمل تعسب اور تشجع کی بیاری میں جلا آری نگار اس سرایا کذب و روزع اور جموث کی بیٹ کو مجھے کتے ہیں اور حیاء و شرم کو بالائے طاق رکھ کر اسے بیان کرتے رہے ہیں۔

عليه السلام" قال: " يا سلام النوى في اى شئى كنت انظر قبيل

؟ " قال قلت لا قال كنت انظر فى - كتاب قاطمهٔ عليها السلام ليس من ملك يعلك (الازش) الا و هو مكتوب فيهبلسعه و اسم اينه و ما وجلت لو للالعسن فيه تُشِيًّا"

(الاصول من الكافى كتاب العجد، باب فيد ذكر الصحيفت و الجفر الح مس ٢٣٢ ج ١) " فضيل بن سكرة سه عمود كما ب كم عن " الى عمد الله عليه السلام (جعفر صادق)

" فضیل بن سکوۃ سے مودی عیموہ مائے لہ بن " اب طرائد علیہ اسلام (" مرصادل) کے پاس بہونجا تر انہوں نے کما کہ اے فضیل تم جانتے ہو کہ بن زرا در پہلے کیا دیکھ رہا تما ؟ بن نے کما کہ شیں (امام نے) کما کہ " بن فاطمہ علیها السلام " کی کتاب دیکھ رہا تما اس بن ان سب بادشاہوں کا تذکرہ " ان کے اور ان کے باب کے نام کے ماتھ ہے جو ہونے والے بیں "محر می نے اس میں حس "کی اولاد میں کی کا نام بمی نمیں بایا۔"

اس سے معلوم ہو آ ہے کہ شیعوں کے المام جعفر صادق ۔ فے حضرت جن "کی اولاد کو المات اور عکومت دونوں شعبوں سے بالکل خارج کردا تھا۔ اور یہ تناویا کہ ان کی مفروضہ المان کاب کے بوجب اولاد حسن " عمل نہ کوئی " المام " ہوسکتا ہے اور نہ " ملک " اردو

کے ایک عامیانہ محاورے میں حنی خانوادے کو انہوں نے ٹاٹ باہر کردیا تھا۔ دومری روایت:۔

ید روایت ذرا طویل ہے۔ اور اس میں شیوں کے امام ابو عبداللہ جعفر صادت نے ان کتابوں اور نوشتوں کا تذکرہ کیا ہے جو بقول شیعد انہیں منجاب اللہ کی تھیں۔ اس سلسلہ میں وہ کتے جس:۔

" و عنلى البغر الأحدر قال قلت واى شئى فى البغر الأحدر؟ قال السلاح و فَلْكَ الْمَاكِثُمَّ لِلْكُمْمَ بِفَصِّه صاحب السيف للقتل ' فقال لد عبدالله بن ابى بعنوا اصلحک ؛ الله ابعرف هذا بنوالحسن؟ فقال اى والله كما بعرفون البل آن ليل و النهاز آند نهاز ' لكنهم بيعينا لهم الحسد ' و طلب اللنيا على ليسحد و الكلاكلا ' لو طلبوا العق بالعق لكن خير الهم" (الأصول الكالى ـ ۲۳۰ ج ۱)

" اور میرے پاس جغرا حرب – رادی کہتا ہے جی نے کما کہ " جغرا حر " کیا ہے ؟ (امام نے) کما کہ اسلحہ اور وہ خونرین کے لئے کولے جاکس کے اے " صاحب البیف " (کمواروں والا امام) کولے گا۔ (اس کی) ان سے (امام سے) عبداللہ بن الی بعفول نے

کما اللہ تعالی آپ کی اصلاح فرائے کیا ہے بات بزالحن (مطرت حس کی اولاو) جاتے ہیں ؟ انہوں نے اولاو) جاتے ہیں ؟ انہوں نے والد حس کی اس امر کو اس ؟ انہوں نے ہیں جس طرح جاتے ہیں جس طرح جاتے ہیں جس طرح من کو دن اور دات کو دات جاتے ہیں گین حمد اور ویا طلبی انہوں اور نع پر آ ، ، کرتے ہیں (لیمن حمد اور طلب دنیا کی وجہ سے میری امامت کا انگار کرتے ہیں) اگر وہ می کو می کے ذرایہ طلب کرتے ہیں ان کے کئر ہوآ ، "

اس ردایت میں صاف صاف حطرت حن کی اولاد کو مفروضہ منعب المت سے عموم اور حالہ و حالہ کی ہیں۔ عموم اور حالہ و خالہ و حل میں ہیں۔ اس کا فی میں اس حم کی ردایتی اور مجی ہیں۔ جن کے مغمون میں تحوال تحوال فرق ہے۔ لین ان کا ماحمل مجی اولاد حن کی تحقیر و تدلیل اور انہیں اپنے منروضہ منعب المت سے محروم رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ان روایات کے وضع کرنے کا ایک متعمد حضرت حن و حضرت حین کی اولاد کے ورمیان

# مُفتم مبالغه آرائی 'سوء تعبیر' غلط بیانی'

## مغالطه وبی اور اشتعال انگیزی

شید اور شبعت نواز تی آریخ نگاروں نے اسلای آریخ لگتے میں مندرجہ بالا سب طریقوں سے کام لیا ہے ۔ اس موضوع پر اس حم کے کی قضی کی محقوط سنے کا آپ کو الفاق ہو تو اس کی محقوط منے کا آپ کو برض انتقار مبائیوں کے ان مکا کہ کو کیا کرویا ہے ۔ اور بلور نمونہ کچھ الیے واقعات پیش کردیے ہیں جس میں ہے طریقے نمایاں ہیں ۔ ان سب طریقوں سے وشمان محابہ اور ان کی کو انہ تھید کرنے والے بعض من یا من نما مور خوں نے بھی کام لیا ہے ۔ ان میں سے ہر طریقہ ایا ووانت و طریقہ ایا ہے ۔ ان میں سے ہر طریقہ ایا ہوانت و طریقہ ایا ہے کہ آریخ نگاری اور بیان واقعات و حوارث میں اس سے کام لیا وانت و انسان کے خان ہونے کے ماتھ ، آریخ کو مئے کرنے اور میدانت کو ہمپانے کے لئے اطاف کے طاوت و دشنی نہ دانا ہے ۔ اس می کام لیا واقعات کی ہمپانے کے لئے دان ہونے کے ایا دوانت و دشنی نہ دانا ۔ اس اس کی تشیر کرنا بھی تھا۔

یہ روایتیں تو بالکل غلط 'جموئی اور شیول کی گردمی ہوئی ہیں۔ حضرت جعفر صادق سی
اور صالح و متقی شخص شے۔ شیول کے تصور المات کا وسوسہ بھی ان کے دل میں کبھی نہ
آیا ہوگا۔ یہ سب تو ان پر شیعہ راویوں اور معتنجن کا بتان و افزاء ہے۔ مگر ہم نے یہ
رایتیں صرف اس لئے نقل کی جس کہ ان سے معلوم ہو آ ہے کہ شیوں نے اولاد حسن "
کی تذکیل کرنے اور انہیں اولاد حین" سے لؤانے کی کس قدر کوشش کی ہے۔

ید درایش تو یقینا سرا کذب و دروغ بی ، جر هیمی عالم علامہ بیتوب کلینی آنجهائی اور ان کے رتقاء نے کھٹی آنجهائی دوان کے رتقاء نے گئری بیں جب حضرت جعفر صادق کی دفات پر آیک صدی ہے بحق زیادہ نائد گذر چکا تھا۔ کم ان سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ جس زیاد میں یہ وضری کی بی اس میں حضرت حسن و حضرت حین کی اولاد کے درمیان خامی نافرت و عدادت بھیل چکی تھی۔ آگر ایسا نہ ہو تا تو ان لوگوں کو ایسی روائیس وضع کرنے کی جرائت بی نہ ہوتا۔ اس دور کی آدر تی بھی کی بتاتی ہے۔ یہ اور اس خم کی وضع کرنے کی جرائت بی نہ ہوتا۔ اس دور کی آدر تی بھی کی بتاتی ہے۔ یہ اور اس خم کی دوسمین کی دوائیس کرتی ہیں کہ حادث حد مدر میں مدر خین اور رادیوں نے کی جا سے کا آیک مدر حضرت حسن کی اولاد کو مطعون کرتا جمی تو

کانی ہے - ایک افوساک واقعہ ہے کہ اسلای ناری کی جو اعمات اکتب اور ابتدائی دورکی کمین اس وقت موجود بس ان کے مصنفین شیعہ بس ۔

اس كى تنسيل بم جلد اول من كريك بي - المنت في بحى مارى المام ير اس دور على ملك اس سے يملے دور على مجى كتابيل تكسيل محرب كتابيل فقد آبار اور فقد اندلس على جاہ و برباد ہو گئیں ۔ ان شیعہ مورخین اور ان کی جمع کردہ روایوں کے رادبوں نے جس قدر اور جمال موقع مل سکا مندرجه بالا ذموم طريقول اور تدبيرول سے خوب کام ليا \_ ان ك بعد جن سبائیوں ' اور سبائیت زوہ سی معتقین نے انہیں کمایوں کو سامنے رکھ کر ان موضوعات پر لکھا وہ ذکورہ بالا طریقوں پر عمل کرنے میں ان سابقین سے بھی برے گئے۔ زیر نظر كماب ( خلافت و طوكيت ) من اس كى ماليس بكوت لمتى مين \_ مودودى صاحب في ان تدبیروں سے خوب کام لیا ہے مجلور نمونہ حجرین عدی کی مزائے قتل کا واقعہ چیش کرتا ہوں ۔ اس کا تذکرہ موصوف نے حضرت معادیہ ای مطاعن میں کیا ہے ۔ ۔ واقعہ اس دور کا ب جب مسلمانوں کے باہمی اخلافات دور ہو کیے تھے ۔ اور عالم اسلای معزت معادیہ کی ظافت و المت ير متحد و متنق موچكا تها - اور امت مليه امن و سلامتي كے ساتھ ويي و دندی عردج و فلاح کی راه بر گامزن تمی - حین سبائی منافقوں کا مروه جو مسلمانوں اور اسلام کے اس عودج کو دیکھ کر انگاروں ہر لوٹ رہا تھا ۔ لمت اسلامیہ اور امت مومنہ کے خلاف ریشہ دوانیوں اور فتنہ انگیزیوں میں معہوف تھ ۔ اس مغد مردہ کے پین نظرب سے بوا مقعدید تماک خلافت اسلامیه کا شیرازه براکده کرکے امت کو ضعف و اختیار می جلا كردے اور آزادى كے ساتھ اپنے باطل افكار و اعمال كى اشاعت كركے امت مومنہ كو محراه

حضرت منجو بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورز تھے وہ جب بعد کو خطبہ دیتے تھے تو ور دب بعد کو خطبہ دیتے تھے تو ور دران خطبہ تجرین عدی حضرت معادیہ کی شان عم گتائی اور ب اوبل کر آ تھا ۔ خطبہ جعد کی جو صلوٰۃ کے حش ایک مجادت واجبہ شعار اسلام ہے ، توہین کر آ تھا ۔ اور اس عمی کل ہو آ تھا ، بار بار سجمانے کے باجود اس مستونہ کفر حرکت سے باز شمیں آیا ۔ اس کے علاوہ مجد کے باہر بھی وہ خلافت اسلامیہ کے خلاف سرگری کے ساتھ زہر اگتا رہتا تھا ۔ وہ مرف حکومت (گورشنٹ) کا وشمن اور خالف نہ تھا بلکہ مملکت ( STATE ) کا بھی دشمن وادر خالف نہ تھا بلکہ مملکت ( STATE ) کا بھی دشمن اور بائی تھا ۔ وہ اس بات کا تاکل تھا کہ منصب خلافت آل ابل طالب کے ساتھ مخصوص ہے ۔ اس وجہ سے وہ خلافت اسلامیہ کے خلاف جمونا اور فتد انگیز پردیکیٹھ کرا

رہتا تھا۔ یہ باطل عقیدہ رنف کے ثجو خبیثہ کی جرکا ایک حصہ ہے۔

اس کے ان سب مندانہ حرکات کے باوجود حضرت مغیوہ نے اس کے ظاف کوئی حفت کاروائی نیس کی بلد محض فیمائی پر اکتفا فراتے رہے ۔ یماں تک کہ بعن دین دار اور خیم المل شیر نے ان کے اس نرم رویہ پر اعتفا فراتے رہے ۔ یمان تک کہ بعنی دین دار کے ملت اسلام کو نقصان بینچ کا اندیشہ ظاہر کیا ۔ باوجود اس کے حضرت مغیوہ نے اس کے ساتھ تخی نیس برتی ۔ (۱) جب زیاد مرحوم کوف کے گور نہوے تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ نرم رویہ افقیار کیا ۔ جب یہ باز نہ آیا تو مخی کے ساتھ بار بار سنیمسر کی محمر اس کے رویہ میں کوئی فرق نہ برا ۔ اتی مدت می اس نے ایک بورا جھا بناوت کے لئے اور حضرت عمرہ مین حریث ان کے قائم مقام ہوے تو انہوں نے ایک بورا جھا بناوت کو اور طوافت اسلام یہ کے ظاوہ انہیں کئول مار سلح آدر معرت موہ میں اسلام انہوں نے زیاد کو دی ۔ وہ کوفہ سابق دی برا سلح آد بین ہزار سلح آدریوں کا جھا لے کر مجھ گیا ۔ اور دوران خطبہ جمد حسب والی سابق دی مندانہ اور باغیانہ حرکتیں کیں ۔ بالا تحر زیاد نے اس کی گرفتاری کا تھم دیا ۔ اس کے اور اس کے ساتھ وی اور بھوں سے لڑائی ہوگ وگر ۔ بالا تحر وال کے باتا ہود مار کی گرفتاری کا تھم دیا ۔ اس ہوئی ۔ بالا تحر زیاد کے اس کی گرفتاری کا تھم دیا ۔ اس ہوئی ۔ بالا تحر مند جربن عدی اور اس کی بارٹی کے کید گوگ مظوم ہوگر آدار ہوگے ۔ (س) ہوئی ۔ بالا تحر نہوں سے کرائی مند اور اس کے ساتھ کی سرگرمیوں کے باتا دور دی کرائی مند کر مین عدی اور اس کے مارک خور کی کرائی میں کے بار دی مندانہ اور کوئی اور کسی کرائی کی کروگر میاں کے بار کر دیار دی کرائی کر

زیاد نے لوگوں سے لما کہ مجرین عدی اور اس کے بھی کی سرار میوں کے بارے میں اپنا مشاہرہ بیان کریں ۔ جن اشخاص نے شاد تیں دیں ان کی تحرین شاد تیں ان کے دسخط کے ساتھ معد ان ملز مین کے حضرت معاویہ "کی خدمت میں بھیج دیں ۔ حضرت معاویہ " نے بھی اے بہت سجمایا اور اس کے باطل مقائد و افکار کی تردید کی اور گرای و ضاد انگیزی سے باز آنے کی مورت میں اس سے معانی کا وعدہ فریا ہے۔ مگروہ باز نہ آیا ۔ بالآ تر اپنے کینر کردا و کئی مد اپنے چد ساتھوں کے تش کیا گیا ۔

کردار کو چنج ۔ لین مد اپنے چد ساتھوں کے تش کیا گیا ۔

غدکور ہے۔

#### اكثر المعدثين لايمحمون لدمجته

اکثر محدثین ان کا محابی ہونا میج نہیں سجھتے ۔

( اصابہ ترجمہ حجرین عدی ) عمل فدکور ہے کہ امام بخاری ' ابن الی حاتم ' طیفہ بن خیالا ' ابن حران سب نے اسے ابھین عمل شمار کیا ہے ۔

ان تعریحات کے باوجود مودودی صاحب انہیں محایہ میں ٹار کرتے ہیں۔ حالا نکہ محدثین و کبار علاء رجال کے ان اقوال سے قطع نظر بھی خود اس مخص کا کردار جارہا ہے کہ به محال نمیں موسکا - به مخص ممراه اور اول درجه کا مند و فنند انگیز تھا - جو افعال شنیعه اس سے مرزد ہوئے ان کا صدور کی محال ہے مکن نسیں ۔ یہ مخص تو سائی غندوں کا مردار ایک محراہ غندہ تھا۔ انہوں نے حجر بن عدی کو محالی کنے کے بعد زاہر و عابد اور صلحائے امت میں اونے درجہ کا فحص مجی کما ہے ۔ اس مح مرائی کا مقعد یہ وکمانا ہے کہ وہ مظلوم تھا۔ یہ سبائیوں کی برانی تھنیک ہے۔ یہ لوگ بیشہ خود کو مظلوم فاہر کرتے رجے ہیں ۔ اور اس کا اس قدر بردیگناہ کرتے ہیں کہ اچھے ایسے قبم لوگ بھی ان کے فریب میں جلا ہوجاتے ہیں ۔ خود ظلم اور فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہیں اور جب حومت كرفار كرتى ب ويد فالم ائى مظومت كارونا روف كلت بين - ربا اس كى عبادت ادر اس کے زبد و تقویٰ کا معالمہ تو اس کے متعلق اتنا عی کمہ دیا کانی ہے کہ ابن سا بھی ائی ظاہری اور محنی زندگی میں بہت عابد و زاہد اور متل تھا ' اور خوارج تو شاید ان سب ب زیاده عابد و زابد اور متق تھے ۔ جب عقائد فاسد ہوں ' تو اعمال صالحہ مغید نہیں ہو کئے اور کی کے مقائدے مرف نظر کرکے مرف اس کے اعمال پر نظر کرکے اے مق اور عايد و صالح كمد ريا سخت غللي ب - جو لوك احت مسلم من ممراي بميلانا واحج من عموا مادت اور ظاہری تقوی عی کی جادر سے این باطنی جذام کو چمیاتے رہے ہیں ۔اس کی مح مرائی کے بعد مودودی صاحب نے واقعات کو توڑ مرور کر بیان کیا ہے ۔ سوء تعبیر ک نمایاں مثال یہ ہے کہ امیر زیاد مرحوم نے اس پر اور اس کی پارٹی پر جو فرد جرم عائد کی تھی وہ مودودی صاحب نے نقل کی ہے وہ خود کلمتے ہیں:

> " آخر کار اس نے انسی اور ان کے بارہ ساتھیوں کو گر فار کرلیا اور ان کے خلاف بت ہے لوگوں کی شادتمی اس فرد جرم پر لیس کہ " انسوں نے ایک جھا بنالیا ہے ' خلیفہ کو علانیہ گالیاں دیجے

میں ' امیر الموسنین کے ظاف اؤنے کی دعوت دیتے ہیں ' ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ظافت آل ابی طالب کے سواکسی کے لئے درست نمیں ہے ۔ انسوں نے شرمی ضاد برپاکیا اور امیر الموسنین کے عال کو نکال باہر کیا ۔ یہ ابو تراب ( حضرت علی " ) کی حمایت کرتے ہیں ' ان پر رحمت سیج ہیں اور ان کے مخالفین سے اظمار برات کرتے ہیں ۔ "

(ص ۱۲۳)

فرست برائم تو موصوف نے نقل کردی محر اپے طرز سے نقل ک ہے کہ کویا "ب سب الزام غلاقے۔ اور بے فرست برائم زیاد کی خود ساختہ ہیں ۔ پھر اس پر شماد تی بھی کی وباؤ کے باقحت ثبت کی گئیں۔ ورحقیقت گواہ بھی جموئے تھے۔ " بے سوء تعبیر کی ایک کمرہ مثال ہے اگر ان الزاموں کے غلا ہونے پر کوئی دلیل ان کے پاس تھی اور وہ فی الحقیقۃ انہیں غلا مجھتے تھے تو صاف صاف کیوں نہ کما کہ الزام غلا ہیں ؟ بے مغاللہ انگیز طرز بیان و تعبیر کیوں اختار کیا ؟

بیشت تاریخ نگار انہیں ان کا کوئی حق نہیں پنچا کہ وہ طزم اور اس کے حامیوں کے بیان کو صحیح قرار دیں اور اس باریخ بیں حکومت کے ایک اعلیٰ اور ذمہ وار عمدے وار کا جو بیان کو صحیح قرار دیں اور اس باریخ بیں حکومت کے ایک اعلیٰ اور ذمہ وار عمدے وار کا جو مدات پندی کے بائل طاف ہے ۔ ان کا اتبام صرف زیاد تک محدد نہیں رہا ۔ بلکہ " مدات پندی کے بائل طاف ہے ۔ ان کا اتبام صرف زیاد تک محدد نہیں رہا ۔ بلکہ " کروا ۔ حالانکہ ان کو ابول بی بعض اجا کی محموثی شمارت دیے کا الزام عاکم معززین شمر مودودی صاحب کے زویک ہے سب تو صاحات بھوٹ تھے کہ سب نے جموثی شمارت دی محرسائی مند تجرین عدی جا تھ تھ کہ سب نے جموثی شمارت دی محرسائی مند تجرین عدی جا ور جس کے دوران ساکت و صاحت بیٹھ کرا سے سنے شمارت دی محرس صلاح آیک عبارت ہے ۔ ور جس کے دوران ساکت و صاحت بیٹھ کرا سے سنے کا آیک یک مسال تھا۔ کا جمہوری کرتا تھا محترس کر جس معلوں تھا۔ کر اور اس کا طبیع کروہ اس تاہے کا صداق تھا۔

<sup>(</sup>۱) حعنرت داکل بن حجر محمیر بن شاب ' عامر بن مسعود ' زیر بن حارثه ' عبدالله بن مسلم البحضری رمنی الله عنه صحابا می ( استیاب ' اصابه ) = ان سب کی محوانی اس فرد جرم پر شبت

ار ابت الذي ينهي عبنا اذا صلى ( العلق پ٣٠ )

" کیا آپ نے اس فض کو دیکھا جو اللہ تعالی کے بندے کو نماز برھنے سے ردکتا ہے۔"

رہے سے روس ہے۔ مربغض محابہ اور شبعیت کے تعصب کی وجہ سے موصوف کو جمرین عدی اور اس -

کے ساتھیوں سے بوری ہدردی ہے ۔ اور اس کی ہربات انس اچھی لگتی ہے ۔ قاضی مرتح رحمد اللہ کا شار کیار آبھین عمل ہے اور وہ اپنے عدل و انسان ' ورع و تقری اور حق کوئی 'کے لحاظ سے ایک متاز حیثیت رکھتے تھے ۔ شیعد ان کے خت وحمٰن ہی ۔ اس

ے درا مجی موقع مل جائے تو ان بر بتان طرازی سے نمیں چوکتے۔

ان کے معلق سائوں نے یہ افسانہ کڑھا کہ موموف نے ذکورہ فرد جرم پر بحیثیت شاہد و مخط تو کردیے تھے ۔ مگر حضرت معادیہ "کو خفیہ طور پر ایک نط لکھا جس کا خلاصہ بیہ ب كد حجر بن عدى بت مال فض ب اور اس ير مبينه الرام غلا بي - " اور " فرد جرم يريران كے وسخط جرا ُ لئے محت ميں - " مودودي صاحب في انسانہ اور خط ائي زير نظر كتاب من نقل كيا ب - واقعه يه ب كه حفرت قاضى شريح كى طرف اس خط كى نبت محض بتان و افتراء اور سبائی كذابول كا من كؤهت انسانه ب - بهلی اور ابم بات تو یہ ہے کہ اس فرد جرم بر قاضی شریح کا دعوظ کرنا عی ابت نہیں ۔ زیاد مرحوم نے ان ك وستخط نه لئے مول مے - اس كى وج يه سجي مي آتى ب كه وه اعلى ورجد ك قاضى ( چف جٹس ) تے ۔ یہ مدہ اس وقت کی اسلامی حکومت میں گورز کے مدے سے کم نس سمجما جا آ تھا۔ ان کی شمارت تو بنزلہ تھنا ( فیملہ ) کے ہوگ ۔ جب یہ مقدمہ ان کے اجلاس میں پیش نہیں کیا گیا تو انہیں قضا (نیعلہ ) کا کیا حق تھا " اس کے علاوہ عال ( گوز ) کے برابر کی یوزیش رکھنے کی وجہ سے وہ خود صوبائی حکومت کے ایک رکن عظیم تے ۔ اور ان کی حیثیت مجی اس معالمے میں رعی یا مستغیث کی تھی ۔ اگرچہ ان کے لئے بحثیت ایک عام شری کے شادت دینے کی مخبائش مم ۔ مراے انہوں نے اور صوبہ کے ماکم زیاد نے ظاف احتیاط سمجما ہوگا ۔ مجرب کہ حجر بن عدی ان جرائم اور معاصی کا ارتكاب على الاعلان كرياً تما اس لئ شادتي بكرت فل ري تمي - قاض ماحب ك شادت کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی ۔ ان وجوہ پر نظر کرنے سے صحیح بات میں معلوم ہوتی ب كه انهوں نے فرد جرم بر بطور كواه دستھا نہ كئے ہوں گے - اس كے بعد كى خط كے جیجے کا سوال عی نمیں پیدا ہو آ ۔ لیکن اگر بلا جوت مجی یہ تعلیم کرلیا جائے کہ قاضی موصوف نے شادت دی اور دحظ فرائے تو بھی اس کے طاف قط سینے اور جربن عدی کی تعدی کی ایک غلط اور کذب و دروغ کا دھیری رہتا ہے۔ تاضی شریح کی ایک عظیم مخصیت سے ایک رکیک اور ذیل حرکت اور معصیت کیرہ کا صدور بالکل بعید از قیاس ہے۔

موددی صاحب نے جمرے ظاف ان الزاموں کو بالکل نظر انداز کرکے اے مظلوم ثابت کرنے اور بیرو بنانے کے لئے اس کا مرفیے پڑھنا شروع کردیا اور اس میں خوب مبالفہ آرائی اور غلط بیانی سے کام لیا بیے ارجاف کا طریقہ تو ہوسکتا ہے۔ محرانساف ' ویانت اور حمیتی ہے اے کوئی تعلق نمیں (1)

حفرت معادية يربي الزام كه ان ك زانه مين ان ك عمال و حكام اور خطباء خطبه جعد میں حضرت علی مر لعنت کرتے تھے ( العیاذ باللہ ) سراسر جھوٹ اور بہتان ہے ۔ جس کا كوئى ثبوت فرقد مودوديد اور اس كے ہم نواسى نما شيعى نيس پيش كركتے \_ اس كے غلط اور کذب محض ہونے کی ایک بران جل اور دلیل قوی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند کی اولاد او ران کے قریمی اعزا ختل حضرات حنین او حضرت ابن عباس ' مصرت جعفر" و اسالهم حفرت معادية ك باس آت جات تح اور ان برأيا اور تخ بمي لية تح \_ (۱) ایک روایت یہ مجی ہے کہ زیاد نے اس پر کفر کا الزام مجی لگایا تھا۔ یہ روایت تو غلط ب اس كا ثبوت نيس لما - معروف روانول في بيان كرده فرست الرامات من كفركا الرام ندکور نس ب - اس فرست میں الزام کفر کا اضافہ کسی سبائی کی حرکت ہے ۔ اگد يورى فرست مككوك موجائ - مايم أكر روايت كو صحح فرض كيا جائ توبيد بدر از قياس نيس -کھ عجب نہیں کہ حجر بن عدی کفر کا مجی مرتکب ہوا ہو۔ خطبہ جعه کی توہن خود متلزم کفر ب - جس كايه مرتكب مو ما ربتا تھا - اس سے معلوم مو ما ب كه اس كے ول ميس اسلام اور احکام الی کی وقعت نمیں باتی رہی تھی یا وہ خطبہ جعہ کو تھم الی اور شعار اسلام نمیں جانا قا - بعض صاحبان کی رائے ہے کہ " یہ الرام بھی معج نیس کہ اس نے ماکم شرکو تكال ديا - " ان معزات كى يه رائ غلط اور ظلف واقعه ب - تاريخ ب عابت ب كه حجر نے زیاد کے قائم مقام عمود بن حریث کو دوران خطبہ جعہ ککریاں مارس - جب اس نے انسی مبرادر مجدے ب وخل کروا تو شریا دارالامارة سے نکال دیے میں تعجب کی کیا بات ے ؟ اس نے ضرور انسی نکال رہا ہوگا ۔ مرب نکالنا عارضی ہوگا وہ واپس آگے ہوں مے - ان وجوہ پر نظر کرکے الزام کو غلط نہیں کما جاسکا ۔

ان کی فیرت کس طرح اس مبینہ سب و شتم اور لعنت کو محوارا کرتی تھی ؟ کیا یہ سب لوگ حضرت علی سے مخالف اور ومٹن تھے یا فیرت و حمیت سے بالکل قمی رست تھے ؟

و کرکیا عالم اسلای میں اس وقت مرف خوارج بی رجح تے ؟ یا کی کو بھی حضرت علی " کے ساتھ کوئی مقتبرت نہ تھی؟ یا کی کو بھی حضرت علی " کے ساتھ کوئی مقتبرت نہ تھی؟ جرک جارت دکھ کر اور فنڈوں کے ایک پورے جتے سائی واسی اوطن قیر جرک و حرکت نہ ہوئی؟ اگر جوش آیا تو مرف سائی واسی اوطن قیر ججر کو جو حتی نما فنڈہ تھا؟ اس سے ظاہر ہے کہ لعنت کا یہ افسانہ کی سائی کا بہتان و افتراء ہے ۔ فلصنته الله علی افکا ذہینے ۔ علاوہ بریں جب حکومت کو یہ بات مطاوم تھی کہ ممالک اسلامیہ کے باشدوں میں اغلب اکثریت حضرت علی ہے مشتقین کی سعوم تھی کہ الی مکروہ بات کرک موام کو اپنا مخالف بنائتی؟ اگر بالفرض حضرت معاویہ اور ان کے رفتاء حضرت علی " سے بدگمان بھی ہوتے تو بھی وہ ان سے خالفت اور ان کے متعلق اپنی بدگمان کا اظہار ایسے نامنوں فریقے سے نہ کرتے ۔ کو کا سے بیا انہوں نے ایبا نہیں کیا ۔ ان کے کو کہ یہ ان کی سیاست و مکلی مصلحت کے ظاف ہوتا ۔ یقینا انہوں نے ایبا نہیں کیا ۔ ان کے اور یہ ازام بالکل جمونا اور بہتان مقلم ہے ۔

ے دو ہے ہے ہورم ہی کی شاطرانہ وروغ بانی کا ایک اور نمونہ ہی ای واقعہ میں لما ہے جس میائی مورضین کی شاطرانہ وروغ بانی کا ایک اور نمونہ ہی ای واقعہ میں لما ہے جس فلا افواہیں کیمیلانے میں معموف رجے تھے ۔ اس کے ساتھ اپنے مقائد باطلہ ' حمل ولایت و مورہ کی اشاعت کرتے رجے تھے ۔ اور اس منالط انگیز استدالل ہے کام لے کر حضرت معاویہ کی ظافت کو معاذاللہ باطل خابت کرنے کی کوشش کرتے تھے ۔ حضرت مغرو بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان کے باطل افکار اور فاسد مقائد کی ترویہ فرائے و مجاز و برح خابت کرتے کی کوشش کرتے تھے ۔ اور حضرت معاویہ کی ظافت کو جائز و برح خابت کرتے تھے ۔ یہ شعبہ معادیہ کی ظافت کو جائز و برح خابت کے بیان میں کیمیلانے کی سے سے بید شعبہ معادل میں کیمیلانے کی میں طاف شریعت فلو کرتے تھے ۔ اور این خاب کا ان کوشش کرتے رہے تھے ۔ حضرت مغیوہ " اس غلو کی تردیہ بمی فرائے تھے ۔ اس کو ان کوشش کرتے رہے تھے ۔ حضرت مغیوہ " اس غلو کی تردیہ بمی فرائے تھے ۔ اس کو ان کوشش کرتے رہے تھے ۔ حضرت مغیوہ " اس غلو کی تردیہ بمی فرائے تھے ۔ اس کو ان کو برنام کرتے اور اموری ظافت کی برنام کرتے اور دحضرت مغیوہ " ان کو برنام کرتے اور اموری ظافت کی برنام کرتے اور دحضرت مغیوہ سے دائل کرتے کی خاب کرتے کی ایکال معیدوں کی مدلل تردیہ فرائی سے تھی اس کے اثر کو موام کے ذبین سے دائل کرنے کے لیے جمونا پروپیکندہ کیا کہ وہ تھی۔ حضرت علی می کرتے تھے ۔ حضرت مغیوہ من شعبہ " کا طرز عمل پائل معیم تھا اور دو

سبائوں اور سبائیت نوازوں کے اس الرام سے بالکل بری ہیں - (۱) مر سائل اور سائیت زوہ راویان ماری نے دیکھا کہ زہر محولنے کے لئے یہ موقع مناسب ے ۔ انہوں نے اس واقعہ کی تعبیراس طرح کی کہ وہ " حضرت علی " کی ذمت کیا کرتے تے ۔ " ولا کل سے کی کی بات کی تروید کرنا ۔ کی سیای معالمے میں اپنے موقف کو میح اور دوسرے کے موقف کو فلد کمنا یا اس کی غلطی کو بیان کرنا ۔ شرعاً و عرفا کسی طرح میں زمت اسمیں کا جاسکا ۔ محران مورضین نے اے اس زموم عنوان سے بیان کیا ہے۔ انس اراخ فامل کا بیان دیمنے سے بہ جل جا اے کہ یہ بیان و موان بالکل غلط ب-یہ بات بالکل کا اتیاں و عمل ہے کہ دوران خطبہ جربن عدی کا مضدانہ طرز عمل ر کھینے کے بعد بھی وہ بقول راوی " ذمت " کرکے حضرت معاویہ" کی شان میں بے ادل اور ان کی ظانت کے ظاف شورش برا کرنے کا سبب فتے رہے ہوں ۔ اس سے معلوم ہو آ ب كد حفرت مغيو وك متعلق بدروايت كدوه حفرت على كى ذمت كرتے تع 'بالكل غلط اور جموثی ہے ۔ مودودی صاحب نے اس سلسلہ میں ایک قدم اور برهایا ۔ انهول نے واقعہ ایے طرزے میان کیا ہے کہ ناوالف قاری پوری عبارت بڑھ کریہ سمجھ سکا ہے کہ حفرت مغیرہ مجی خدانخواستہ حفرت علی پر (معاذ اللہ) لعنت کیا کرتے تھے ۔ مالانکہ ب (١) فيتى تشيركا يه اركب كد أج مى أكر اس غلوكى ترديدكى جائ والزام خارجيت لگارا جا ا ب - شیول کا تذکرہ نیں خود سنوں میں مرف عوام میں نمیں بلکہ بت سے خصوما الل تعوف کے علقے میں الل حق میں سے کوئی مخص اگر ان عالیانہ باطل عقیدوں ک تردید کرنا ب تو اے یہ لوگ خارتی اور نامبی کا لقب دیے ہیں ۔ میں نے اظہار حیقت جلد ان می ایک جگه لکما ب که " حفرت على معموم نس تع " ایك اجمع خامے الل علم اس ير برافرونت موكے - اور فرايا كه ان كا (بي ) مدرجه بالا فقرو اس بات ک علامت ہے کہ ان کے ( این میرے ) دل میں حضرت علی کی طرف سے " کچھ ہے " مطلب یہ ب کہ آل محرم سے عقیدت نیں بے بلکہ فالفت ہے ۔ اس حم کے کئ واقعات مشابرے میں آئے ۔ ان سے اندازہ ہوسکا ہے کہ حضرت مغیرہ مر الزام ذکور کی كيا حقيقت ب- ؟ اوريد بعى معلوم مواب كه آن محرم كا طرز عمل بهت ي متحن تما - عقائد باطلم كى ترديد ادر مقائد صعيعه كى تعليم و تلقين واجب تمى وه اى واجب كو ادا فجزاء الله احسن الجزاء

الزام بالكل جمونا اورب امل ب -

سیدتا ام الموسین حعرب عائد مدیقة علی ذوجها المصطلع و علیها الصادة والسلام کا تجرین عدی کے قل پر بالبندیدگی کا الخمار اور حعرت معاویہ پر اعتراض فربانا اول توابت نمیں - بلکہ بظاہر کمی شیعہ یا متضع کی تصنیف کروہ روایت ہے - کین اگر بافر ضحیح بھی ہو تو اس ب فنس معالمے پر کیا اثر پڑا ہے ؟ ام الموسین مدینہ مورہ بھی تعمیل انہیں جو تجریں بلیں ان کی بناء پر انہوں نے حضرت معاویہ پر اعتراض فربایا - آن محترمہ معطمت کو صحیح صور تحال کا علم نمیں ہوسکا تھا - عمر ان کا جواب من کر مطمئن تحص ۔ ان کے اس فربانے ہے یہ لازم نمیں آنا کہ جو نجری آن محترمہ کو چنچیں وہ صحیح ہوسیں ۔ یا حضرت معاویہ پر آنے ہی حضرت معاویہ نے آن کی معرب معاویہ پر آنا کم خور مار الحال محترمہ کا طرف محل صحیح تھا ، مجرواتھی مستحق تحل تھا ۔ واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے ان منصدین فی الارش کو جن کا مروار الحال عید السبانیہ حجور بن عدی علیه ما علیہ تھا قبل کر کے جمہور معلین پر احدان عظیم موالیا ۔ قب الحال مید السبانیہ حجور بن عدی علیه ما علیہ تھا قبل کر کے جمہور معلین پر احدان حقیم فربایا ۔ قواب واجر آنجرت کے مستحق ہوئے۔ ا

اس واقعہ سے مودودی صاحب کا الخا استدال ہے۔ یہ واقعہ فام بنادی ہے۔ اس کا نمونہ '
اس واقعہ سے مودودی صاحب کا الخا استدال ہے۔ یہ واقعہ فام کر آ ہے کہ دھرت معادیہ
رضی اللہ عند سے حمد معدلت معد عن عوام کو آزادی اظہار رائے بدرجہ کمال عاصل حمی
۔ جمری کی کواس ' پر برسوں تک حطرت مغیو رضی اللہ عند نے کوئی گرفت نمیس کی ۔ زیاد
مرحم مجی مدت دواز تک طرح دیتے رہے ۔ اور افہام و تعنیم کے ذریعہ معالمہ کو سلحالے
کی کوشش کرتے رہے ۔ یمال تک کہ جمرئے شیبوں اور مضدول کا ایک بوا جھاتا تار کرایا
اور بناوت اور فعاد فی الارش کا عملاً آغاز کردیا ۔ ایک دریدہ بینی پر اتن مدت تک کوئی
کاروائی نہ کرنا آزادی اظہار رائے کی کتنی نمایاں مثال ہے ۔ عمر مبائی کج فنی سے آزادی

ای طرح کی ایک مثال تجاج بن بوسف کا معالمہ ہے ۔ سبائیں لے ان پر ظلم و ستم کا انوام لگایا اور اس کی اس قدر تشمیر کی کہ سن بھی انہیں طالم کئے گئے ۔ اور ان کا نام ظلم و ستم کی علامت بماریا گیا ۔ اس تشمیر مبتان کو فیمیوں اور شیعیت لوازوں نے خلافت بنو امیہ کے خلاف عوام و خواص کو مشتعل کرنے کا ذریعہ بمایا ۔ چتائجہ امیر الموشین میرالملک رحمہ اللہ نے اپنی اولاد کو جو وصیت تجاج مرحم کی قدر شامی اور ان سے حس

سلوک کے متعلق کی تھی اس کا تذکرہ کرکے مودودی صاحب لکھتے ہیں :۔ " یہ ومیت اس زانیت کی بوری نمائندگی کرتی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ حکومت کررے تھے۔"

(س ۱۸۹)

محربه عمارت ظلم کے اس غلا برویگیڈے ' اور جھوٹ کی ریت بر قائم کی مٹی ہے ' جس كا دهرسائيوں اور سائيت نوازوں نے لگایا ہے ۔ اس لئے حقیقت ظاہر ہونے كے بعد یہ بوری ممارت زمین بوس موجاتی ہے ۔ خلط بیانی اور اس میں مبالغہ آرائی کا ایک نمونہ مودودی صاحب کا مندرجہ زیل قول ہے:

> " اس کے زمانہ میں جو لوگ قید کی حالت میں کمی عدالتی نصلے کے بغیر قل کئے گئے مرف ان کی تعداد ایک لاکھ میں بڑار بنائی جاتی ہے جب وہ مرا ہے تو اس کے تید خانوں میں ۸۰ ہزار بے تصور انسان کمی مقدے اور کمی عدالتی نصلے کے بغیر سررہے تھے ۔ "

(ش ۲۸۱)

○ تبمره: - اس غلط بانى كے لئے "الاستعاب ج ١ "كا حواله ديا كيا ب - الاستعاب ك متعلق جلد اول میں دکھاچکا ہوں کہ قابل اعماد کتاب نہیں ۔ اکابر علاء قدیم نے بھی اے قابل اعماد نمیں سمجما ۔ واقعہ یہ ب کہ اس کے مصنف حافظ ابن عبدالر" کے زبن پر شیعیت کا خاصا اثر تھا۔ اور وہ بنو امیہ سے رالی برخاش رکھتے تھے ' اس لئے ان کے خلاف روانس کی روایتی بلا کلف تبول کرکے نقل کردیتے تھے ۔ اس معالمے میں نہ تو وہ خود قائل اعماد میں اور نہ ان کی کتاب - مجمول کے صینوں " قبل " " يال " " اور بتائي جاتي ب "كمدكر برجموث نقل كيا جاسكاب - عمر الل بميرت الي كمانيون اور افوابون كاكولى المار نہیں کرتے ۔ خصوصاً جو بعید از قیاس ہوں ' ان کی صحت کا شب اور احمال ممی کس انہم انسان کو نمیں بیدا ہو ہا۔ زیر بحث روایت تو اگر نقات کی سند مصل کے ساتھ بھی اکر ک باتی تو بھی قابل آبول نہ ہوتی ' بکد فعم سلیم کے زدیک مرودد اور جموثی قرار پاتی -اس سوال کا جواب کیا ت کہ یہ معتول شاری کس نے کی ؟ اس زمانہ میں کوئی خبر رسال انجنبي نهيل نتمي ' نه اخبارات تھے ' ڈاک ' ٽار ' فون وغيرو ذرائع خبررساني مجمي مفقود تھے - سنر بھی آج کی طرح آسان نمیں تھا ۔ پھر اس سبائی روایت کے راوی کذاب نے متولین کی تعداد کیے معلوم کرلی ؟ اور یہ کیے معلوم کرلیا کہ یہ سب متولین ناحق ' بغیر کی عدالتی نیلے کے قل کئے محتے تھے ؟ موجودہ زمانہ میں جبکہ رسل و رس ممل اور حمل و نقل کے ذرائع بھرت میں ' مشرق کی خبر مغرب تک منوں میں پہنچ کتی ہے اور بعض اوقات بہتی ہے ۔ اگر کمی چھوٹے سے ملک میں ، بلد کمی بوے شرعی می سو دو سو آدی قل کئے جائیں تو خود اس شرجی رہے والوں کے لئے ان کی صحیح تعداد کا معلوم کرنا بت مشکل ہو آ ہے ۔ پر اگر بالفرض میہ متولین پہلے سے قید ہوں تو یہ معلوم کرنا کہ انہیں عدالتی نفط کے بغیر قل کیا گیا ہے یا اس کے نصلے کے بعد اور بھی مشکل ہو آ ہے ۔ آن کل مخلف ممالک کے بوے شروں میں مخلف حم کے بناے ہوتے رہے ہیں ۔ بعض صورتوں میں حومت کولی چلاتی ہے ۔ معتولین و تجروتین کی صحیح تعداد مت دراز تک نہیں معلوم ہوتی -بلکہ بکرت ایا ہو آ ے کہ صحح تعداد مجمی نمیں معلوم ہوتی - پر جاج مرحوم کے دور میں ایک وسیع و عریض صوبے میں ان مغروضه متولین کی به تعداد ' اور ان کا بغیر عدالتی نصلے ك قل مونا كيے معلوم موكيا ؟ اس موال كا كوكى الهمينان بخش جواب يه وشمنان ظافت نہیں دے کتے ۔ اس نے ابت ہوا کہ یہ روایت بالکل جموثی ' موضوع اور جعلی ہے کمی رانعنی وسمن ظافت کی محری ہوئی ہے ، جس نے جموث اور مبالغہ آرائی کو کو ممزوج کرکے عجاج مرحوم پر بہتان و افتراء کیا ہے ۔ ۸۰ ہزار تیدیوں کی روایت کو بھی اس پر قیاس کر لیج - يہ بھى جموث كى بوت ہے - يہ قيدى خارى كى ك ك ؟ اور كى كے بى كى بات مى ؟ اگر جاج ظالم تے تو انہوں نے اس مقتل شاری اور قیدی شاری کرنے والے کی گردن کیں نہ مار دی اور انہیں جیا کیے چھوڑ دیا؟ یہ واقعہ مجی قابل ذکر ہے کہ اموی ظافت کے زمانہ میں جیل خانوں کی تعداد بہت کم متی اور اتن وسیع و عریض جیل جیسی موجودہ زمانہ می ہوتی ہے ۔ ثاید ایک مجی نہ تھی ۔ سزائے تید کا رواج بہت کم تھا ۔ اگر یہ سزا دی جاتی می تو زیاده تر مجرم كو خاند قيد كروا جا اقا - جے ادارے زاند من نظر بندى كتے ميں-ین ارم ایے گریں آزادی کے ساتھ رہتا۔ صرف کرے باہر جانے پر بابندی ہوتی تھی \_ پحریه ۸۰ بزار قیدی آخر قید جمال تے ؟ اور ان کی مخائش کمال نکال می تمنی ؟

ان دردغ بافی راویوں اور وردغ فواز مورخوں کی بھر میں یہ مجی نہ آیا کہ ایک اکک بین ہزاتا کہ ایک الکک بین ہزار متحولین اور اس ( ۸۰ ) برار قدیوں کا تذکرہ من کر اس دور کی آروخ اور عام انتظامی و سابی طالات سے معمول واقعیت رکنے والے کے دل میں مجی مدوج بالا سوالات بیدا ہوا ہے ۔ بین عداوت بی امير و حب هميت کے زيرا ہوں گے وہ اس کا ذہن مجی عداوت بی امير والات کف نہ مخیج سکا در برک ذیر اگر ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن مجی کاف ہوگیا اور موالات کف نہ مخیج سکا ۔

ورنه کوئی اور روایت گڑھ دیتے اور جموث کی تعداد می اضاف کردیتے -

سبائیں اور سبائیت نواز آرخ نگاروں اور راویوں نے جموت کیوں بولا ؟ اور مبالغہ آئیر کذب و وروغ کا اتا ہوا ڈھر کتب آرخ میں کیوں لگارا - اس کا علم بھی منید ب - جو نوگ تو کیک شرک کی منید ب - جو نوگ تو کیک شرک کی مندہ پردازی اے سمجھ لیتا کچھ بھی مشکل نمیں - ابن سباکی تعلیم یہ تھی کہ آگر شیموں کی مندہ پردازی پر حکومت کوئی گرفت کرے تو اپنی مظلومیت کا روہا اوٹی سے اوٹی آواز میں رویا جائے اور معمول می بات کو سیکڑوں گانا کرکے دکھانے کے ساتھ اپنی معمومیت و یہ گمانای کی جموئی تشیم خوب کی جائے ہے یہ بیود کا بہت اصول عمل ہے - وہی انہوں نے شیموں کو سکمایا ، شیعہ بیشر اس پر کاریند رہے اور اب بھی اس پر کاریند ہیں -

اموی ظافت کے مبارک دور می ظافت اسلامیہ کے ظاف سبائوں کی خفیہ سازشين جاري تعيى - بيه مندين في الارض " تقيه "كالباده اوره كر اور " سي " بن كر اسلام اور ظافت اسلامیہ کے ظاف طرح کے ویل و ونیاوی فتے برا کرنے میں معروف تے ۔ ایے فتر برداز منافق وشمنان اسلام ، جب گرفت میں آجاتے تے تو تجاج مردم انهي مزا دية تع - اوريه مزا شرعاً واخلاقاً ، برطرح بالكل بجا اور درست موتى تھی ۔ ایسے واقعات چند بی ہیں ۔ انہیں شیعوں اور شیعیت نوازوں نے جموث اور مبانے کی آمیزش کرکے روئی کا بہاڑ بنانے کی کوشش کی ہے ۔ ان مغدول کو جب سزا دی کی تو قانون شری کے مطابق دی گئی ۔ جاج مرحم کی گورنری کے بورے زمانہ میں ایک واقعہ مجی ایبا نہیں چیں کیا جاسکا جس میں انہوں نے کمی مخص کو اس کے جرم کے جوت شری کے بغیر سزا دی ہو - واضح رے کہ کسی کے بارے میں ایسے علین الزام کے لئے بھی فبوت كى ضرورت ب - خون ناحق كا الزام معمول الزام نسي ب - عجاج مول يا اور كوئى " كى كو بھى اس جرم كا مركب ابت كرنے كے لئے شرى جوت كى احتياج بے - روايت كو سند اور درایت دونوں میشیوں سے جانبخے اور بر کھنے کی ضرورت ہے ۔ می نسیس بلکہ خود مورخ کے معیدہ و کردار کو مجی محوظ رکھنا لازم ہے ۔ مورخ مجی ایک راوی ہے ۔ جب رواة بر نقد كيا جائ كا تو اس نقد س مشئى كيول سجما جائ ؟ محقريه كم حجاج مرحوم بر ظلم و جور کا الزام لگانے والول کی ذمه واری ہے که وہ اس الزام کا جوت دیں ۔ اور میں والآل ك ساتھ كمتا مول كه وه جاج مرحم ك دور والايت كا ايك واقعه مجى ايا نسين چيش كركتے جس كے بارے ميں وہ شرى دليل سے بيہ ابت كركيس كه اس ميں انہوں نے كى

كا خون ناحق بهايا تما - مرف يد كمد ويناكد فلال مورخ اعظم في يد لكما ب اي فلال فيخ الشائخ ' فلال الم الل سنت ' فلال عمرة الاولياء اور فلال علامه في يه لكما ب مجوت ك لئے کانی نسیں ۔ ماریخ اقوال و آراء کا نام نسیں ۔ بلکہ نقل و روایت کا نام ہے ۔ سمی تاریخی واقعہ کے شبوت کے لئے نقل صحیح و قوی درکار ہے ۔ نقل اقوال بالکل بیکار ہے ۔ مكن ب كد كى معالم من ان سے نادائت فلطى بمى موئى مو اور كى غير مجرم كو مجرم سمجم کر انہوں نے سزا دی ہو ۔ لیکن شیعوں اور شیعیت نوازوں خصوصا علوی فاظمی راویوں اور مورخوں نے اس قتم کے ایک واقعہ کو دس واقعات کرکے وکھایا ہے اور مجرموں کو بے مناہ ظاہر کرکے ان کی مظلومیت کا روبا ہے ۔ ان کذاب سبائیوں کے جھوٹے آنسووں سے متاثر ہو کر بعض سی مورضین نے بھی ان کی مشہور کی ہوئی غلط افواہوں یر یقین کرلیا ۔ بت سے ایسے مجی میں جنیں اس کا علم تھاکہ مجاج ان الزاموں سے بری میں لیکن حکومت یا علویہ کو خوش کرنے کے لئے یہ علاء و مور خین ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے ۔ جیسے آج پاکتان اور بھارت کے متعدد محانی اور سیاس لیڈر ایران کی تریف کرتے رہے ہیں ۔ بلکہ بعض ملاء مجی اس کی سائش کرنے میں دریغ نہیں کرتے ۔ حالا نکہ ایران نے انتقاب مینی کے دور میں اور اس کے بعد سنیوں پر ایسے مظالم و حائے اور ڈھارہا ہے کہ جنیں س کر رو تھے کمرے ہوجاتے ہیں ۔ وہ اب تک لاکھول سنیول کا خون بها بھے ہیں اور بغیر کمی محقیق و ثبوت جرم ہزاروں کو مجانی پر لئکا بھے ہیں یا محل مار يك يس - اور اب تك سيول ير جموف الزام لكاكرانس مزاع موت وي كاسلله جاری ہے ۔ یہ بات بالکل واضح ہو چی ہے کہ قمنی اور ان کے ہم ذہب اسلام کے وحمٰن ہیں ۔ مر مودودی صاحب کے ہم مشروں اور ان کی پیروی کرنے والول میں سے کی کی ز ان سے بھی آج تک کوئی لفظ ایران کی چنگیزی و فرعونی حکومت کی ندمت میں نہیں نکلا ' بله به لوگ ایران کی مرح و ستائش کرتے رہے ہیں اور اس کی خوشامد میں لگے رہے ہیں \_ اور بعض اس کے شیعی نظام کو اسلامی نظام کے نام سے موسوم کرکے اسلام کی توہین و تنقیص کرنے سے بھی دریخ نہیں کرتے ۔ بعض مشاہیر علاء اہل سنت نے بھی اینے شیعیت خفیہ کی وجہ سے یا ایران اور شیعوں کو خوش کرتے اور نفع دنیا حاصل کرتے کے لئے ممین آنجهانی ندکور کو اینا مقدّاء اور پیثوا تک که ویا تھا۔ بعض نے ایران کے " جش انقلاب " میں شرکت کی اور مینی آنجمانی کو تخفی تھا نف دیئے ۔ مالانکہ یہ جشن درحقیقت سنیوں کی حای کا جش تھا۔ شید مورخوں اور راویوں نے اسائی آرخ کو آریک بیائے ، طفاع اسلام الله وال کی محوور اور ان کے مال کو بدنام کرنے کے لئے جموت بولئے کے ساتھ مفالط وال سے کمی خوب کام لیا ہے۔ اس مفالط والی کی آیک مثال میدالرحمان بن کوین اشعث کی بعاوت کا بیان مجی ہے ، جس کا مختمر تذکری چھ مشال بھی ہے ، جس کا مختمر تذکری چھ مشال بھی ہوتا ہے۔ اس سے خانفین نی امید کی تیار واجت اور زیادہ واضح ہوجائے گا۔

عبدالرحن بن محد بن الاخصت تجاج ك زائد من ايك فوق آفيرتها آدى تيز اور زبين تعامران كا باشده قعا جال ايران مبائي خاصي بين تعداد مي رج تنے - عراق ك دو ايم خبر كوند اور بعره ان كے ايم مركز تنے - يه " نقيد " ك فول عمل بوشده رج تنے اور مسلمانوں كو نقصان بينائ كى خفيد قديروں مى معموف رج تنے - فعال ان كا شعار اور خفيد ساز باز ان كا اصول كار تھا - اين الاخصت ك آخرى كردار ب معلوم ہونا ب كم ده بى در حقیقت اى كرده بى تقلق ركما تھا - عمر مدت دراز تك نقيد كى نقاب مى اپنا كى در حقیقت اى كرده بى تقلق ركما تھا - كر مدت دراز تك نقيد كى نقاب مى اپنا اصل چره تيميا كى رہا موردوى صاحب نے اس كى بعادت ك واقد كو اس طرح ذكركيا ب كركما اس من خوا اس طرح ذكركيا ب كى اس بنادت كو " فقد اين الاخصة " ك عنوان بى ( بذيل حوادث ٨٠ هه و ٨٢ هى كى اس بنادت كى دار اس كى بنادت كى داقد ير تفصيل دوشتى ذائل ہے - جس كى ظامر بيا ب ذكركيا ہے اور اس كى بنادت كى داقد ير تفصيل دوشتى ذائل ہے - جس كى ظامر بيا ب

واق کا رہنے والا تھا۔ تیز جری اور ذہین آدی تھا۔ تابہ نے اسے سے اس کا گور نر بنا کر ... بھیج دیا ۔ وہاں پہنچ کر اس نے قریب کے کا فر ملک پر حلے شروع کردیے ۔ ان باد و امسار کا والی ایک مثرک رسیسل نای تھا ۔ یہ حلے مرف سرصد تک محدود تھے ۔ اور سرصدی چیئر چھاڑ کی صدے آگے نہیں برھے تھے ۔ کچھ مدت کے بعد تجائ نے اے لکھا کہ " وقبیل " کے ملک پر باقاعدہ محلہ کرے اور اندرون ملک کے فوجس لے جاکر اس کی سرخین کو فتح کے دو جاکہ اندرون ملک تک فوجس لے جاکر اس کی سرخین کو فتح کے دو جاکہ کہ ان درون ملک تے اس کے قالعت تھی وائیس کے اس نے یہ کما کہ اس

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمٰن بن محمد بن اشعث سے تجابع مرحوم کے ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ

## نے اے اس جنگ کا تھم اس لئے رہا ہے کہ اے اور اس کے فظر کو جاہ کروادے ۔ اس نے اپنے فظر والوں سے کما کہ حارب پاس

بعض واتعات کی وجہ سے انہیں اس پر شب پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ظانت اسلامیہ کے ظاف سازش کر رہا ہے اور اس کا رجحان غداری کی طرف ہے ۔ ایک واقد تو یہ ہے کہ جب تجائے نے اے خبیب فارجی کے مقابلے میں بھیجا تو اس نے جنگ کرنے میں و محمل اور سستی ہے کام لیا ۔ ایک موقع پر جب شبیب پیا ہو چکا تھا اور اس کی مکسل فکست قریب تھی ۔ ابن اللشعث نے مقام جو ٹی میں قیام کر کے اس کی درخواست پر اس کے ساتھ التوائے جنگ کا معاہدہ کر لیا اور اے جنگ کی تیاری کا موقع دے ویا ۔ اس موقع پر عنان بن قطن نے تجائے کو اطلاع دی کہ "عبد الرحن نے تمام علاقہ جو ٹی کو محدو کر ایک خندتی بنا ویا ہے ۔ شبیب کو تو چھوڑ ویا ہے گمراس علاقہ بی ملاقعہ اور باشندوں کو کھائے جاتا ہے" کویا ور داشتہ دش کو تو چھوڑ ویا ہے گمراس دروہ دانت دش کو تو چھوڑ ویا ہے گمراس دروہ دانت درشن کو تو تو سامل کرنے کی مسلت دے رہا تھا ۔ اس کے ساتھ خیات و ظامی میں مرکب ہو رہا تھا۔

مندرجہ ذیل واقعہ مجمی اس کے ساتھ تجائے کی بر گمانی کو جائز اور ورست ثابت کرتا ہے جس زمانہ میں وہ مجائے کے تھم سے شبیب خارجی سے جنگ میں معموف تھا اس زمانہ کا ایک واقعہ طبری لکھتا ہے۔

"عبد الرحن نے دو رات در البعار میں برک - دو سوار آئے اور اس کے پاس کوشے پر چلے گئے - ایک فخض تو علیحدہ کھڑا ہو گیا اور ایک بہت در تک عبدالرحمان سے تمائی میں پاتیں کرنا رہا ۔ بحر وہ اتر آیا اور اس کے دو سرے ساتھی بھی ایر آئے اتر آئے - بعد میں لوگول نے بیان کیا کہ جو مخض عبد الرحمٰن سے باتیں کرنا رہا وہ شبیب تھا اور عبد الرحمٰن میں اور اس میں پہلے سے مراسلت ہوا کرتی تھی۔"

(طری مترجم حصہ ۵ ص ۲۱۲)

اس کا مطلب سے ہے کہ وہ خلافت کے دشموں سے مل حمیا تھا اور خلافت کے خلاف ان سے ساز باز کر رہا تھا ۔ غداری ای کا نام ہے -

اتی قوت نمیں ہے کہ ہم و تبدل کے ملک پر حملہ کر کسی اور اندرون ملک جاکر اور کیں ، قباح نے ہمیں جاہ کرنے کے لئے سے حکم والے ہے۔ اس لئے جمعے امیر بنالو اور خلافت پر تبغیہ کرد - تجاج اور اس نے بنادت کری - اس کے ساتھ بہت سا لنگر ہوگیا اور اس نے باد اسلام ہوگی اور اس نے باد اس اسلام ہوگی اور اس نے باد کے این الاشعث کے مقابلے کے لئے شام سے لئل بہجا ، جس نے اس اس بیجا ، جس نے لئے متام پر پہنچ کر اس کا لئے متام پر پہنچ کر اس کا لئے متام پر پہنچ کر اس کا وقت متام پر پہنچ کر اس کا وقت سے متام پر پہنچ کر اس کا وقت سے متام پر پہنچ کر اس کا وقت کہ دو اس کے متام پر پہنچ کر اس کا دو تبدل کو سے دائھ ہے کہا اور ابن وقت کو تبدل کے اس کا سے اس کے ساتھ نے کہا اور ابن ابن وقت کو تیا ہے۔ «ان ابن ایک سے ساتھ نے کہا ۔ " (۱)

علام ذبی کے اس بیان پر نظر کرنے کے بعد سے بات محتاج بیان فیس رہتی کہ ابن الا شعث نے بناون ہیں اور غداری ہی ۔ اس نے ظافت اسلام کے ظاف کو اور مسلمانوں کے لی شیرانے کو پراگندہ کرنے کی ٹاپاک اور انتخابی شدوم کو فخش کی ۔ اس نے ای پر اکتفاء فیس کیا ' بلکہ نمایت کو ہد حم کی غداری ہی ک ۔ وہ کافروں کے ساتھ ہی ک ۔ وہ کافروں کے ساتھ ہی ک ۔ وہ کافروں کے ساتھ میں کہ عزان بمایا اور اپنے کافروست " وقبیل " کی تحویل میں چاگا ۔ اس ملمانوں کا فون ہمایانوں کا دخن میں کیا ۔ اس کا باپاک کوار بتارہا ہے کہ یہ بیتا کوئی سیائی قا جو اتنی دہ سکمانوں کا دخن میں کیا ۔ اس کا باپاک کوار بتارہا ہے کہ یہ بیتا کوئی سیائی قا جو اتنی دہ سکمانوں کا دخن میں کیا ۔ اس کا باپاک کوار بتارہا ہے موقع ہائے تی اس نے است مسلم پر وار کیا ۔ اس کی اس بناوت موضین ) " فتد " کے مفاحت اس مور پر عاماء و مورضین ) " فتد " کے خلات اسلام یا وہ مداور مداور ماح اس کی اس حرب فی سمبیل الطافوت کو جوا فی اس حرب فی سمبیل الطافوت کو جوا فی اس حرب اس کی اس حرب فی سمبیل الطافوت کو جوا فی اس حرب فی سمبیل الشد کا ورجہ ویے ہیں ۔ اس اور ورود کی میان واضی ہو جوا تی ہے ۔ یہ حد اور عداوت خلافت سمبیل الشد کا ورجہ ویے ہیں ۔ اس اور عداور عداوت خلافت امال ہے کے بذیات سے مغلوب ہو کو حق و افسان اور شریعت مقدر اسلام کے فیات سے مغلوب ہو کا کام

<sup>(</sup>۱) آرخ الاسلام و مبقات الشاهيرو الاعلام ص ٢٣٠ ج ٣ - ناثر مكتبه القوى القابره ممر ٬ معبعة المحادة ١٩٧٩م

سب کو نظرانداز کردیتے ہیں ۔

علامہ زہی کے مندرجہ بالا بیان میں صاف صاف کما کیا ہے کہ " بست " کے مقام پر

پنچ کر اس کا لئکر منتشر ہو کیا ۔ اس کے الفاظ میہ ہیں :۔

و تفق أصاب الأين شف" ابن الاشعث كے ماتقى اس سے جدا ہوگئے - " " سے " مراب كر فتر - 1 اس محدث الاس مد سے " سے " سے " كر مال - 1 ا

'' بنت'' من اس کے لکرنے اے چموڑ رہا' ای دجہ سے '' بت '' کے عال نے اس آسانی کے ساتھ کر فار کرلیا ۔

موددوی صاحب کتے ہیں :۔ " ابن کثیر کا بیان ہے کہ قراء ( یعنی علاء و فتهاء ) کی ایک پوری رجنٹ اس کے ساتھ متی ۔ "

ان کے اس قول پر یہ سوال پیدا ہو آ ہے کہ " قراء " کی یہ " رجنث " كب سے اس ك ساته مولى حمى أوركب اس سے الك موكى ؟ اتا تو مانا يدے كاكم "بت" ك مقام بر پنج كراس كا سارا لكراس كا خالف موكراس كا ساته جمور چكا تها ـ اس ك عالفین ظافت کو اتنا تو حلیم کرنا علی برے گاکہ " قراء " کی بیا نام نهاد " رجنت " بھی اس ے الگ ہوگی ممی - اب سوال یہ پیدا ہو آ ہے کہ قراء جو بقول مودودی صاحب ابن الاشعث كى فساد الكيزى اور بعاوت وغدارى كو " جهاد " بونے كى سند دے رہے تھ اور جادی سمجھ کر اس میں شریک ہوئے تھے ۔ جادے " فرار " کے گناہ کیرہ کے مرتکب ہ ك يا نيں ؟ ہزاروں علاء كا اس طرح غدر كركے بقول راوى " جاد " ف " فرار "كى مديت عظيم كا مركب موا تربب ابم اور عبرت خزبات ب 'اگر ايها بو اقر اس كاعام طور رح ج ما ہویا ۔ بقینا مارنج کے صفات میں لمامت کے عنوان سے اس کا تذکرہ ہویا۔ لكن بم أرج ك مفات اس سے خال ياتے بيں - جن ملاء و مشائخ كا نام اس سلسله ميں آ ا ب شَلا شعبي ' ابن الي ليلي ' حن بعري ' و امنا لهم ان كا تذكه كتب رجال من دیکھتے تو ان میں بھی ان کی اس مینہ معسیت کیرہ کا کوئی تذکر میں طے گا۔ مزید یہ کہ ب ب حعرات این وطن والی آئے تو ان سے تجاج " یا مدالمل " کی لے مجی کوئی باز یس نیس کی اور این الاشعث کے ساتھ بناوت میں شرکت پر ان میں سے کی کو بھی سزا نیں دی ۔ مراین کیرے اس قول کو کس طرح صبح سجها جاسکا ہے ۔ کہ " قراء " کی ایک بوری " رجنت " باغی موکر این الاشعث کے ساتھ غدر و بعاوت ' میں شریک موگی تمی ۔ ان کے قول کی محت کی مرف یہ صورت ہے کہ اس سے مراد ان کی ابتدائی شرکت ہو ۔ لینی جب ابن الاشعث بمکم مجاج جماد کے لئے ردانہ ہوا تما تر یہ سب

حفرات علاء کفار سے جداد کرنے کے لئے اس کے ساتھ کے تھے اور جداو بی شمیک ہوئے سے ۔ گرجب اس کی نیت تراب ہوئی اور کفار سے جداد کے بجائے اس نے خلافت سے بعدت اور لمت اسلامیہ کے ساتھ فداری کے جرم عظیم کا ارتکاب کیا تو بہ حفرات علاء اس سے الگ ہوگئے ۔ اس کے بعد بھی اگر وہ فوری طور پر وائیں نہ آئے تو بہ رسمانہ جھوئوں تھا ۔ فلا بر ب کہ این الاخصت نے تھا یہ پہند نہ کیا ہوگا کہ اتی بری جماعت خصوصا علاء کی جماعت نو مدان بگ بی اس کے لگڑ سے الگ ہوجائے اور وارالاسلام پہنچ کم اس کی مخالفت کرے ۔ اس لئے اس نے انہیں ڈرا دھ کا کر لئکر میں فھرنے پر مجبور کیا ہوگا ۔ موقع طبح ہی بول وہاں سے وائیں آگئے اور اس فتد پرواز مہائی ذہن والے غدار بائی دین والے غدار گئی کے قبل کی اور مہائی دور عین و بیش کے خور کیا ہو مطاب نہ لیا جائے تو کمنا پڑے گاکہ انہوں نے غلا بیانی کی اور مہائی مورضین و

تاہم سعید بن جبید کی طرف منوب کرے جو تقرر نقل کی می ہے اس کے متعلق ہم كمه كے بين كه به واقع ان كى تقرير تتى - اس كا قريند يد ب كه ابن الاشعث كى مائيد اور بعادت و غدر ہر لوگوں کوہزائکھتے کرنے کے جرم مظیم ہر ان کی کرفت کی منی اور تجاج " نے انہیں سزائے موت دی - ممکن ہے کہ دو ایک اور غیر معروف علاء جو سعید بن جبید کی طرح سبائی تشیرو تزویر کا شکار ہو محے ہوں ان کے ہم خیال ہوں - لیکن اس کے ب معنى نسي كد ابن الاشعث حق يرقما اس كا باطل بونا وليل شرى سے ثابت ب - ظافت اسلامیہ سے بعادت خود معصیت کمیرہ اور جرم مقیم ہے ۔ اس کے ساتھ اس کا کفار سے ل مانا " ان ك باته س ملانوں كو قل كوانے اور ملكت اسلامي كو جاء كرنے ك کوشش کرنا تو نمایت محروه اور منع غداری ب جس کا گناه مظیم اور معصیت کمیره مونا بدیی اور واضح ب ایسے مفد ' بافی اور غدار کی تائد کرنا اس کی غداری ' بعادت اور اس کے فساد في الارض كو " جهاد " كمنا نهايت فيج اور جرم مظيم ب - اس تائد كا مطلب خود ان جرائم میں شرکت کرنا ہے - سعید بن جبید اس کے مرکب ہوئے - جاج مرحم نے بت كوشش كى كروه اي كناه مقيم سے باز آجائي - انس زي كے ساتھ سمجايا بجايا " استمالت کے لئے مدیے تحف دیے لیکن سبائی زہران کے داغ پر اس قدر قوی اثر کرچکا تھا کہ وہ کمی طرح اس سے بازنہ آئے ۔ بعادت اور غداری کی سزا شرعًا وعصَّلًا قتل ہے ۔ وہ ایک بافی غدار ' مغد کی بر زور ٹائد کررے تھے ۔ اے تقوت کھیانے کے ساتھ ' دد مرول کو بعاوت و غداری اور نسادنی الارض کی ترخیب دے رہے تھے ۔ اس طرح وہ خود ان علم و فبيج جائم و معامى ك مركب مورب تھ - وه شرعًا مستوب قل تھ - جاج تے جو انسی سرائے موت دی تو اس کا یہ فیعلہ شرعًا وعقلاً ہر طرح جائز تھا۔ اے ظلم كما خود علم ب - سعيد بن جبيد بت با ورج ك عالم دين تن - مجمد سن الى دالى و انزادی زندگی میں بہت متی اور عابد و زاہر تھے ۔ لیمن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اسلامی قانون سے بالاتر ہو گئے تتے ۔ شریعت اسلامیہ ' قانون سے کی کے استثناء کی اجازت نہیں دی ۔ قانون سب کے لئے ایک عل ہے ۔ کی کو اس کی ذاتی زندگی کی پاکیزگ یا اس کے علم و فضل کی وجہ سے کمی جرم کی مزا سے مشکی نہیں کیا جا سکا۔ ہم ان کی مغرت کے لئے وعا تو كرتے بيں محر انسي اس جرم سے برى نسي كمد كتے - اور ان كى اس معميت كبر كوملاعت و سعادت نهيں كمه سكتے - بخت وگراس ما الطبعات الوروو ش جلا ہوجاتے بین کہ کمی انسان کی انفرادی زندگی اور اس کی انجای زندگی و دولوں عیں بہشر کیسانیت ہوتی ہے۔ جو محض اپنی ذاتی اور انفرادی حیات کی اجہای زندگی ، ودلوں عیں بہشر کیسانیت ہوتی ہے۔ جو محض اپنی ذاتی اور انفرادی حیات کہ سایی میدان عمر بھی اس کا ہر تدم زبر و تقوی کا پابند ہوگا ۔ بھرت ایسا ہو آبھی ہے لینی ایسے افراد بھی شاز و داور نہیں جس کی انفرادی زندگی اور اجہائی زندگی عمل کوئی فرآن نہیں ہو این دافرادی زندگی اور اجہائی زندگی عمل کوئی فرآن میں ہو این اجہائی زندگی شل کوئی فرآن معار ہوتا ہے۔ اور وہ سبتہ شد افلام کے معاشرت 'سیاست و فیرو عمر بھی تحق ہیں ۔ کین بھیش ایسا ہونا موردی کہیں ہے۔ معاشرت میں اور این نافد کے طالت کا بخور معمل کی جو تر میں انسان کی تدری تعداد ایسے افتاص کی ہے گی جن کی افرادی زندگی دیلی اور افلائی معالد تھیجے تو بہت بوی تعداد ایسے ایش اور انظائی محداد تھی و متاکش نظر ہے جب تر کیا اجہای کرداد تھی و مذموم دکھائی دیا ہے۔ در ا

سعد بن جبیر بمی ای حم کے فخص تھے۔ بت بدے درجہ کے عالم دین تھے۔
اور ان کی افرادی زیرگی نبر و تقویٰ کے ربگ میں ڈوبی ہوئی حمی - مرزین نے سہائی نبر
پی لیا۔ بعض افکار مجڑے تو اجہائی کروار میں بھی فساد پیدا ہوا اور اس نے تقویٰ و اصلاط
کے سب صدود پار کرلئے - اسلای حکومت و نظام حکومت کے خلاف اسلام می کا نام لے کر
ایک بافی و غدار کی حمایت کرنے تھے بمی شمیں بلکہ اس کی بنادت و غداری کی حمین
کرکے دو سرے لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دینے تھے - ان طالت میں تجارج مرحوم
کرکے دوسرے لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دینے تھے - ان طالت میں تجارج مرحوم
کی مکومت کے بیائے کوئی دوسری حکومت ہوئی تو دو بھی دوی کرتی جو تجارج کے کیا۔
ان کا یہ فیصلہ شرعاً عقداد و ظام مل حرح مائز تھا ۔ اس بر اعتراض کرنا ان است تھا کہا کہا میچو

ں و ۔ ۔ ۔ . ۔ من مند کل و ۔ مربی رویں کا روی کر اور اسے علاء ۔ ان کا بید فیصلہ شرعًا معقلاً و عرفا ہر طرح جائز تھا ۔ اس پر اعتراض کرنا اور اسے ظلم کمنا سمج منیں ۔

ظافت نی امیہ کے مخالفین و معاندین ' اور ان کی عظمت پر حمد کرنے والول علی جو

<sup>(1)</sup> موجوں دور ( ۱۳۱۰ء مطابق ۱۹۹۰ ء) عمل مجی اس کا مشاہدہ ہورہا ہے۔ ماری سیاسی آتی اور قبل ہے۔ ماری سیاسی آتی اور آتی اور آتی اور آتی اور آتی اور اندی بہت تھی ہے۔ ان عمل بکھرت ایسے افراد بھی ہیں جن کی ذاتی اور اندی بلیٹ فارم پر آتی ہی اور ایک فاسق آتے ہیں ' یا کسی اوار سے سریراہ یا حمدیدار مقرر ہوجاتے ہیں تو ان عمل اور ایک فاسق و فاجر سیاسی لیڈر ' یا سریراہ عمل کوئی فرق نمیں رہتا ۔

ذمین اور صاحب ملم میں ' وہ ابی کمزوری سے والف میں ۔ وہ خوب جانتے میں کہ ولیل و بہان سے ہم اپ غلط وعوے کو ابت نس كسكتے - اس لئے وہ تشير اور برديكندے كا طريقه افتيار كرتے ميں اسدالل كے بجائے خطابت سے كام لينے كے لئے اس دور اور بعد کے دور کے متعدد علاء کے اقوال پی کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں بزرگ نے جاج کو ظالم و جابر کما ہے ، جیسے مودودی صاحب نے حضرت حسن بھری وغیرو کے دو تین اتوال پیں کے ہیں ۔ چند صفحات پہلے میں ان کا تذکرہ کرکے ان کا جواب دے چکا ہوں ۔ سعید بن جبیو کے قل کے بارے میں کالفین خلافت نے یی روش افتیار کی ہے ۔ یہ لوگ اس مادثے کے متعلق بت سے علاء مشاک کے مغثور مزسوں کا انبار لگا دیتے ہیں - یمی نیں بکہ سعید بن جبیر کے قمّل کی کیفیت و حالت سے متعلق بوانسانے ' سبائیوں اور سائیت نوازوں نے گڑھے ہی انہیں مجی بانداز مرفیہ خوانی بیان کرتے ہیں - ان غلط ادر سبائیوں کی محری ہوئی کمانیوں کی اس قدر تشیر کی مئی کہ قدیم طرز کے مدارس عرب کے طلبہ میں ان کا تذکرہ ہو یا رہتا ہے ۔ حالاتکہ ان دارس میں باریخ کا مضمون واخل نساب نہیں ہے۔ حد حبدالمالک کے ارب میں جو مغمون لکھا جا یا ہے تو اس میں تجاج کا تذكره اور اس قل ك واقد كا ذكر كرنا اور اس ك ماته يه لكمناكم "سعيد بن جبيد ف قبلہ کی طرف رخ کیا تو تجاج نے ان کا رخ ادم سے مجموا رہا " ضروری سمجا جاتا ہے -عالا كله يد محض انساند ب جس كاكوكي جوت نسي - شيعد مورنين اور شيعد راويول في جوئے تھے کڑھے ہیں جو بالکل بے امل ہیں -

اس مفاللہ انگیز استرال کا الحمیتان بخش رد و جواب ہیہ ہے کہ اس واقعہ کا کی موسر خ یا عالم دین ہے افکار ضمیں کیا کہ سعید بن جبعد این الاستحدث کی آئیکہ کررہے تھے ۔ اور مرف آئیکہ میس بکہ لوگوں کو اس کی بناوت و غداری عمی شرک ہونے کی بر غیب دے رہے تھے ۔ پاوجود افہام و تختیم اور استمالت وہ اس سے باز ضمیں آئے ۔ یک ان کا جرم تحا جب جرم عابت ہوگیا تر شرعاً وتحقظاً ہر طرح ان کا اگل جائز قرار پایا ۔ اس کے بعد مورضین اور علاء کا محض اپنے جذبات کی بناء پر اے خدموم کمتا تعلقاً تا بل اخبار نمیں اور ان کے جذباتی اقوال کو پرکاہ کے برابر محمی دون ضمیں وا جاسکا ۔ جب دلیل شرق ہے ایک چڑ کی صحت عاب ہوگئی تو مورضین و علاء کی والی و جذباتی رائے اور ان کی لوحہ خواتی کی بناء پر عدل کو ظلم اور صحح کو فلا فیس کما جاسکا ۔

ا و اور س مد الله الله الله الله الله الله الله ير مرفيه خوالى كى إ - اور الله ير مرفيه خوالى كى إ - اور

اے گائ کا ظلم قرار دیا ہے ۔ اس کے متعدد اسباب ہیں ۔ مناسب ہے کہ یمال ان کی طرف اشارہ کردیا جائے ۔ اس سے یہ فاکدہ ہوگا کہ مرف سعید بن جبعد کے قبل کے معالے میں نئیں بلکہ اسلامی آرخ کے بہت سے ساکل کے بارے میں قاری سبائی مذاهیاں سے محفوظ رہ کیس گے ۔

ایک عام قانون نفی اس کا پہلا سبب ہے ۔ وہ یہ ہے کہ بعض خصوصیات میں استراک کی وجہ ہے جب بہت ہے افراد کا ایک گروہ ین جاتا ہے تو ان میں ایک گروہ مصبیت پیدا ہوجاتی ہے ۔ اور بھی یہ اس قدر بوحق ہے کہ انسان اپنے زمرے کے آدئ کی تمایت میں جا و بے جا کی بمی کوئی پرواہ نہیں کرتا ۔ پھر یہ کہ سعید بن جبیو کے شاگرد بھی بھرت تھے 'ان صورتوں کی وجہ ہے جب وہ قل کے گئے تو علاء کے دل کو انہیں فظا وار جانے کے بادجود مدمہ پہنچا اور اس لئے انہوں نے تجان کی خدمت شروع کردی اور جانے کے اور عالی کو ظلم کنے گئے ۔

عبای دور کے بعض علاء و مورخین نے شیوں اور کومت کو خوش کرنے کے لئے بنو اور کے معرف و اب پر طعن و اسپ پر اور اسپ بر اور اسپ کا دور اسپ اسلہ بھی تجاج کے خلاف زہر افشائی تاکر ہے میاں دور بیل شیعوں کا دور اتنا پرھ حملی آتا کہ ارباب عکومت کا قرب حاصل کرنے کے لئے شیعوں کو خوش کرنے کے لئے میں ہو آتھا ۔ براہ راست حکومت کو خوش کرنے کے لئے میں کے انہیں کے انہیں کے انہیں کے لئے بھی یہ ذرایعہ مناسب معلوم ہو آتھا ۔ بدور ستان کے علاء نے مد عمامی کے انہیں کے علاء کی جمع مناسب معلوم ہو آتھا ۔ بدور ستان کے علاء کو حتم حمر کہتے علاء کی تصلت تجرا بازی افتقار کرکے اور بعض نے ان معلام کی حقیقت سے واقعیت کے باوجود شیعوں کی خوشتودی کے لئے ان کی خصلت تجرا بازی افتقار کہا اور اموی ظفاء و عمال و حکام کو برا کمنا اپنا شعار معلوم نام اور اسپ کا اپنا شعار معلوم کی اسپ کے بارے عمل ان کی خمت کا اخبار کرنا اور اسے اسلای تاریخ کو تاریک طاب تا میں و دائش سے بے مرک اور اسلای تاریخ کو تاکہ دور انسان سے بے مرک اور اسلای تاریخ بر ظلم ہے ۔

علاء کے ایک البقہ کی اس فلط روی کے نظامر بکٹرت میں ۔ ایک واقعہ جو چند سال پہلے پاکستان ہی کی سرزمین پر میش آیا چیش کرنا ہوں ۔ میں اس وقت تک پاکستان نمیں آیا تھا۔ بلکہ ہندوستان ہی میں مقیم تھا ۔ اخبارات سے اس واقعہ کا علم ہوا ۔ اور جب 1920ء میں پاکستان آیا تو اس کی مزید تصدیق ہوئی - مجھ سنہ تو یاد نیس لیکن اندازا ۲۰ ' ۲۵ سال کرنے ہوں کے حوال میں تین چار شیعہ علاء کو غداری اور حکومت نی امرائیل سے عراق کے خلاف ساز باز کرنے کے افرام میں بھائی دی گئی - ان سب پر باقاعدہ عدالت میں مقدمہ چلایا گیا - اور انہیں اپنے دفاع کا پورا موقع دیا گیا۔ افزام خاب ہوگیا تو انہیں قانون کے مطابق مزائے موت دی گئی - گر حکومت عراق کے مرداہ من تھے - اس لئے پاکستان کے شیعہ علاء میں صف باتم بچھ گئی اور انہوں نے حکومت عراق کے خلاف احتجاج شروع کیا - اس احتجاج کا ایک کروہ پہلویہ تھا کہ اس میں بعض علاء الل سنت بھی با جب و دستار شریک تھے اور عراق کی منی حکومت کے خلاف زہر افضائی میں وہ بھی شیموں سے بچھے در عراق کی منی حکومت کے خلاف زہر افضائی میں وہ بھی شیموں سے بچھے نہیں رہے -

اس واقعہ پر نظر کرنے کے بعد آپ خود مجھ سے ہیں کہ حمد عہای میں علاء کی ایک تعدد اور کا بھی ایک علاء کی ایک تعدد کا شیعد نواز ہونا قلعاً قابل تجب اور بعیر از قیاس نمیں ۔ ایسے علاء کے ایم دعائے منظرت تو کرستے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ اور افراک عجمی کلھ سے ہیں ۔ لیکن ان کے غلا اقوال و بیانات کو صحیح نمیں کمہ سکتے ۔ اور ان کے ان اقوال فاسدہ کا اعتبار کرکے اپی شاندار اور ورفشاں ارتے کو وائے وار نہیں بناکتے ۔

جس طرح ابن الاشعث كى بدنات اور غدارى الك فتد تمى - اى طرح صفات آريخ في اس كى حكايت بحى كى مد مك الك فتد البت بولى ہے - يول تو موقين كا بيان واضح ہے - فصوصا علامہ ذہى ك تو بات بالكل صاف كردى ہے - اور يہ حقيقت خوب علان كردى ہے كہ ابن الاشعث ذكور بائى اور غدار واجب العمل قا - اس كے ساتھ يہ بات بحى ان كے بيان ہے بالكل عمال اور المزائر ہوگى كہ علاء و صلحاء الل سنت تلفا اس كى بعادت و غدارى في شرك في موك - ايك دو علاء جن كا ذہن سبائى ذہر سے متاثر و مسموم ہوكيا تھا ۔ اس كے مويد ہوگے تھے مراك دو عالوں كى اندو شرك و ملاء كى شركت فيس مكر الله على شركت فيس باتمى نقل شركت فيس باتمى نقل شركت فيس باتمى نقل كى جائے ہوں كا حوالہ دیا ہا س كے آتر فيم الك جلد ايما بحى كى جائر ہيں الك جلد ايما بحى كى جائر ہيں اك جلد ايما بحى كى جائر ہيں اك جلد ايما بحى كے جس سے خالفين ظافت بحل امام كے اور اللہ دينے كا كام لے كتے ہيں 'اس لئے مراب ہے كہ اس كى دشاح ہى كردى جائے ۔

علامہ ذہبی حبدالرحمٰن ابن الاشعث کی غداری اور پھراس کا عسر طلافت ہے فکست کھاکر " بت " کی طرف فرار ' اس کے لشکر کا منتشر ہوجانا اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا ' عامل بست کا ( منے خود این الاعصت ہی نے مقرر کیا تھا ) اے کر فآر کرلیا ۔ ان سب امور کا تذاب کو تقریب کے اور عامل بست کو ایک کر آیا اور عامل بست کو بھگ و تقریب کر آیا اور عامل بست کو بھگ و تقریب کر مسکل دے کر این الاعصت کو رہائی دلائی اور اعزاز و اکرام کے ساتھ بیا ۔ اس کے بعد کھتے ہیں ۔

" و کان مع ابن الاشعت علد کثیر من الاشراف و الکبار معن لم بی باسان العجاج " ( ۱ ) " اور این اشعت کے ماتھ بت سے معززین اور بڑے لوگ تھے ' جیمیں تجاج کے وعدہ ابان کا اعتبار نمیں ہوا " ( مطلب ہے کہ وہ مجمی این الاشعث کے ماتھ و تبیل کے یمال چلے گئے )

اس مبارت سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید علاء کی ایک کثر تعداد ابن الاشعث کی بمنوا ہوگئ تھی ۔ لین بد شبہ برجوہ ذیل بالکل غلاب :۔

(۱) اس میں "اشراف" " " و کبار " کے الفاظ ہیں ۔ یعنی وہ لوگ جو سوسائن میں اتمیاز رکھتے تھے اور بانسیں موام نے مبتاً اونچا درجہ وا جاتا تھا ۔ ان لوگوں کا عالم دین ہونا صوری نمیں ۔ ہوسکتا ہے کہ یہ لوگ بوے تاج ایا کہیں بی جائیداد کے مالک ہوں ایک جگ کمی زمانہ کمی جگہ کے سابی یا معاشرتی لیڈر ہوں ۔ " شریف" و " کبیر " ہونے کے لئے کمی زمانہ میں بھی عالم دین ہونا ضروری نمیں تھا ۔ اس سے ان کا زمود علماء میں سے ہوتا عابت نمیں ہوتا ہے کہ وہ علماء میں سے نمیں تھے ۔ اگر علماء ہوتے تو مورخ ضرور ان کا تذکر " علماء " کے لقب کے ماتھ کرتا ۔

(۲) " معن لم بعق بلمان العجاج " ك الفاظ ع مياں ب كر تجاج نے انس الن و ك كر واپى كى اجازت ديدى تم حكم الن كا مطلب تو يى ب كر ان لوگوں نے اين الاشعث كى بعادت و غدادى سے اپنى برات و ب تعلق ظاہر كى تمى - تجاج نے ان كى بات كا يقين كيا اور انس المان و ب وى - اس ب دوش ب كر به لوگ بمى اين الاشعث كى ماتھ اس وقت تك رب جب تك وه كفار كى مقابلہ عى جگ كرا رہا - جب اس نے غدركيا اور باقى موكر كافروں سے لل كيا تو ان " اشراف " " " دكيار " نے اس كا ساتھ (1) بحوالہ ماتی -

چھو ژویا - اس لئے علامہ ذہبی کی اس مبارت سے

ابن الاشعث کی بعادت و غداری میں علاء و صلحاء کی شرکت ابت کرنے کی کوشش کرنا افس سناک مغالطہ وی اور فریب کاری ہے ۔

جان مرحوم نے قرآن مجد کی جو مظیم القدر خدمت انجام دی اس کا اعراف کرنے پر ان کے دشن مجی مجور ہیں - مودددی صاحب نے مجی بامل نافرات ککھ دیا :۔

> " قرآن پر انراب لگوانا اس کی وہ نیک ب 'جس کی تعریف رہتی دنیا تک کی جائے گی۔" (م ۱۸۵)

جاج کی یکی یکی جے اس کے دشمن مجی باول ناخواستہ تسلیم کرتے ہیں 'ان کے ساتھ سبائول کی شدید عدادت کا سبب بن مئی - قرآن مجد سینوں اور سفینوں میں محفوظ موج تھا۔ اور اس دور تک تواتر کے ساتھ بہنیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ ' اور سنکاوں کی تعداد میں قرآن مجید کے لنے موجود تھے ۔ ان سب کی تعداد روز افزوں تھی ۔ لیکن اس كتوب قرآن مجدر اعراب لين زير ني نيس مل بوئ تے - قرآن مجدد من كى تحريف كا تو امكان باتى نيين را تما ليكر اس كا انديشه تماكه كيس شيعه اوريبود عجى نو ملوں کو فریب دے کر اواب کی غلعیر میں نہ جلا کریں نیز اس سے جو اخلاف پیدا ہو اس کی اشاعت کرکے قرنی مجید کے سخوظ ہونے کے بارے میں دین سے ناوالف لو ملوں کے دلوں میں شکوک و شبهات نہ پیدا کردیں ۔ اس خطرے کا احماس مجاج مرحوم نے کرلیا اور قرآن یر اعراب لکواکر اس کی تفاظت کے لئے ایک اور معبوط حصار کا اضاف كروا - جس كى وجه سے قرآن مجيد من اختلاف كاشبه بيداكرنے كاكوئي امكان عي ضيم باتي رہا ۔ حجاج" مرحوم کے اس اقدام سے شیعوں اور یبود کے ارمانوں پر اوس پڑگئی ۔ بیہ دشمان قرآن و ای فر اور کوشش می ملے رجے تھے کہ موقع نظر آئ و قرآن مجد می تریف نیں و شبہ تریف بیدا کرے ب مطانوں کو نہ سی مم از کم لو ملوں کے ا یک مروہ کو تو محمراہ کرویں ۔ حجاج " نے ان سب کو مایوس کردیا ۔ اس مایوس نے ان کے ول میں اس کے خلاف عداوت کا شعلہ بحرکاویا - می وجہ ہے کہ ان وشمنان قرآن امت سبائیہ کازیہ نے مرحوم کے ظاف پیٹ بمرکر جموث بولا ہے ' اور پالہ بمرکر زہر اگلا ہے ۔ شیعہ اور ان کے معاون خوب سمجھ مجے کہ قرآن مجید میں تحریف غیر ممکن ہے ۔ لیکن انہول لے سوچا کہ پورے قرآن مجیر کو نہ سی اس کے کی چھوٹے سے جز بی ہم منگلوک بنادیں۔
اس کے لئے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ بعض سحابہ کرام کی طرف اختلاف قرآت کے نام
سے بعض قرآتی منموب کرویں جو قرآت موا ترہ حراللہ
بین مسود رمنی اللہ عنہ کی طرف جو قرآت ' متوا ترہ قرات کے ظاف منموب ہو وہ بھی
ای سلسلہ کی کڑی ہے ۔ شیعوں کے اس کید و فریب کو منافے کے لئے اور المی ایمان کو
بھانے کے لئے انہوں نے معرت عبداللہ بن مسعود کی مییز قرآت کا پڑھنا اور لکھنا تا تو تا کہ
معنوع قرار دیا ۔ ان کا یہ اقدام ہر طرح مستحن اور لائن قریف و ستاکش ہے گر مبائی ذہن
اس واقعہ کو ان کا عیب کتا ہے ۔ چنانچہ مورودی صاحب کھتے ہیں :۔

" حضرت عبدالله عبن مسود کو وہ سردار منافقین کتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ اگر ابن مسود مجھ ل جاتے تو میں ان کے خون سے زمن کی بیاس بجماآ۔ " اس نے اعلان کیا کہ ابن مسعود کی قرات رِ کوئی محض قرآن پڑھے کا تو اس کی کردن ماردوں گا۔ اور مسمخس میں سے اس کی قرات کو اگر سور کی بڑی سے بھی چیلنا پڑے تو مجیل دول گا۔ " (م ۱۸۲)

" مورکی فری ہے چیلنا " اور حضرت عبدالله بن مسعود کی شان میں به البل کرنا " روافق کا افتراء اور بستان ہے ۔ ان لوگول فی حضرت عبان کر بھی یہ بستان بائدھا ہے کہ " انبول فے حضرت عبدالله " بن مسعود کو پڑایا جس سے انبیں " بہنا " ( آنت اترنا ) کا مرض ہوگیا ۔ "

یہ سب سبائی کارخانہ دروغ بانی کی ساختہ روایتی ہیں۔ میج بات صرف اتی ہے کہ اس فی عضرت مبداللہ بن سمود کی مینہ قرآت پر سے اور اشاعت و تعلیم کی مختی کے ساتھ ممانعت کردی تھی ۔ ان کا یہ فعل حد درجہ قائل تحمین ہے ۔ اس کا مقصد قرآن مجید کی مفاطت تھا ۔ سبائی ذہن رکھنے والوں کا اس پر اعتراض کرنا ' اس کی دلیل ہے کہ عداوت نمی امید کی شدت نے ان کی عشل و فیم کو ماؤن کردیا ہے کہ خوبی کو برائی کمہ رہے ہیں۔ حق ایہ کہ درج ہیں ۔ حق یہ ہے کہ خطاف جو قرآت منوب

کی باتی ہے وہ ان پر بہتان و انتراء ہے ۔ اس طرح بعض دوسرے محابہ شلاً حضرت ابن عرف اس محابہ شلاً حضرت ابن عرف اس حضرت ابن عرف اللہ وقیدہ کی جو قرائی منبوب کی جاتی ہیں وہ قلعا ان بررگول پر بہتان و افتراء ہیں ۔ یہ حضرات اس سے بری ہیں ۔ اس حم کی سب روایتی تھا باطل کذب و دورغ ، اور شیعہ منسدول کی وضع کردہ ہیں ۔ قرآن مجید قبات عابت ہے ۔ اور اس کا ثبوت قطع و فینی ہے ۔ خبرواحد سے کی لفظ کا برو قرآن بویا قطعا ثابت نمیں ہوسکا ۔ اس قرآن یا اس کا برو مجمعا کمرای اور صلال ہے ۔ کوئی عمل سلیم اس اس کو باور شیس کر سمتی کہ یہ محابہ کرام جنوں نے خود ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تعلق میں جو درحقیقت قرآن نمیں ہیں ، جس کا شہوت ہے کہ ان الفاظ کو آلفاظ قرآن مجمعے رہے جو درحقیقت قرآن نمیں ہیں ، جس کا شہوت ہیں ہو برادوں محابہ عرف سے کہ وہ اس موقع کے ان الفاظ کے الفاظ می تعلق ہیں جو برادوں محابہ عرف ہوت ہے ۔

یہ مجی یاد رہے کہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وسل نے مرف ایک کتاب می بقرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں نمیں دے دی تھی اکہ دہ جیے چاہیں اے پڑھتے دہیں۔ بلکہ آنحضور علیہ افغل انسوات والسلام نے قرآن مجید کی باقاعدہ قسلی دی تھی۔ چرکیا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کو کچہ برخمایا تھا۔ جس قرآن کی تعلیم عام آپ نے دی تھی جو بزاروں نے آپ سے حاصل کی تھی اور جو قرائر کے ساتھ متقول ہے۔ کیا حدرت ابن مسعود" (یا دو تمین مزید صحابہ" کو جن کی طرف اس حم کی قرائی مشعوب کی جاتی ہیں) کو اس کے ظاف تعلیم دی تھی ؟ کوئی عش سلیم اسے باور جس کر کئی کہ آنحضور معلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کتاب بیں بیہ تفزیق قرائی ہو۔

 اعتراض کرنا اس بات کی واضع علامت ہے کہ معرف کے دل میں قرآن جمید کی وہ عظمت اور وقعت نہیں ہے جو ایک مومن کے دل میں ہونا چاہئے ۔ آدرخ سے ظاہر ہونا ہے کہ جار مرحوم حضرت حبداللہ بن عمر رض اللہ عثما کے ساتھ بہت عقیدت رکھتے تھے ۔ امیر الموسین عبداللک نے بھی انہیں حضرت موصوف کی اطاعت کا حکم روا قعا ۔ تجاج مرحوم بیش اس پر عامل رہے ۔ اس لئے یہ کما کہ انہوں نے آل محترم کو قتل کی دم کمی دی 'کی طرح قابل یہتے نہیں اللہ عنما کو گالیاں دیے 'ان کی گردن پر مرس لگوانے کی کمانی اور اس حم کے دوسرے تھے شیمول کالیاں دیے 'ان کی گردن پر مرس لگوانے کی کمانی اور اس حم کے دوسرے تھے شیمول اور شیعہ نوازوں کے گرمے ہوئے تھے ہیں ۔ اور سابی کارغانہ درورغ بانی کے تیار کئے ہوں جو شیعہ مورضین طری 'این اسحان وفیح فیر ہیں بیل کار سابی پر دیگینڈ وہ اور تشیر ہے ۔ بو شیعہ مورضین طری 'ابن اسحان وفیو نے بہت شوق ہے اپنی ترابوں میں اکھا کرایا ۔ بھر کچھ جھوٹ اور دروغ اپنی طرف ہے اس میں طاکر پر پیگینٹ کا جہتی زیر تیار کیا ۔ اس کمی کی سب دوایات میں کوئی نہ کوئی تبد والی ضرور لے گا ۔ کمی خیار کیا ۔ اس جو شیعہ اور دروغ اپنی طرف ہے اس میں طاکر پر پیگینٹ کا جہتی زیر تیار کیا ۔ اس جو گیت والے ہوئے ۔ اکثر و دیشرتو ہے دوایتی مشہور کذاب و مفتری 'ابو سخنف کی پیمال کی تقید ذالے ہوئے ۔ اکثر و دیشرتو ہے دوایتی مشہور کذاب و مفتری 'ابو سخنف کی پیمال کی میں "پر عمل کیا ۔ سب موضون حش این حش کی اسے عقل "پر عمل کیا ۔

ان کے متعلق میں جلد اول میں عرض کرچا ہوں کہ آری کے ذوق اور اس کے سلیتے کورم تنے ۔ انہیں مرف روایت کا انبار لگا تا آتا ہا ۔ کرت روایات کی ہوں ہی بہت تنی ۔ کرتد ان کے دور میں محدث اور مورخ کے کمال کا سیار کی بن گیا تھا کہ اس کے پاس روایات کا ذخرہ زیادہ ہو اس کے ساتھ ان کا ذبن ہی صاف نہ تھا ۔ یہ می تنے کے کم ان کا ذبن و دائ ورے طور پر می نمیں تھا ۔ شیبی پرویکیڈے کے اثرات ان کی ارزو با کا ذبن و دائ ور سری کابوں میں ہمی نمایاں ہیں ۔ بنو امید اور بنو عماس دونوں کے ان ان کی دو مری کابوں میں می نمایاں ہیں ۔ بنو امید اور بنو عماس دونوں کے طاف اس حم کی ظا دوایتی مشہور کرے اور معالمانہ جمونا پرویکیڈے کے ممان و احتماد عوام اس کم کمان و احتماد کے علی دوائت کی خلاف زبان کشائی بری بہت کا کام ہے ۔ ایسے علماء تو بہت سے لئے ہیں ۔ جنوں نے کومت کے ظاف جرائے کے ساتھ بات کی ہو ۔ لیکن ایسے علماء کی تعداد اقل تھیل ہے جنوں نے علی خوام کے رتمانت کے طاف جرائے کے مقال ہو ۔ ہم نے ایشے ایشے علماء کی تعداد اقل تھیل ہے جنوں نے حیام کے دائت میں ۔ شیعوں نے جیم جنوں نے جیم دی ایشے ایک تو کی تعداد اقل تھیل ہے دیس کے خلاف خلال کے لئے جی ۔ شیعوں نے جیم کے ایشے علماء کی اور کے جیم کے ایشے علماء کیار کو دیس کی ایس میں بال علمانے گئے ہیں ۔ شیعوں نے جیم کے ایشے ایس کے دیس کے خلاف کی تعداد کی ایس کی بال میں بال علمانے گئے ہیں ۔ شیعوں نے جیم کے ایشے ایسے میں کے خلاف کی تعداد کی کورٹ کے کیم کے حیال کے کیا کہ کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کیا کہ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کیا کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کیا کی کورٹ کی کر کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کو

پرویگنٹے سے عوام کے زبن کو مسموم کرویا تھا ۔ اس کے وہ علاء و مور تعین جنوں نے بنو اميه و بنو عباس كي ظافتول ير اعتراضات كے يو - اور شيعول كي طرح ان ير " تمرا " مجیما ب 'ان میں بت سے ایسے تھے جنوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ب ' آگه عوام ان کے مخالف نہ ہوجائمیں ۔ ان علاء کے آراء اور اس موضوع ہر ان کی رواتوں کا کوئی اعتبار نسین کیا جاسکا - ہم انسین درایت کی کموٹی پر برکھ کر بی قبول یا رد کرسکتے ہیں - ان كے لئے قرائ كى شمارت لازم ب - مارئ اسلام كى خولى يد ب كد زير بحث حم كى جتنى روایتی اور کمانیاں تاریخ میں لمتی میں ۔ ان میں سے ایک مجی درایت کی کموٹی بر بوری نہیں اترتی ۔ اور قرائن کی شادت ہیشہ اس کے خلاف ہوتی ہے ۔ جس سے یہ بات عمال ہوجاتی ہے کہ یہ کمانی کی شیعی کارخانہ وروغ بانی کی مصنوعہ اور کمی شیعہ یا شیعہ نواز ک گڑھی ہوئی ہے ۔ اور اس سے كذب آفرى ' افتراء بردازى ' بىتان طرازى كا سبائى آرث خوب نرین موجا آ ہے ۔ اس کے متعدد نمونے ہم سنحات سابقہ میں پیش کرمچے ہیں -فاضل قارئ ان مثالوں اور نمونوں کو دیکھنے اور سجھنے کے بعد مبائیوں اور شیعیت نوازوں کے باتی اعتراضات کی غلطی اور لغویت مجی انسی مثالوں پر قیاس کرے معلوم کر سکتے ہیں ۔ خادم قرآن کریم ' جاج بن بوسف مرحوم و مغفور کے دو احسانات بوری امت پر ایے یں جن کے ارے سکدوٹ مونا اس کے لئے مکن سیں ۔ ان میں ایک قرآن کریم بر اعراب لگوا کر اس کی حفاظت ' اور اس کی اشاعت کرتا ہے ۔ ووسرا سرز بین سک اسلام پنجانا ہے ۔ یہ ان کے ایے احسانات عظیمہ ہیں کہ جن کا اعتراف کرنے ہر ان کے خالفین بھی مجور میں - چانچہ موددی صاحب نے بھی اپلی زیر نظر کتاب کے ص ۱۸۵ پر باول نا خواسته اس کا اعتراف کیا ہے ۔ لیکن ان کی می خوبی وشمنانِ قرآن اور وشمنانِ اسلام کے نزدیک بہت بوا عیب تھا۔ اس لئے وہ عجاج مرحوم کے سخت وممن ہو مکئے ایر انہیں غلط اور لغو اعتراضات کا نثانہ بتایا ۔

ایک اعراض جس کی ابتداء تو سن کما شیوں بی کی طرف سے ہوئی ۔ شیوں نے اپنے مطلب کے لئے اسے امچمالا ' اور بہت سے سن بھی اس سے متاثر ہوگئے ' ان کا حضرت حبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند پر حملہ کرنا ہے ۔ شرقی نقطہ نظر سے بداعراض فلط ہے ۔ تجاج مروم امیر الموشین حبداللک کی طرف سے گورنر تنے ۔ اور انسی خلیات المسلمین تسلیم کرتے تنے ۔ اور حضرت حبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند کو بافی جائے تنے ۔ السملمین تسلیم کرتے تنے ۔ اور حضرت حبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند کو بافی جائے تنے ۔ اقراض ساف ساف بافی سے جنگ کرتے کا تھم را گیا ہے ۔ واقع کے اعتبار سے

حضرت عبدالله بن زبیر افی تھ یا نمیں ؟ یہ سئلہ الگ ہے ۔ لین عجاج انہیں بافی بی سخم تھے ۔ اور انہیں بافی بی سمجھ تھرت الوام نہیں ہے ۔ اس اعتراض کے ساتھ جو طائیہ آرائی کی گئی ہے ۔ سندا سند عشرت کی مداللہ بن زبیر رض الله عنها کی لاش کی ترفین ہے اور اس کا ہے گور و کئی کی ون ہوا رہنا ؟ یا سید عضرت اساء رضی الله عنها کی شان عمی بد زبانی یا خانہ کعب پر پھر برسال وغیرہ ۔ یہ شیعوں اور شہعت نواز خالف نی امید سن مورضین اور راویوں کے مرحمے ہوئے طبع زاد جموئے انسانے ہیں 'جن کا کوئی قابل المینان شوت تمیں ۔ بلکہ ورات اور آزائن ان کی تروم کرتے ہیں ۔

موددد کی صاحب نے آگر زیر بحث متل پر علامہ شیل تعمانی کی کتاب "استدعلی تاریخ استدعلی تاریخ استدعلی تاریخ استدن الاسلامی " کا مطالعہ کرلیا ہو تا تو شاید وہ شیوں اور یہود و مستشرقین کے ان اعتراضات کا تذکرہ کرنے کی جمارت نہ کرتے ۔ اگر انہوں نے کتاب فرکور دیکھی ہے تو ان کا کا ان غلا اتراموں کو دہرانا بحت بہت تجز اور انو شاک ہے ۔ یہ اترام غلا ہی اور ان کا کوئی اطمینان بخش جوت تیامت تک نہیں چش کیا جاسکا ۔ آئندہ سطور میں ان پر تنصیلی جحت اور ان اعتراضات کا اطمینان بخش جواب طاحقہ ہون۔

(۱) موددی ماحب حجاج کے متعلق لکھتے ہیں :۔

" اس خالم نے مین جج کے زمانہ ٹیمی مکد معطمہ پر پڑھائی کی جبکہ زمانہ جالمیت میں کفار و مشرکین بھی جنگ سے ہاتھ روک لیتے تھے۔ ...

' (ص ۱۸۵)

تہرہ :۔ مودودی صاحب نے یہ جطے لکھ کر قاری کو مفاللہ دینے کی خدم کو حش کی ہے۔ کتب آدی شنق میں کہ گئے۔ کہ خاللہ دینے کی خدمی کی گئے۔ کتب آدی شنق میں کہ گئے کے ذائد میں تجاج کی طرف سے کوئی جنگ نمیں کی گئی ہورے اشہر حرم میں کوئی جنگ نمیں موئی ۔ جنگ نمیں موئی ۔ جنگ تمین موئی ۔ جنگ تعاش موئی کہ کامرہ شروع ہونے سے بانچ ماہ بعد جماری الاوٹی میں ہوئی ۔ بلکہ جنظر قائز دیکھتے تیں :۔
تر معلوم ہوگا کہ کوئی جنگ ہوئی دی نمیں ۔ عافق این کی کھتے ہیں :۔

" قل الوالدى حدثنى صعب بن نائب من نافع مولى اسد وكان عالما بعندابن الزبير قال : حمرا بن الزبير ليله حلال بجرّست شسسيت و سيسين فكان حمر الحجاج له تمسستا شروسع عمرة ليله "(1) " والدى كا بيان ب كر جم سه مصعب بن نائب في بروايت ناخ موتى اسد ( وه ابن الزيير " سي خوب والق شيم ) بيان كيا كه ( معرت ) ابن الزيير "كا كامره ذى الحجر ١٢ هد كي چاند رات سي شروع بوا ' اس كا مطلب يد ب كد خجاج في بي كامره پانجي ماه اور سرو راتون بحك جارى ركما \_ "

اس سے معلوم ہو آ ہے کہ تج کے زمانہ میں محاصرہ جاری رہا ۔ کوئی جگ نمیں ہوئی ۔ جنگ کرنے کا الزام معرض نے اپنی طرف سے زاشا ہے جو باکل غلط ہے ۔ مانظ صاحب اس مجارت میں پانچ ماہ کے " محاصرے " کا تذکن کرتے ہیں جنگ کا کوئی تذکرہ نمیں کرتے ۔

حفرت حن بعری کے دوالے سے موموف کھے ہیں :۔

" تیرا واقد وی ب جس کا حفرت حن بھری رحت الله علیہ نے آخر می ذکر کیا ب - مدید ت فارغ ہونے کے بعد وی فرح جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جم میں یہ اور مم کیایا تھا حضرت زیر ا لے آئے کہ کے کم پر حملہ آور ہوئی - اور اس نے مجین لگا کر خانہ کعبہ پر سک باری کی جس سے کعبہ کی ایک دیوار عکمت ہوگئی - آگرچہ دوایات یہ مجمی بین کہ انہوں نے کعبہ پر آگ می برسائی تھی ۔ اگرچہ دوایات یہ مجمی بین کہ انہوں نے کعبہ پر آگ می برسائی تھی ۔ ایک بیان کے مجمع دوسرے وجرہ مجی بیان کے حالے ہوں ۔ البتہ سکے باری کا واقد متفق علیہ بے ۔ "

ادلاً :۔ معتوضین کتے ہیں کہ جمل ال تبدیس پر تخیق نصب کرے آئل باری کی گئی۔
آپ خود تج یا عمرے کے لئے جانی ہوں قوضعا ورنہ کی پڑھے تھے مجھ وار حاتی ہے
پہنچے کہ جمل الی تبدیس کا فاصلہ مبچہ حرام ہے کتا ہے؟ اور پھرائدازہ کر لیجے کہ کیا ائے
فاصلہ ہے مبچہ شریف کے اغر تک کوئی شعلہ آئٹ پخیایا جاسکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اتن
دور سے شعلہ نشانہ فدکور تک مجیکنا عادی غیر ممکن ہے۔ اس لئے آگ مجیکئے کی روایت
باکل ظلا اور مرایا کذب و دروئ ہے۔ جو بغض محابہ و بغض نئی اسے سے مظوب شیعہ
اور شعبت اوازوں نے وضع کی ہے۔

ایدا یہ واٹنا یہ چد سفور کے بعد ہم اس خلفشار کے دوران مکد معطعہ کے حالات البدایہ و اثنایہ ساق واللہ نقل کریں گے ۔ ان پر نظر کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ توجی موجی حرام کے دوراند کی ترب تک پنج بھی تھی ۔ حضرت مہداشہ بن نیر رضی اللہ حتما انہیں مختر کردیے تھے وہ بھر جم ہو باتی تھی۔ اگر آگر مجد حرام کے اندر پنج عتی تھی تو ان کے اور بھی گرعتی تھی اور ان کے جم و اباس بھی بھی آگ لگ اندر پنج عتی تھی۔ تو بال بھی بھی آگ لگ یہ بھینے کی دوایت بالکن غلد اور مرایا کذب و افراء ہے ۔ اس مرایا کذب روایت کو مخلفہ فیہ کہنا بڑی افرون کے جمار سال کذب روایت کو مخلفہ فیہ کہنا بڑی افرون کے جمار دار جمل المحال کہنا ہوئے کہ ان سب المبنت کا اتفاق ہے جو کہنا کہنا کہ بار محمد عال میں اور جمد کے کہ بر شریف پر جنیق سے شہر میسکے کی علم ساتھ بخش عدادت اور حمد بھر کھی کے کہ شریف پر جنیق سے بھر میسکے کی مراح دوراندوں کے قریب مک آئے تھے تو کیا ان کہنمیتیں خود اپنے لکر والوں پر پھر میسکے جاتے تو کیا اس کا خطرہ دوران پر پھر میسکے جاتے تو کیا اس کا خطرہ دوران پر پھر میسکے جاتے تو کیا اس کا خطرہ دوران پر پھر میسکے جاتے تو کیا اس کا خطرہ دوران پر پھر میسکے جاتے تو کیا اس کا خطرہ دوران پر بھر میسکے جاتے تو کیا اس کا خطرہ میں تھا کہ دو محبد شریف پر پھر میسکے جاتے تو کیا اس کا خطرہ نہیں تھا کہ دو محبد شریف پر پھر میسکے جاتے تو کیا اس کا خطرہ نہیں تھا کہ دو محبد شریف پر پھر میسکے جاتے تو کیا اس کا خطرہ نہیں تھا کہ دو محبد شریف پر پھر میسکے جاتے تو کیا اس کا خطرہ نہیں تھا کہ دو محبد شریف پر پھر میسکے جاتے تو کیا اس کو خلو

ابات ہوں ؟ علاوہ بریں بیت اللہ کا طواف کی وقت بھی موقوف نمیں ہوتا ۔ کچھ نہ کچھ الوگ ہروقت طواف میں مشغول رہے ہیں ۔ یہ واقعہ مشہور و معروف اور سینکول کے مشاہدوں سے ابات اور عام طور پر اہل اسلام میں تشلیم شدہ ہے کہ فتح کمہ کے بعد سے کمی وقت بھی مشغول رہے ہیں ۔ اس وقت بھی مطاف خالی نمیں رہتا ۔ اور کچھ نہ کچھ لوگ طواف میں مشغول رہے ہیں ۔ اس سے صرف وہ وقت مشتی ہے جس میں کوئی فرض نماز اوا کی جاتی ہو ۔ اگر کعبہ شریف پر مجنیت سے مرف وہ وقت مشتی جائیں تو طواف کرنے والوں کے زخمی ہوئے یا مرف کا قری اندیشہ ہوتا ہے ۔ طواف کرنے والوں میں تابع کے طواف کرنے والوں میں تابع کے سے ۔ طواف کرنے والوں میں تابع کے لئے اسرائجاری تھے ۔ عادما اور اس میں تابع کے لئے والوں میں اور کھیتے ہیں :

" فلما دخل ذوا لحجة هم بالناس العجاج في هذه السنته " ( البدايه وا لمهنايه ج ٢٨ ٢٢٥ احوال ٢٢ه)

" ذوالحجه كا ممينه شروع مواتو عجاج نے اس سال لوگوں كو ج كرايا "

گذرد کا ہے کہ مبدالملک آنے تابت کو تھم ویا تھا کہ وہ مناسک تج کے ساکل میں معرت عبدالله بن عررضی اللہ معنیا کے ادکام پر عمل کریں ۔ اگر بقول شیعد وشیعد قواز مورخین وروازہ کعبہ شریف پر دوران تج سک باری ہوتی رہتی تھی تو تجابت اور ان کے ساتھیوں نے طوانہ کیے کیا ؟ ود مراسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ شریف پر اور محید حرام کے اندر سک باری کو حضرت عبداللہ میں عرق نے کیے گوارہ کیا ؟ کیا یہ الحاد فی الحرم نہیں ہے؟ اور کیا تقیم شعائز اللہ متاسک کے عدود سے بالکل فارت اور ان سے عین بہت تعلق ہے؟ اگر نہیں تو یہ بات بالکل فات کی مدود سے بالکل فارت اور ان سے عین آب کو کی ہے کہ حضرت عبداللہ عن مرق نے اس پر کوئی بی مرش فیائی ۔ اگر تیر کی کوئی ہیں نہیں اس حم کی کوئی جیر نہیں نہیں اس حم کی کوئی جورش نہیں گئی ۔ اس سے می تیجہ لکتا ہے کہ کعبہ شریف پر سک باری کی روایت ہار کی کو دوایت ہوئی ، موضرع ، اور سائیوں یا سائیت فوازوں کی مرش موٹی ہے ۔ اور تجابت مرش مورش موش کی دوان کے لکتر والوں پر روافش کا افزاء و بستان ہے۔

مراللک" اور حفرت مرافد بن زیر رض الله عنما کے درمیان تسادم کی ابتداء جمادی اول 22 مد میں مولی تنی اور جمادی الاول 27 مد میں حفرت ابن زیر کی شمادت پر اس کا خاتر موگیا مسکویا اس کی ابتداء اور انتها کے درمیان ایک سال کا فاصلہ ہے۔ اس ایک سال کے واقعات متعلقہ کی کیفیت عافظ ابن کیرنے البدایہ و النمایہ یم تکھی ہے۔ وہ مختم اورج ذیل ہے۔ 2۲ ھ کے احوال کے بیان چی انہوں نے لکھا ہے کہ امیر الموشین عبداللک آنے تجاج "کو حصرت عبداللہ" بن ذیح "کے مقالم کے گئے روانہ کیا۔

" فبعثه في جيش كثيف من اهل الشام و كتب معد امانا لا هل

مكرّان هم اطاعوه " ( ۳۲۵ )

انسیں ( تجاج کو ) اہل شام کا ایک بڑا لشکر دے کر روانہ کیا اور اہل کمہ کے لئے امان نامہ بشرط الماعت لکھ کر انسیں دے دیا۔ "

پر لکھتے ہیں کہ عجاج وو بزار شاموں کا فشر لے کر مجے اور طائف کو اپنا بیڈ کوارٹر بنایا :۔

فنزل الطائف و جعل ببعث البعوث الى عرفة و يرسل ابن الزبير الخبل فيلتقان فيهزم خبل ابن الزبير و يظفر خبل العجاج " ( ص مذكه : )

جاج نے طائف میں قیام کرے موفہ کی طرف فکر بھیجنا شروع کے - اوم سے ابن زیر اپنے سواروں کو سیج تھے اور اوم سے جاج اپنے سوار سیج تھے - حضرت ابن زیر "کے سواروں کو فکست ہوماتی تمی اور تجاج کے سوار عال رہے تھے -

ان متابوں میں سے کی معرکہ کا حرم شریف کے اندر ہونا کس سے بھی نمیں ثابت ب- ذوالحج سے پہلے ہی ہے جنگ بند ہوگی - اور عامرہ کی ابتداء ہوئی - مافظ ساحب لکھتے ہیں:-

> ثم كتب العجاج الى عبدالملك يستاذنه في دخول العرم و محاصرة ابن الزير " (ص مذكور)

" پھر تجاج نے میدالملک کو لکھا کہ انہیں حرم میں داخل ہونے اور این الزبیر" کا محامرہ کرنے کی اجازت دی حائے۔"

والذي كى روايت بحواله ابن كيْر أور نقل بوپكل ب جس سے معلوم ہو آ ب كه محاصو ذى الحجه كى چائد رات سے شروع ہوا۔ اس سال جج كے حالات ميں لكھتے ہيں :۔ فلما دخل ذوالعجة حد بالناس العجاج في هذا السنة و عليه و على

> امحاب السلاح و هم و توی بـعرفات و کنا فیما بعدها من الشاعر و این الزیر محصور لم یشکن من العج هذه السرّ بل

نعر بہننا ہوم النعوہ لم ہتسکن کھر معن معدمن العج " (ص=)
" ذوالحج کا ممید آیا تو اس سال لوگوں کو تجاج نے تج کرایا اور
تجاج اور ان کے ساتھیں نے جب وزیمی وقوف کیا ۔ تو مسلح رب
۔ اس طرح عوفات کے بعد والے مشاعر میں بھی ہے سب مسلح رب
۔ اور این ذیر محصور رہے اس سال جے نہ کرتے کر یم الخر می
اوٹوں کی قربائی کی ۔ اور اس طرح ان کے بہت سے ساتھی تج فیمی
کرتے ۔ "

مخوظ رے کہ حضرت ابن زیر اور ان کے ان ساتھیوں پر جن کا تذکرہ اس روایت م ب ج فرض نہ تھا۔ اپنا ج فرض یہ بت پہلے ادا کر بچے تھ ' بلکہ اس کے بعد بھرت نفل ج كريم تے - اس كے ان لوگوں نے اس سال ج نس كيا - واج كى طرف سے کوئی رکاوٹ نمیں تھی ۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس روایت سے معلوم ہو آ ہے کہ ان کے رفتاء میں کیر تعداد نے ج نہیں کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض نے ج کیا۔ اگر عاج کی طرف سے کوئی مانع ہو آ تو این زیر کے بعض رفقاء کیے ج کرتے ؟ عاده برس حفرت موصوف قرانی کیے کرتے ؟ ج کرنے والے عاج کے افکر کے لوگ اور ودسرے بابرك لوگ تے جو اس معالمے میں بالكل غير جانبدار تھ ۔ امير الحجاج خود حجاج بن يوسف تے جو لٹکر کے سیہ سالار بھی تھے ۔ اور وہ مناسک کے بارے میں معرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے آلی فران تھے۔ سوال یہ ہے کہ افکر عاج کے لوگ توج ، طواف مسی وغيره من مشغول متع ' اس موقع رر سك بارى كون كردم تما ؟ كالنين كت بي كم بهار ير مخین کی ہوئی تھی جس سے سک باری کی گئی ۔ محروہ سک باری کس نے کی ؟ کیا اس وقت کوئی آٹو چک مخین ایجاد کرلی مئی تھی ؟ جے کمپیوٹر سے کشول کیا جا یا تھا ؟ اگر ہم یہ بمی تعلیم کرایس تو دو سرا سوال یہ پیدا ہو آ ہے کہ مطاف مجد حرام مسعی (مفا و مردہ کے درمیان ) وغیرو متامات حبرکه بی تو تجاج کا افکر پھیلا ہوا تھا اور خود مجاج بھی موجود تھے حعرت عبداللہ بن عمر مجى انسى كے ساتھ تھے كريہ سك بارى كيا يد لوگ اپ عى اور كررے تھے ؟ اور كيا حاج نے اينا اور اين لكر والوں نيز فير جانبدار لوگوں كا سر پورك كا تحم ويا تما ؟ حطرت عبدالله بن زير اور ان ك رفاء ورال موجود بن نسي تع - مريد سک باری کس پر موری تھی؟ عداوت بی امیہ کے جوش میں راوی کذاب کے ہوش مم ہوگئے۔ اور اے یہ احماس نہ ہواکہ وہ بھی بھی باتی کرنے لگا ہے۔ تیرا موال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حطرت عبداللہ اس عرد نے اس الحاد فی الحرم کو کس طرح کوارہ کیا ؟ یہ کیم مکن ہے کہ وہ اسے دیکھتے اور کوئی تکیرنہ کرتے ۔

ان واضح امور پر نظر کرنے سے یہ حقیقت روش ہوجاتی ہے کہ کعبہ شریف بر آتش باری کی کمانی کی طرح اس بر سک باری کرنے کی کمانی بھی بالکل غلط اور سرایا جموث ہے ۔ جس طرح ان کمانیوں کے تراشنے اور گڑھنے والے گناہ کیرہ کے مرتکب ہوئے اس طرح نقل کرنے والے بھی کاذب و مفتری اور گناہ کیرہ کے مرتکب ٹھرتے ہیں ۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت مجی واضح ہوگئی کہ حرم کعبہ کرم کے اندر کوئی جنگ نیس ہوئی ۔ یہ کمنا کہ " مكد معطمه ير عاج نے حمله كيا " تعاظم علا ے - ان ير اور ان كے الكر ير يہ الزام تطعا بتان و انتراء ہے - طبری نے اینے رفض کی وجہ سے سائیوں کی مشہور کی ہوئی یہ جموثی افواه این کتاب میں درج کرلی ۔ ابن اثیر شیعہ تو نہیں ۔ گر جلد اول میں عرض کرچکا ہوں کہ وہ خرو روایت کے بارے میں غیر مخاط میں ۔ مدیث میں بھی وہ احتیاط نمیں کرتے جہ جائیکہ ماریج میں انہوں نے بغیر سویے سمجے طری سے من گرت کمانیاں نقل کردیں ۔ اور ول میں " دروغ بر کردن رادی " که کر مطمئن ہوگئے ۔ " نقل راجہ عقل " بر عمل ایک مورخ کے لئے بت برا نقع ہے ۔ وہ شیعہ تو نمیں میں لیکن ان کے بالیفات دیکھ کر " سی ذہن " رکھنے والا قاری ان کے اس نقص سے بھی آگار نہیں کرسکا کہ ان کے ذہن بر شیعیت کا خفیف سا اثر موجود ہے ۔ بنو امیہ کے ساتھ ان کا عناد ' اور ان کے دل میں محابہ کرام کی قدر و عقمت کی کی - ایس چزی میں جو ان کی تحریدال سے ظاہر ہوتی میں -ان کی یہ کزوریاں اس ورجہ کی تو نہیں ہیں کہ انہیں شیعہ کما جاسکے ۔ اس سے کم ورجہ کی من ای لئے ہم انس شیعہ نیں کتے مربد زیر بحث تم کے حوادث و اخبار کے بارے مں ان کی ماری پر بے اعمادی بدا کرنے کے لئے کانی میں۔

حصار پر بچھ مدت گزری تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے رفقاء ان کا ساتھ چھوڑنے گے ۔ مافظ صاحب کلمنے بن :۔

> و ملزال اهل بمستريخ مبون إلى العجاج بالامان و تيم كون ابن الزبير حتى خوج البد قريب من عشر آكاف فلمنهم و قل اصحاب ابن الزبير جلاً ' حتى خرج الى العجاج حيزًا و خبيب ابنا عبدالله بن الزبير فلمننا لانفسهما اسفا من العجاج فلمنهما " ( البدايد ونسنها سرح ٢٠٠٠٠ (٢٢٠٠٠)

" الل كم برابر حضرت ابن زير" كا ساتھ چوؤ كر تجاج كے پاس ان سے المان كے كر تيني رب \_ يمان تك تقريباً دس برار آدى فكل مح اور ان سب كو ( تجاج نے ) المان دے دى \_ اور حضرت ابن زير" كے ساتھ بحت كم رہ كئے \_ يمان تك كر حضرت عبداللہ ابن الريم" كى دو بينے محزہ اور خبيب بحى تجاج كے پاس تيني مح اور ان دونوں نے اپنے كئے المان حاصل كرلى \_ اور تجاج نے ائيس المان دے دى \_

عامرہ نگ ہوگیا ۔ یمال تک کہ حفزت ابن زبیر کو مجد ترام بی محسور کرلیا گیا ۔ اس وقت کی کینیت تھی :۔

" قلو! وكان بخرج من باب المجسد العرام و هناك خمسما نُكَّة فارس و راجل فيحيل عليههم فيتفرقون عنه بمينا و شمالا و لا منَّست لم احدُّ سسس

" و کان ابن الزبیر لا بخرج علی اهل بلب الافرقم ریزدشمام هو غیر ملبس "می ۳۳۰ ' ۳۳۰ )

"ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ - وہ (حضرت این زیر " مجد
حرام کے دروازے سے نگلتے تھے اور دروازے پر پائی مو موار اور
پیادے جمع ہوتے تھے وہ ان پر حملہ کرتے تھے تو وہ وائمیں بائمیں
منتشر ہوجاتے - ان کے مقالمے عمل کوئی نہیں محمراً تھا - ......
حضرت این زیر جم دروازے کے کافقوں کے مقالمے عمل مجلی نگلتے
تھے ؟ ان کے مجمع کو پراکندہ کردیج تھے ' اور انہیں بمگادیج تھے ۔
طالاکہ وہ (حضرت این زیج ") زرہ مجمی نمیں بہنے ہوتے تھے "

اس خبرے یہ بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ جان کی فوج کے لوگ جو عاصرہ کئے ہوئے ہے اور خترے این زیر کے قبل کرنے یا امری نے امری کے امری کے اس کے کا ارادہ نہ رکھتے ہے ۔ اور حضرے این زیر کی کا ارادہ نہ رکھتے ہے ۔ ورنہ پائی ہو آدمیوں کا ایک فض کے سانے ہے ور کر بھاگ جانا بالکل بدید از مقبل د قیاس ہے ۔ خصوصاً جب ان می سوار مجی ہوں اگر ان کی نیت قبل د فرزیزی کی ہوتی تو دہ اس کی کہ ان کی ساتھ قبل کرسکتے تیے خصوصا الی صورت میں جبکہ ان کے ساتھ قبل کرسکتے تیے خصوصا الی صورت میں جبکہ ان کے ساتھی جو و چکے تیے

۔ علی هذا روابت سے یہ مجی معلوم ہو آ ہے کہ حضرت ابن زیر مجی کی کو قل یا بجروح کسی ملک کو قل یا بجروح کسی کرنا چاہتے تھے ۔ ورنہ کم از کم ایک دو کو تو وہ قل یا بجروح کر ہی سکتے تھے ۔ خصوصا بجہ بظاہر تالغین کے یہ بات ان ایس کا اس مرحوب بھی تھے ۔ اور اسلح کے استعمال سے کریز کر ہے تھے ۔ حضرت ابن زیر کا یہ رویہ بھی احزام حرم کی وجہ سے تھا ۔ وہ اپنے دشنول کی طمرح خود بھی حرم شریف میں کسی کو قل یا زخمی نہیں کرنا چاہتے تھے ۔ محض خال ہاتھ وفاع کرنا چاہتے تھے ۔ محض خال ہاتھ وفاع کرنا چاہتے تھے ۔ محم خال ہاتھ کے اسکار کا ایک بھی اور ان کے اس کی بھی لورت نہ آئے دی ۔ وہ حضرت ابن زیر ملک تھے ۔ محم خال ہی سے کے لئکر والوں نے اس کی بھی لورت نہ آئے دی ۔ وہ حضرت ابن زیر می تھے ۔ محم خال ہے تھے ۔ اس سلسلہ کی آیک روابت میں آنا ہے کہ :۔

" و لقد كان حجر المنجنيق يقع على طرف ثو به فلا ينزعج بذالك "

" مجین کے چر آن محرّم کے دامن پر گلتے تھے مگر اس سے آن محرّم کو کوئی چکیا ہٹ میں پیدا ہوتی تھی "۔

یہ روایت قوسین کے درمیان لکو کر حاقیہ پر ناشر نے لکھا ہے کہ یہ " البدایہ و النہایہ " کے معری لنو بی موجود نہیں ہے ۔ آبم آکر اس روایت کو جابت تعلیم کرایا جائے تو یہ محل اس مرکی ایک دلیل ہے کہ جاج " کے لئکر والے حضرت این دیچ کو تمل اخری نہیں کرنا نہیں چاہتے تھے ۔ ورنہ ناک کر چتر پیکنا کوئی مشکل بات نہ تھی ۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ چقران کے واش پر لگا تھا محران کے جم کو چھوتا بھی نہ تھا ؟ آگر انہیں تمل یا جورح کرنا متصور ہوتا تو مجینی کے بجائے ' ہاتھوں سے پھر مارے جائے تھے ۔ تیم کا ان سے محفوظ رہنا فیر مکن تھا ۔ خصوصا جیکہ موصوف کے جم پر زوہ بھی نہیں تمی ۔ کا ان سے محفوظ رہنا فیر مکن تھا ۔ خصوصا جیکہ موصوف کے جم پر زوہ بھی نہیں تمی ۔ ریزی اور جگ نہیں ہوئی ۔ یہ چتر پھیکنا اس سے دوز دوشن کی طرح میاں ہے کہ فریقین میں سے کوئی جمی حس محترم میں خول ایک ایس سے تاج کل جمیع کو سیم کرتے ہیں ۔ چاہ چھر پھیکنا ایس بے دو میں درحقیقت کوئی جگ نہیں ہوئی ۔ یہ چھر پھیکنا کے واش کے بیات تھا اور جم میں درحقیقت کوئی جگ نہیں ہوئی ۔ یہ چھر پھیکنا کہ ایس بے جانے کی دری ہے ہو تھی کہ کے دور جانے کے دور والے یہ چاہ جھے کے حضرت این ذیر " حم میں محصور رہیں ۔ اور ہم پر حملہ نہ ایکیں ، نیز کی دو مری جگ نہ جائیں ۔

حفرت عبدالله <sup>با</sup>ین زییر<sup>ان</sup> کی **شهادت** حفرت مبدالله بن زیر رمنی الله منهائه ۱۲ عادی الاول ۷۳ هه کو جام شهادت نوش فرایا - پوری رات نمازیں پڑھتے رہے - می کے قریب ذرا می جمکی کی - بیدار ہوکر اول وقت فجر کی نماز طول توجہ کا مارہ کرنے وقت فجر کی نماز طول توجہ کے ساتھ اوا کی اپنے رفقاء کا جائزہ لیا اس کے بعد محاصرہ کرنے والوں پر اپنے رفقاء کو ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے متام المجمون تک پیچھا کے - وہاں ایک ایٹ کا جرو مبارک پر گئی - وہاں ایک ایٹ کا جرو مبارک پر گئی - فرن بنے لگا - اس پر آن محتم نے ایک رجزیہ شعر پڑھا ' اس کے بعد کرگئے (ا) ان واقعات کے تذکرے کے بعد عافقا این کیر کھتے ہیں

" ثم سنط إلى الأرض فلسو عوا إليه فتناوه " ( - ٣٣١ ) " يمر آن محرم زيمن بر مرك ( يد وكيد كر) وه لوگ ( لنكر تجاج ك

'' چھر ان محرم زمین پر کرنے ( یہ دیچہ کر ) وہ لوگ ( سکر مجاج کے لوگ ) جلدی سے دوڑے اور انہیں قتل کردیا ۔ ''

چرا کیا منو کے بعد می ۱۳۳۲ پر آن محتم کے سرکانے ' اور وسٹن بیجے ' جم سول پر لکانے ' کی غلا موضوع ' جیلی روایتی بھی نقل کی ہیں ۔ شیوں کی گرفی ہوئی ان سب روایتی کا غلا اور بہتان خالص ہونا انشاہ اللہ مندرجہ ذیل سطروں ہے واضح ہوجائے گا ۔ موصوف زیمی پر آئی بات تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ چرے پر این گئے ہے حضرت موصوف زیمی پر گر پڑے ۔ لین بیات کہ " لگنے کو گراف کے لوگ دوڑ پڑے اور انمیں آئی کریا ۔ " برجوہ غلا معلوم ہوتی ہے ۔ ترین قیاس یہ ہے کہ ای " اینٹ " کے گئے ہے آل محتم کی وفات ہوئی ۔ چرت اور زخم گئے ہے خون زیادہ ذکل گیا ۔ جس کی وجہ ہے وفات ہوگی ۔ اور آن محتم مرتبہ شادت پر فائز ہوئے ۔ رمنی اللہ عند و ارشاہ ۔ عند فائن سے کا انسانہ ہے والیہ افتانین فکر والوں نے انہیں تل مرتبہ شادت پر اوادی کے موسر " فلسو عوا البہ افتانی ، باکس غلا اور کس سابل یا سبایت نواز راوی یا مورث کا اضافہ ہے جو اس نے اپنی طرف ہے ۔ بیسماری ہے ۔

مندرجہ ذیل قرائن ماری رائے کی تعدیق اور روایت زیر بحث کے حصہ فرکور کی کفدیب کررہ بیں:۔

اول: - اس آخری محکش میں مجی فریقین کے درمیان کوئی جگ نیس ہوئی - دونوں نے حرم کے احرام کی دجہ سے اسلحہ سے کوئی کام نیس لیا - اس دوایت میں اس مادھ کے متعلق صرف انتاکما کیا ہے - " ثم نمصن و حمل و حملواحتی کشفوهم الی الحجون " (۱۳۳۸) پجر ( حمرت این زیر ") اشح اور آل محرّم نے نیز ان کے رفتاء نے حملہ کیا یمال تک کہ وشنول کو " حجون تک پی کروا ۔ "

اس دوایت میں نہ تو کی کے قل کا تذکر ہے نہ زخی ہونے کا نہ کی سارے کے استعمال کا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جگ نہیں ہوئی فرنقین نے دم شریف کی حرمت و عظمت کا پاس و لحاظ کیا ۔ اور کی نے ایک دو سرے پر ہاتھ نہیں اٹھایا ۔ حسب سابق ( جیسا کہ فرکور ہوچکا ہے ) حطرت این ذیر " ان کی طرف برحت تھے اور وہ لوگ بھائی جائے جا ہے ہے کہ کئر تجان اس کے عمال ہے کہ لٹکر تجان انسین فمل میں ہوئی ۔ اس سے عمال ہے کہ لٹکر تجان انسین فمل کا ہے وہ تحان تھا تو ہے بات بحید از قبال ہے کہ انسوں نے آن محرم کرتا ہوا تھا ۔ جب لٹکر کا ہے وہ تحان تھا تو ہے بات بحید از قبال ہے کہ انسوں نے آن محرم کو گا ہوا دیکھ کر کا ہوا ہو ۔ خصوصا جبکہ کو گرتا ہوا دیکھ کر کہ او ۔ خصوصا جبکہ کو گرتا ہوا دیکھ کر کہ ایا ہے کہ جب وہ حرم کے ایمار تو ان لوگوں نے احرام حرم کی وجہ سے ان کی دوات ہوبا ہے گی ۔ آگر ہے کہا جائے کہ " ہے واقعہ حرم کہ سے باہر کا کہا ہے کہ جب وہ حرم سے باہر آگئے تھے تو ارادہ تمل کرلیا ہو ۔ ۔

اس کا جواب ہے ہے کہ بلائے حضرت عبداللہ "بن زیر" اور ان کے رفتاء کی طرح جاج " اور فکر تجاج " کو می احزام حرم کا پورا پارا پار و لحاظ قعا ۔ ای وجہ ہے حرم شریف میں فریقین کے درمیان کوئی بنگ نمیں ہوئی کی ہے اسلحہ ہے کام نمیں لیا ۔ نہ کی نے کی کو جورح کرنے کی کوشش کی ۔ لین تجاج " کی فوج کا ودران محاصو جو دویہ دہا ہے اس کو قل بر ہوتا ہے کہ مرف احزام حرم ہی اس کا سبب نہ تھا بلکہ وہ حضرت عبداللہ بن زید " کو قل ایم جو حق ہے ۔ بلکہ اس ہے کرز کرتے تے ۔ اگر وہ اس سے بچا میں اس کے خواہل ہوتے تو وہ اس سے بچا کے " یا اس کے خواہل ہوتے تو باؤی الم کے کا مرے کے ودران کی موقع پر تو وہ اس کی کوشش کرتے کہ حضرت موصوف کو اپنے بیچنے لگا کر حرم کم سے باہر لے آئیں اور دہاں حمل کرکے انہیں شید کرویں ۔ حمر اس حم کی کی کوشش کا کوئی شورت بھی نہیں بلکا ۔ وہل کہ کرکے ان کی شورت بھی نہیں بلکا ۔ بلکہ کوئی ایک باج بھی کیا جائے ۔ اس سے دوز دوشن کی طرح عمل سے دان فکر والوں پر اس کا شربہ بھی کیا جائے ۔ اس سے دوز دوشن کی طرح عمل ہے اس کے قل اس سے حضرت ابن سے حضرت ابن سے حقرت ابن سے حقرت کارہ تے ۔ نیس کی ایس محموت ابن میں حقرت ابن سے حقرت کارہ تے ۔ نیس کار نے سے حقرت کارہ تے ۔

- تلها انس جانی نصان نس بنها عاج تے - اس لئے یہ بات بالکل بدید از آیا ہے کہ انہوں نے آل محترم کو شہید کیا ہو -

در المون سات مرات مید یا در است یا در است می اس سے ان کے ماتھ ان کا افکر تفا اس کی تعداد اگرچہ بہت کم میں گریم میں معتبہ میں ۔ ان کے ماتھ ان کا افکر تفا اس کی تعداد اگرچہ بہت کم میں محر کیم میں معتبہ میں ۔ جب بقول راوی خالفین دوؤ کر انہیں مثل کرنے کے لئے آئے تو ان کے زمان کا انہیں ؟ اس کا کوئی تذکرہ کی روایت میں نمیں ۔ اگر کوئی دافعت کی ہوتی تو ضور اس کا تذکرہ ہوتا ۔ یہ بھی بالکل بعید از عشل و قیاس ہو کہ انہوں نے کوئی دافعت نہ کی ہو ۔ اور اے محوارہ کرلیا ہو کہ ان کے ختب کے ہوئے فیلے اور اعبر کو ان کے دشن اور عالی مثانی اور خالف ہے ۔ بلکہ ایک حم کا ندر ہے ۔ جو جائز بھی نمیں ۔ بلکہ ایک حم کا ندر ہے ۔ جو جائز بھی نمیں ۔ بلکہ تحت نہ موم اور معصیت کیرہ ہے ۔ ایک واقعت کی خور پر نمیں ۔ بلکہ حق نمی مواد رو معالی مثانی اور خالف ہے ۔ بلکہ ایک حم کا ندر ہے ۔ جو جائز بھی خور پر نمیں ۔ بلکہ حق نمی مواد رو معصیت کیرہ ہے ۔ ان واقعت کو تقل کرنے کے لئی وادو یک بی بات خالم ہوتی ہے کہ خاتی کے لئی وادوں نے آئی محتر کو قتل کرنے کا کوئی اداوہ یک

اقدام نمیں کیا - اور قتل والی روایت بالکل جموئی ' غلا اور جعل ہے - میح یہ ہے کہ آل محترم کی وفات ای " اینٹ " کے لگنے سے ہوئی ' اس کی چوٹ کھاکر جب موصوف کروٹ تو کوئی ہمی موصوف کے قتل کرنے کے لئے نمیں آیا بلکہ خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے آل محترم کا انتال ہوگیا - رمنی افذ منہ وارضاہ -

سوم :- عابة قريش نيس تع - ان كے لكر عبى بحى قريش خال خال على موں كے - محرت مبداللہ بن زير مبداللك كے قريض رشة دار اور ني كريم صلى الله عليه وسلم كے معال بحى تع جابة اور ان كے لكر كے كى شخص كى يہ جرأت نيس مو كن تحى كه انسين تعليفة العسلمين كى اجازت كے بخر قل كرد - مبداللك نے ان كے مامرے كى اجازت دى تحى - اس لئے وہ كى طرح ان كے اجازت دى تحى - اس لئے وہ كى طرح ان كے قل كى جرأت نيس كركتے تھے - انسي قل كرنے كى دوايت تعما للا به جركى سائى يا كے دائر كى سائى يا

تتل کی کوییرایا کذب و افتراء اور من مگرت ہونا تو روز روشن کی طمرح میاں ہوگیا ۔ اور بیا بات صاف ہوگئ کہ حضرت این زہیر "کی شماوت اس" اینٹ " کے کلنے کی وجہ سے ہوئی تمنی ۔ لیکن وہ" اینٹ " کمال سے آئی تھی ۔ اس سوال کا کوئی واضح جواب نہیں لما ۔ لیکن وشمان نمی امیہ مجی بیہ نمیں کمہ سے کہ وہ اینٹ لفکر تجانج میں سے کمی لے میسیکل تمی ۔ بلکہ اس بات پر شنن نظر آتے ہیں کہ ایک انفاقی حادثہ تما ۔ کس نے بھی تصدا ان کی طرف اینٹ نمیں بھینکی تمی ۔ انفاقی طور پر ان کے لگ گئی ۔ پھر بھی یہ بات راز ہی رہتی ہے کہ وہ " اینٹ " کس نے بھینکی تمی ؟ اور کس طرف سے آئی تمی ؟ حافظ این کیٹر اس واقعہ کا تذکہ اس طرح کرتے ہیں :۔

اینٹ کس نے پیکی ؟ کد حرب آئی ؟ اس کی طرف اس روایت میں اشارہ تک نیس ملا - اس سے یہ بات ظاہر ہوجاتی ہے کہ آباج کے افکر والوں میں سے کس نے " اینٹ " نیس چیکی تھی - دھرت عبداللہ " بن زیم " کے واقعہ شمارت کے بارے میں مختلف و تماقش روایتیں ہیں - میچ روایت صرف وی ہے جو حافظ ابن کیر نے کسی ہے - اور اوپر منقول ہوئی - باتی روایتی غلط ہیں - اور جمور مورضین کے نزدیک تامل تسلیم نیس ہیں -

ای حم کی ایک روایت البدایہ می مانظ صاحب نے طبرانی ہے نقل کی ہے جم ہے معلوم ہو آ ہے کہ معرت این زیر کے اعوان و مرگار فکر قبائ پر خشت باری کر رہے تھے ۔ اشیں کی پینکی ہوئی ایک این اتفاق طور پر حضرت این زیر کے سر مبارک میں گی ۔ جس ہے سر کھل گیا ۔ اور محمرا زقم آیا ۔ یہ روایت تو غلا ہے ۔ (۱) کین اس سے اس جس کے کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ افیمیں مجھ حرام کی پشت (عقب) کی طرف ہے پینکی جاری خمیں ۔ اور یہ قطفا غلا ہے ۔ اس لئے کہ مجھ کے چاروں طرف دروازے ہیں ۔ اور اس کا کوئی حصہ ایا نہیں ہے جے پشت مجھ کما جائے ۔ ود سرے یہ کہ مجھ کے دورانے پر چاروں طرف قبائی کے سیابی جمع تھے اور پہرو دے رہے تھے ۔ کہ مجھ کے واروں طرف قبائی کے سیابی جمع تھے اور پہرو دے رہے تھے ۔ پر کہی طرف کے افیمان مان این زیر کے اعوان و انسار بھی تھے تو اس طرح فشت پاری ہے تو اس طرح فشت باری ہے تی مادئین کے زمی یا متورت میں وہ لوگ فشت باری کے کرکتے تھے ؟

بات کا پتہ چانا ہے کہ جب بہ روایت گرئی گئی تھی اس وقت عام طور پر لوگ " نعث باری کو افتر تائ کی طرف نیس منوب کرتے تھے ۔ نیز یہ سمجھ تھ کہ یہ ایک اقال حادثه تما ۔ اور کم از کم اس کا احمال ہے کہ بہ " انیٹ " حضرت موصوف کی جماعت والوں اور طرف داروں بی نے وشنول کی طرف سیکی ہو۔ جو انقاق سے موصوف کے لگ کئی۔ یمال کک ویخ کے بعد کم از کم طن عالب کی حد تک اس راز کی نقاب کشائی موجاتی ے - واقعہ یہ معلوم ہو آ ہے کہ سبائی سازش کے کچھ ارکان تقبہ کرکے میں معظمید میں متم موں مے - اور حضرت عبداللہ بن زبیرہ کے رفقاء کے ساتھ مکل مل کر رہے ہول مے - حضر ابن زبر کے ماتھ ماتھ المجون تک گئے اور کیس چھپ کر موقع باکر یہ اینك انسین میں سے كى نے سيكى موكى - جو آل محترم كى وفات و شعادت پر لتے موكى - جو لوگ شیعیت کے مزاج سے واقف میں وہ حاری اس بات کو بلا شک و شبر تعلیم کرلیں مے ۔ قل کی روایت غلط عابت ہونے کے بعد لاش کی بے حرمتی کی روایوں کا غلط ہونا خود بخود واضح ہوجا آ ہے۔ تاریخ اسلام کے طالب علم کو یہ اصول ملحظ رکھنا چاہئے کہ تاریخ اور صدیث کی حیثیت کیسال نیس ہے - صدیث کی روایت میں راوی جس قدر اختیاط کرتا ہے - ارخ کا رادی اس کی عشر عشیر احتیاط مجی نمیں کرنا - تاریخی روایت کی صحت و غلطی متعین کرنے میں قرائن داخل و خاری کی اہمیت بت زیادہ ہے ۔ اور ور حقیقت فیملہ قرائن ى ك افتيار من موا ب - رواة كا ثقه موناكى اريخى روايت كى محت ك لئے كانى نیں ۔ جب تک قرائن مجی اس کی آئید نہ کرتے ہوں یا کم از کم اس کی نفی نہ کرتے ہوں اور اس کے خلاف نہ ہوں ۔ کمی تاریخی روایت کے سب راوی ثقبہ ہوں 'ممر قرائن قوسہ اس روایت کو غلط ثابت کررے ہوں ۔ تو اے یقینا غلط اور مردود سمجما جائے گا ۔ اور اے محض ثقات کی روایت ہونے کی بناء پر تبول نمیں کیا جا سکا - مدیث اور آرائ میں یہ فرق پیش نظر رکھنا لازم ہے ۔ مدے کی صحت و عدم صحت کی جاج کرنے کے لئے مارے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے راوبوں کے احوال معلوم کریں - قرائن کو اس میں ہمی اہمیت حاصل ہے محراس کا درجہ احوال رواۃ کے بعد ہے ۔ بخلاف اس کے ماریخ می قرائن ی کو ایمت ماصل ہے ۔ اس می رادین کی جائج ٹانوی چزہے ۔ اس کی ایک

قوی وجه یمی ہے کہ تاریخی رواجوں کے بارے میں بدے بدے نقد اور عادل المخاص بمی اکثر و بیشتر غیر محالا ہوتے ہیں ' نسلی مصبیت ' ہمائتی و تحرکی تصب ' سیاسی اختلافات اور اس قسم کے دو سرے عالات و جذبات بعض اوقات عالب ہو کر ماض کی خبول کے بارے میں برے بوے ثقات کو انتمائی بر احتیاطی کرنے یہاں تک کہ کھلا ہوا جموٹ بولنے اور افتراء کرنے پر آمادہ کر دیجے ہیں ۔

یہ واقعہ تما میں نے نہیں بلکہ بہتوں نے دیکھا ہے اور دیکھے رہج ہیں - ضعومیت کے ماتھ نیای معالمات اور اختمافات کی صورت میں ۔ اس بارے میں احتیاط کرنے والے مفتور و نہیں مگر بت قبل ہیں ۔ ان امور پر نظر کرنے کے بعد کوئی الی باری کی روایت ہو اگر فقت سے مروی ہو کر قبائن اس کی تخذیب کر رہے ہوں تعلقا قبول نمیں کی جاسکتی ۔ اور اس پر قبلغا اعماد نمیں کیا جاسکتا ۔ معالمد یا باری میں اس اصول کا محوظ کر مختا الازم ہے ۔ ورنہ خت ظلیوں اور غلط فیوں میں پرنے کا اعریث میں اس اصول کا محوظ کرتے کہ اس امول کی وضاحت کے لئے آگرچہ ہم نے زیر بحث روایوں کو نقد فرض کیا ہے ۔ کہ ان سب کے راوی عام طور پر جمول 'شیعہ یا شبعت نقا ۔ کین حقیقت واقعہ ہیہ ہے ۔ کہ ان سب کے راوی عام طور پر جمول 'شیعہ یا شبعت نواز ہیں ۔ یہ جموث بولئے اور جموئی روایتیں نقل کرنے میں مشان تنے ۔ بنو اس سے طرح تائی بچکیا ہے نہیں محوس ہوئی تھی ۔ ایک توگوں کی تجربرہ قرآئ کے ظاف ہو کی طرح تائی قبل تبیل نمیں ہو سکتی ۔ اس ایم اصول کو صاحت رکھ کر مندرجہ ذیل قرآئ پر غور طرح تائی قبل قبل نمیں ہو سکتی ۔ اس ایم اصول کو صاحت رکھ کر مندرجہ ذیل قرآئ پر غور کرے جن در بحث دوائی کی کھڑیہ کر در بحث دوائی کی کھڑیہ کر در بحث دوائی کی کھڑیہ کر در بر بحث دوائی کی کھڑیہ کر در بر بحث دوائی کی کھڑیہ کر در بر بحث دوائی کی کھڑیہ کو در بر بحث دوائی کی کھڑیہ کو در بر بحث دوائی کی کھڑیہ کو در بر بحث دوائی کی کھڑیہ کی در بر بحث دوائی کی کھڑیہ کو در بر بحث دوائی کی کھڑیہ کو در بر بحث دوائیں کی کھڑیہ کی در بر بحث دوائی کی کھڑیہ کو در بر بحث دوائی کی کھڑیں کررے ہیں ۔

ادل :۔ چند سطری پہلے یہ بابت کیا جا چکا آب کہ جانج کے لکر کے لوگ حضرت عبدالله " بن ذیر "کو قتل یا مجروح نیس کرنا چاج تے ۔ ان کی عقمت مجی لفکر والوں کے ولوں میں جمی ۔ مجرکیے ممکن ہے کہ انہوں نے آل محرم کی لاش کی بے حرمتی کی ہو؟ ان کا سرکانا ہو اور لاش سول پر چڑھائی ہو؟ اس سے مجان ہے کہ یہ روایتیں بالکل فلط ہیں ۔

ہو اور لاس مولی پر چرمالی ہو ؟ اس سے عمال ہے کہ سے روایس بالاس قاط ہیں۔

دوم :۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عمما وہاں موجود تھے ۔ حضرت ابن زیر اللہ کی مسلمان اللہ علیہ وسلم کے محالی

دار قریبی رشتہ سے بھیج تھ ، دو سرے رشتے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن

زیر اللہ خالو تھے ۔ آں محتم کی شمادت کی خریمت تیزی کے ساتھ کمہ سکومعش مجیل

می ہوگ ، اور لاش کے قریب لوگوں کے تحفہ لگ کے ہوں گے ۔ یہ بالکل بعید از قیاس

بے کہ حضرت عبداللہ بن عراج اسے عادش پر اتی باخیر کے ساتھ بہتے ہوں کہ ان کا سر

بم کانا جانچا ہو ۔ اور ان کی لاش کو مقام "کما" پر لے جاکر صلیب پر لنکایاجانچا ہو ۔

بھینا حضرت عبداللہ ابن عراق فورا بہتے ہوں گے ۔ بحرانوں نے حضرت ابن زیر الی لائل

ک یہ بے جرمتی کیے گوارا کی ؟ اور جائی یا ان کے نظر دانوں کی یہ جرأت کیے ہوئی کہ حضرت این زبیر کی واقعہ ہوا ہوا یا اس کا حضرت این زبیر کی اوقعہ ہوا ہوا یا اس کا کسی دائدہ کی ہوئی کہ حسرت حمداللہ اس کا کسی نے اداوہ کیا ہوا تو یقینا حضرت حمداللہ اس کا حض کرتے اور نبی حن المنکرے فرایت ارخ میں موجود من المنکرے فرایت نارخ میں موجود نبیر ہے ۔ گراس مضمون کی کوئی روایت آرخ میں موجود نبیر ہے ۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ مرکائے ، اسے ومشق چینے ، جم بے مرکو سول دیے اور اس حم کی دو مری روایتی تفایا ظلا جمونی اور شیموں نیز شیعیت فوازوں کی گڑھی موئی ور نیر سال کی دولی میں ۔ اللہ تعالی ان کذاہوں کو رموا کرے ۔

سوم :- اویر ندکورہ ہو چکا ہے کہ کمہ سے تقریباً وس بزار آدی المان لے کر افکر حاج من پنج کے تھے ۔ ان میں حضرت عمداللہ بن زہر" کے دو سٹے حمزہ و حسیب "مجی تھے ۔ ان لوگوں نے ان کی لاش کی یہ بے حرمتی کیے گوارا کی خصوما آس محترم کے بیوں سے باب كى لاش كا مركفة اور اس سولى ير كفة كيد ويكما كما ؟ أكر اس حم كا واقعه موا مو ما تريقينا ان لوگوں نے تجائے کو اس سے منع کیا ہو یا اور اپنے غم و غصہ کا اظمار کیا ہو یا حالا تک اس تتم کی کوئی روایت موجود نہیں ہے ۔ یہ اس امر کا قوی قرینہ ہے کہ اس تتم کا کوئی واقعہ تعلما نمیں ہوا۔ بلکہ تجائے نے اس کا کوئی ارادہ میں نمیں کیا۔ سرکائے اے تشمیر کرنے اور لاش كو سولى دين كى روايتي قطعاً غلط سبائى سافي مين وهلى مولى مرايا كذب و دروغ کمانیاں میں ۔ جن کی کوئی اصل و بنیاد نہیں ۔ اگر یہ کما جائے کہ یہ لوگ تجائے کے خوف کی وجہ سے خاموش رہے ۔ تو اس کا جواب سے کہ جس طرح انہیں تجائے کا خوف ہوسکا تا ای طرح حجاج مجی آن سے خانف ہوکتے تھے۔ اندرون الکر اگر دس بزار میں سے ۲ ہزار آدی ممی محواریں سونت لیتے تو تجاج کے لئے لینے کے دینے برجاتے ۔ وہ ایک مرر اور زمن مخص تے ۔ ان مالات میں قطعاً الی کوئی بات نمیں کرکتے تے ۔ جس سے ان الان حاصل کرنے والوں میں اشتعال بیدا ہو ۔ اول تو پر کاہ کے برابر بھی اس کا کوئی ثبوت نمیں کہ جائے گی نیت حضرت ابن زبر کی لاش کی توبین کرنے کی تھی - لیکن بالفرض كفرض الحال ۔ ان کی نیت بھی ہوتی تو بھی وہ اس بر عمل تو کا اس کا اظمار بھی نہیں کر کتے تھے۔ كونكه اس صورت من امان لين والول كى بعادت كا انديثه تما - كى نيس بكه اس صورت میں خود ان کا افکر ان کے خلاف ہوجا یا ۔ وہ مرف محاصرے کے لئے آئے تھے ۔ انہیں تنل کرنے نہیں آئے تھے۔

عمارم : - خود عاج كا الكر معرت مبدالله " بن زير كا معقد ان كى معمت ، اور ان ك

متبول بارگاہ اللی ہونے کا قائل تھا۔ ای لئے اس نے کی موقع پر بھی ان سے مقابلے کی جارت نہیں گی۔ انہیں دیکھ کر سب محاصرے کرنے والے بھاگ کوئے ہوتے تھے۔ مرف باتھ پاؤں ' سے غیر سلح تسادم کی نوب بھی نہیں آئی۔ اور محاصرہ کرنے والوں نے ان کا اوب بھیٹ فوظ رکھا۔ اس فشر کے آیک سروار طارق نے حضرت این زیر "کی لاش کے پاس کھڑے ہوگر جائے ہے کہ بات کما کہ " کسی عرب نے اس سے زیادہ جوائم نہیں جنا ہے "۔ (1) خود جائے ہی حضرت این زیر "کی عمرت نے اس سے زیادہ جائم و شیل سے جنا ہے ان مول نے قائل تھے ۔ چنا ہے ان مول نے فی کے بعد جو تقریم کی اس میں حضرت این زیر "کی " من خیار النالس " دیمتون لوگوں میں سے ایک کما ہے۔ ایسے لوگوں کا آن محترم کی لاش کے ساتھ توہین آئیر سلوک کرنا بالکل بعید از قیاس و عشل ہے۔

موددوی صاحب نے برے طمطراق کے ساتھ تجابع مرحوم کے خلاف بعض بزرگ ہتیں کے اقوال نقل کے ہی کہ:

> " مشہور المام قرات عاصم بن الى النجود كتے بيں كه " الله كى حرمتوں بمى سے كوكى حرمت الى نميں روم كى جس كا ارتكاب اس فخص نے نہ كيا ہو"

حضرت عمر بن عبدالدرز مس کتے ہیں کہ : " اگر دنیا کی تمام قومی خبات کا مقابلہ کریں اور اپنے اپنے سارے ضبیف لے آئی تو ہم تمنا عجاج کو چیش کر کے ان پر بازی لے جاتلے ہیں۔ " می ۱۸۵ و می ۱۸۹

ای طرح موصوف نے ذم مجائے میں المام شعبی کا قول بھی نقل کیا ہے۔

○ تبرہ :۔ شیوں اور ان کے ساتھ تحریک شیعت ش شرکت کرنے والے علویوں کے جوئے پر دیگیڈے اور ارجاف کا اتا اثر ہوا کہ بڑ امیے کی ذمت کرتا اور ان کے ظفاء و عمال کو فالم و جابر کمنا فیشن میں داخل ہوگیا ۔ خصوصت کے ساتھ جائے مرحم کی قدمت تو ہر وہ فضی وابنب و لازم سجمتا ہے جو آرخ اسلام کے متعلق کچھ لکھتا ہے ۔ یا تقریر کرتا ہے ۔ مودددی صاحب جو آبلی تعصب جائی ہے منظرب تے اس تمرا بازی سے کیے باز رہ کئے تھے ۔ اس تمرا بازی سے اس حم کے لوگوں کو یا دو مرے سلمانوں کو فائدہ تو پکھ مجی نمیں پنچا ۔ ہاں غیب بلکہ بہتان کا گناہ ہوتا ہے ۔ اور ناواتف سلمانوں کو یہ نعسان پنچا ۔ ہاں غیبت بلکہ بہتان کا گناہ ہوتا ہے ۔ اور ناواتف سلمانوں کو یہ نعسان پنچا

<sup>(</sup>۱) البدايه و النهايه ج ۸ ص ۳۳۱

ہے ۔ کہ انس اپی آرخ کے معلق برگانی پیدا ہوتی ہے اور ان کے اس قابل تحسین مذہ فرکو تغییر گلتی ہے جو اپنی ورخشال اور شاندار آرخ پر ان کے دلول میں موجزن ہے اور جو ہر طرح صحح اور بجا ہے ۔

بنو اسید اور تجائج مرحوم کی فدمت عمی جن لوگوں کے اقوال مودددی صاحب نے نقل کے عیں اور آل مودددی صاحب نے نقل کے عیں اور ان کی طرف ان اقوال و بیانات کی نبت صحیح ہے تو ایک عام مسلمان کے دل عمی یہ حمرا بازی " کے خوکر تھے ؟ در کیا یہ جرحوات غیب و برتان کو " تعویٰ " کے منائی نسی سجھے تھے ۔ ؟

اگریہ برگوئی کی شرمی مصلحت و ضرورت کی بناء پر تھی تو وہ معلوم ہونا چاہئے بظاہر تو کوئی مصلحت نظر نمیں آتی ۔ عاصم بن الی النجود نے مبینہ طور پر جس زمانہ میں آباج گی غیبت یا ان پر بہتان باندھنے کا ارتکاب کیا ہے اس وقت ظلافت امویہ کو زوال ہو پکا تھا۔ پھران کی ذمت کرنے سے کیا فائدہ تھا؟

ان کے بعد سب سے زیادہ شدت کے ساتھ خلانت اور حجاج کی ذمت کرنے والے مبينه طور ير عمر بن عبدالعزيز بي - يه امير المومنين عبدالملك ك زمانه مي جوان ته -تجابع كا دور ان ك سائ كذرا - فاندان من ان كا انتا اثر تماكه شام في انسي ابنا ول حمد بنایا ۔ یہ اینے زمر و تقویٰ میں متاز و معروف ہیں ۔ ہر مسلمان ان سے بوچھ سکتا ہے کہ حضرت اس دوران آپ کیا کرتے رہے ؟ آپ کا منصب تو یہ تھا کہ آپ اس کریہ و بکا اور مثل تیرا کے بجائے جائے پر علی الاعلان کیر کرتے ' امیر المومنین حبدالملک سے ان ک شکات کرے انس معزول کرائے ، یہ ب آپ کرسکتے تھے محر انداد ظلم کے لئے آپ نے یہ کول نہ کیا ؟ ظافت امویہ ' اور تجاج کے خالفین حفرت حن '' بعری کا جو طرز عمل ان کے متعلق دکھایا ہے وہ عجیب و غریب ہے ۔ ایک طرف وہ حجابہ اور اموی ظافت ہر تمرا سیج میں اور دوسری طرف امر بالموف و منی من النکر فریضے سے گریز كرنے ك ساتھ ظافت بن امیہ کی اداد و اعانت مجی کرتے میں ادر اس کے ظاف بعادت کیلے میں اس کے مدگار بن جاتے ہیں ۔ امام شعبی کا سئلہ مجی تقریباً ای نوعیت کا بے ۔ ان کا انقال بمرائ مال ملی مدی جری گذرنے کے بعد ہوا ہے ۔ اس کا مطلب یہ بے کہ انہوں نے جاتے اور مبدالمك"كا زائد يايا ب - اور ان ادوار من وہ عاقل بالغ تے - مر انہوں نے جاتے اور مبدالملک ير بحركوں نس كى ؟ ان كى يوزيش اس قدر اوفي ملى كم انسیس کوئی نتصان پنجانے کی کوشش کرنے سے چھر تجائے اور مبداللک کو بھی سوچنا پرتا۔ اور آ بد امكان وہ انسى كوئى نقسان يا تكيف بنچائے ہے كريز كرتے - توا پزھنے كے عبائے ان دونوں ساحبان كو تو چائے قاكد امريا لمسوف و نبی من النكركا فريضد انجام ديے - اور قول و ملا بر طرح علم بند كرنے كى كوشش كرتے - محرانوں نے يہ نسي كيا - اكر كيا ہو آ تو جاہت ہو آ -

مختر سے کہ جن بزرگان المت کی زبان سے مودودی صاحب اور ان کے ہم مرسب طاء و مورخین ' جات اور افغاء بن امر کی فرمت نقل کرتے ہیں ۔ اور انہیں طاام و جابر کملواتے ہیں ۔ اور انہیں طاام و جابر کملواتے ہیں ۔ ان میں سے کمی آیک کے حتلق بھی یہ خابت نہیں کہ اس نے جاتے یا عبدالملک پر یا کمی دومرے طلقہ پر اس کے مبینہ ظلم و جور یا فقی و فجور کے بارے میں کمیرک ہو ۔ یا انہیں ظلم و معصیت سے باز رہنے کی تھیمت کی ہو ۔ بلکہ عمق اسے حضرات کا ورومرے عمال و ظافاء تی امیہ سے مالی الداد حاصل کرتے تھے ۔ بھر السے حضرات کی بات بر کیے اشار و احتاد کیا جائے ؟

جی طرح یہ ممکن ہے کہ یہ حطرات بخوف جاج حق بات کئے اور مظلوموں کی مات کے اور مظلوموں کی حایت و فرت کرنے ہے باذ رہے ہوں ای طرح یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صاحبان جائے اور عباللک " کے خلاف یہ تمرا بخو اور عباسیوں کے ایکیٹوں نے خلافت کی امید کے خلاف غلا باتوں اور بے خیاد الزاموں کی تشییر بہت زیادہ کی می اس لئے عوام کا ایک طبقہ ان کا محالف ہوگیا تھا ۔ اس طبقہ کے خوف کی دجہ سے ان لوگوں نے اپنے خمیر اور حقیقت واقعہ کے خلاف یہ تمرا بازی کی ہو ۔ کیا یہ ممکن نمیں ؟ اگر نمیں تو کیوں ؟ جب یہ ممکن نمیں ؟ اگر نمیں تو کیوں اور ای طرح کے جائمی ہے ۔

یہ محتگو ق ہم نے یہ فرض کر کے بھی کہ یہ اقوال اور ان کے امثال جو فدکورہ بالا یا ان جے دو مرے پررگول کی طرف منوب کے گئے ہیں انہیں کے اقوال ہیں اور ان سے طابت ہیں ۔ یکن حق یہ ہے کہ یہ منوف تی تعلیا غلا ہے ۔ یہ ان حضرات کے اقوال و آراہ تعلیا نمیں ہیں ۔ یک مبائیل اور تحرک شیعیت کے حامیوں کے وضع کے ہوئے اور گڑھے ہوئے در ان جا ہیں ، جو ان کذابوں نے ابن پررگوں اور ان جے دومرے بررگوں کی طرف منوب کردیے ہیں ۔ یہ ان پررگوں پر بہتان و افراء ہے ۔ یہ حضرات ان اقوال و آراء سے بالکل بری ہیں ۔ اگر ورحیقت یہ ان حضرات کے اقوال ہوئے قو بھیا یہ حضرات کے اقوال ہوئے قو بھیا یہ حضرات کے آوال ہوئے قو بھیا یہ حضرات کے اقوال ہوئے قو بھیا یہ حضرات کے اور اگر فرس شے ۔ اور اگر

یہ معنوات کیر کرتے تو یہ بات شمرت کے ساتھ منقول ہوتی ۔ نیز یہ کہ اس کے اثرات ضرور کا ہر ہوتے اور اس کا رد عمل یقینا واضح ہو یا حالا تک تاریخ ان سب امور کے بارے میں بالکل ساکت ہے۔ جن فلالوں کو احادیث وضع کرکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر افراء كرنے من كوئى چكياب نه بوئى وه أكر حن بعرى و الم شعبى و اسالهم بر افراء كري اور ان كى طرف اين اقوال كازب منوب كروس و اس من تعب كى كيا بات ب ؟ اگر بطور فرض یہ مجی تعلیم کرلیا جائے کہ ان بروگوں نے واقعی جناب عجائے رحمہ اللہ کی غرمت کی ہے اور انسیں طالم کما ہے تو مجی یہ لازم نسیں آیا کہ ہم ان کے اقوال فرکورہ کو صح سجم لیں ۔ اجماع نفسات کے اس اصول کا مشاہدہ ہو ا رہتا ہے کہ علاء اور صوفیاء ' على ذوق اور علم من انهاك ركمنے والے لوگ يوسياندے سے بت زيادہ ماثر ہوتے میں۔ یہ لوگ عوام سے بھی زیادہ اس معالمے میں مزور ہوتے میں ۔ وہ علاء صلحاء اس سے متاثر نسی ہوتے یا کم متاثر ہوتے ہیں جو علمی مشغلہ کے ساتھ کچھ دنیاوی اور معاملاتی امور ے بھی تعلق رکھتے ہیں اس اصول کے پیش نظر اگر ذکورہ بالا بزرگوں نے سائیوں کے جموٹے پردیگیڈے سے متاثر ہوکر اس تم کی باتیں کمیں توکوئی تعب کی بات نہیں۔ لیمن ان کے اقوال کو سند سی بنایا جاسکا بلکہ اے ان کی ناداستہ علم بیانی کما جائے گا۔ جموث تو جموث بن رہے گا۔ خواہ وانتہ بولا جائے یا نادانتہ ۔ ان کے ان اقوال کا کوئی اعتبار سي كيا جابكا - خصوما جبد دورمرے جليل القدر علاء حجاج مرحوم كى تعريف كررے بول - جياكہ بم آئده بيان كريں مے - يمال يه سوال بھي بيدا ہو آ ب كه جس زمانہ میں بقول خالفین بن امیہ بد ذموم واقعات بین آئے تھے ' اس میں محابہ کرام معتدبہ تعداد میں موجود تھے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے ایسے جلیل القدر اور اتمازی شان رکنے والے محال " تر عجاج کے ساتھ مکد معطمد ی می موجود تھے۔ اور حاج ایک حثیت سے ان کے آلع مجی تھے ۔ ان کے علاوہ حضرت ابو تعلیہ بن جرام خشنی ' متوفی ۵۵ مد دمثل می مقیم تے جو اموی ظافت کا پایہ تخت تھا ۔ یہ بزرگ بيت رضوان من شريك تے ـ حرت سويد بن غفلته متولى ٨٠ ه كوف من قيام يزر تے ۔ حطرت جار بن عبداللہ انساری شریک بیت عقب تے ۔ مرید منورہ می رجے تھے ۔ ٨٧ ه من وفات إلى - رضى الله عنم و رضوا عنه به چند اسام كراى بطور مثال بيش كردي مئے ۔ ورنہ اس زانہ میں ج محاب مرام موجود تے ان کی تعداد اس سے زائد ہے - محاب کرام کا ایک وصف جیل قرآن مجید علی به بیان فرایا کیا ہے کہ وہ " امر بالسوف و نمی

عن انتكر" كے فوكر يس - اكر وشمان بن اميان مجع ب كه جائة و ميدالك" بهت فالم تنے - اور اموی خلافت من ماد ركنے والوں نے جو الزام ان پر لگائے بي ان مي ذره برابر بمي مداقت ب تو ان محاب كرام " نے ان پر كوئى كيركوں نه فرائى ؟ اگر كير فرائى بول بول يو يہ ان محاب كرام " نے ان پر كوئى كيركوں نه فرائى ؟ اگر كير نشان بمي فيس لما - اس سے روز روش كی طرح روش بوجا آ ب كه شيوں اور هيميت نوان بمي فيس نا بور ورش كی طرح روش بوجا آ ب كه شيوں اور هيميت اور خالص مجبوث بي - وه بالك علا ب بناو " وميدالك" بي كئے بي - وه بالك علا ب بناو كا ان عمل اور شيخ ب - اور فالمس مجبوث بي - ان فرائے بي " ان كا ان حصرات مي بايا جانا قعلى اور شيخ ب - كى جو ادس على اور محرب بونا قعل فري اور ان ان كا ان حصرات مي بايا جانا قعلى اور شيخ ب - كى ومف سے خالى اور محرب بون قعل في بر عالى اور محرب بون قعل في اس كى در دارى ب كه اس سوال كا جواب ديں - كين ميں بورے وثن وشين كے ساتھ كہتا بول كه وه آيات تك سال كا كوئى جواب ميں دے كئے -

تیرا سوال مجی ایا ی ہے جس کا کوئی جواب بنی امیہ کے ان خالفین کے پاس نمیں ہے اور وہ اس کا مجی کوئی محقول جواب نمیں دے کئے ۔ سوال یہ ہے کہ السادق الاین سے الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد " نجر القرون قبل " الحدث کے بحر بحرب خلیفتہ السلمین حبراللک اور عجابہ مرحوم کا زائہ قرن محابہ ہونے کی بناء پر " تخر القرون " مح ودد میں واخل تھا ۔ آگر ان معالمین و خالفین ظافت امویہ کے زیر محتظ بیانات محج اور مطابق واقع بین قواس " قرن " کو " نجر القرون " میں کیے واخل سجنا جا سکتا ہے .

ایک مومن کا فیصلہ بھینا کی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحف کجی اور سرایا موس کے دوس کا حدث کی اور سرایا اللہ صدق ہے ۔ یہ صور نمین و مسائل کا دوئوک الرام انہوں نے لگائے بیں وہ سب غلا ہیں ۔ اس مدیث شریف نے ان سائل کا دوئوک نیسا کرام اور نقاضا کے ایمان کے بارے میں کوئی الی بات کمتا جو اس مدیث کے ظاف ہو تھا ترام اور نقاضا کے ایمان کے طاف ہو ادر تجائ کے بدر حبرالملک" کے اور جس طرح ان کی تعریف کی طاف ہو اور تجائ کے بارے میں اموں و عمانی دور کے علماء وباقیت کے زوال کے بدر عبرالملک" کے اور جس طرح ان کی تعریف کی ہے وہ انتاء اللہ چدر صفحات شکے بدر قار کمین کرام اور جس طرح ان کی تعریف کی ہے وہ انتاء اللہ چدر صفحات شکے بدر قار کمین کرام کیا حک ہے۔

بحث کی طوالت مکن ہے کہ بعض حعزات کو گراں گذرے ۔ لیکن میرا عذر یہ ہے

کہ شیعوں اور شیعیت اوا دوں نے اس دور کے بارے میں جموئے تھے کہانیں 'کو اس قدر شہرت دی ہے کہ جائ مرحوم کو ظام کمنا 'فیشن میں واظل ہو گیا ہے ۔ یہاں تک کہ بعض ایے مضاعی نظرے گذرے جو جائے اور هم الملک کے کار عاموں او اُر ان کے دین ضدات کے تذکرے کے لئے تکھے گئے تھے ۔ حمر ان میں بحی مضمون نگار نے جائے کے تذکرے میں بیک مخمون نگار نے جائے گئے تھے اس طرح اجھے اجھے صفاء بھی بہتان طرازی کے گناہ میں سبائیوں اور سہائیت نوازوں کے ساتھ اشتراک و تعاون کرتے ہیں ۔ ایے لوگ اگر حق پند بوں تو انشاہ اللہ اس بحث کو پڑھنے ہے ان کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ اپنی ظلمی سے توب کر بے رہیں کے داس محل ہور بھی اس دور کے مینہ خود بھی کہ ورپ اور امریکہ کے یہود اور مسحی مشرقین اور اب بعض جود بھی اس دور کے مینہ خود بھی کہ محاذ اللہ تھی اس دور کے مینہ خلاقے میں کہ محاذ اللہ تھی اگر معلی اللہ علیہ وسلم کی افتا علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تقریباً ہے اثر رہی ۔ اور اسام مملل چھ سال سے زیادہ خاتم نہیں رہا "۔ اس بحث سے اس غلا اور بے بنیاد احتراض کو بھی دفع کرنا

تیرے یہ کہ ماری درخال آریخ پر جو بیای " سبائی منافقین اور یود نے پھری ہے اے دکھ کر اور حقیقت مال ہے بے خروہ کر ہاری تی نسل خصوصاً جو ہورپ و امریکہ ہے متاثر ہے " فری خود حقادتی کے ملک مرض علی جالا ہوجاتی ہے ۔ اس کا مدیاب اور اس مرض کا علاج معمود ہے ۔ اس کا اثر ہے کہ ہاری قوم عیں ایک کروہ ایبا پیدا ہوگیا ہے جو دین اسلام اور شریعت اسلام ہے کو بحالات موجودہ ناقائی عمل قرار دیتا ہے اور اس کی دلیل عیں سبائیں کے وضع کے ہوئے ان جموثے قصوں کو چش کرتا ہے جو خیر القون کے دلیل عیں سبائیں کے وضع کے ہوئے ان جموثے قصوں کو چش کرتا ہے جو خیر القون کے مہارک قول ہے ۔ حر القون ترقی " الح کو شیعہ اور ان کے معلم یمود معاذ اللہ علا عابت کرتا ہے کہ بالشہ الصلاق اللہ علا عابت کرتا ہے کہ بالشہ الصلاق اور اسلام کا قبل بالکن جا ' بلکہ سمرایا صدق اور عمالی میں مید الدوسلین علیہ الصل الصلوات و النسلیم کا قول بالکن جا ' بلکہ سمرایا صدق اور عمالی کے ان اکانی و بہتا ہے کو برا کے ان اکانی و بہتا ہے کو برا کے ان اکانی و بہتا ہے کو برا کے دور کی مدافت دور دوش کی طرح دور نی نظر آگی گی۔

ملمانوں کی ان ود جماعتوں کی اس محکش میں جے علاء نے " فتنہ " کے لفظ سے تعبیر

کیا ہے ' یہ واقد قابل توجہ ہے کہ کی اہ کی اس کھی شی فریقین نے مدود شرصہ سے کمی تجاوز نہیں کیا۔ میں یہ حوا پورا پورا لوال کا کیا۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ؟ اس کی کوئی فقیر کوئی دو مری قوم چی نہیں کر کئی آگر کعبہ شریف پر سک باری یا آتر کام شریف پر سک باری یا آتر کاری ' یا حضرت مبدائل میں اللہ معمالی میں جو حرام کے اور قال کرنے کی موصوف کے اور قال کا شائبہ بھی ہوتا تو ماصرہ است دن نہ جاری رہتا ۔ بلکہ جب حضرت کروا جا آت کی وقت آل محترم کو محل ما آتر کوارے نمیں تو تجوں سے کام کر ان محترم کو محل کام نمیں رہا تھا ۔ اگر کوارے نمیں تو تجوں سے کام محترم کو محل کام نمیں رہا تھا ۔ اگر کوارے نمیں تو تجوں سے کام محترم کو محل کام محترم کو محل کے محترم کو محل کے محترم کو محل کام محترم کو محل کام محترم کو محتر این زیر گی جان کے دشمن نمیں محترم کو محل کی میان کے دشمن نمیں محترم کو محل کے ان کان کے دشمن نمیں کیا جانے کے دائن کے دشمن کو تا کے دشمن نمیں کیا جانے کے دائن کے دشمن کو تا کے دشمن کریا جائے گئے ۔ انہوں نے آن محترم کو قتل نمیں کیا ہے۔ انہوں نے آن محترم کو قتل نمیں کیا ہا۔ کیک ہے۔ انہوں نے آن محترم کو قتل نمیں کیا ہے۔ انہوں نے آن محترم کو قتل نمیں کیا۔ کیا۔ انہوں نے آن محترم کو قتل نمیں کیا۔ کیا۔ ان کا آئیں شرید کیا تھا۔

اس بحث میں طوالت بیان کا چوتھا سب زیادہ اہم اور قابل ذکر ہے - چد سال سے پاکستان میں یہ مسئلہ درچیں ہے کہ نفاذ شریعت کی کیا صورت افتیار کی جائے ؟ غالب اکثیت کی رائے ہے کہ نقد ختی کو قوانین کا مافذ بنایا جائے - بعش لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جملہ مکاتب فقیعہ کو سائے رکھ کر قانون سازی کی جائے - یہ بحث ہی اس جا 194 ع میں اس مور ہوں ہوں ۔ نفاذ شریعت کی منزل تو ابھی بحث دور نظر آتی ہے - یہ بحث بھی اب ختم معتبہ کروہ نے برا کما اور تکھا کہ فقد ختی و مالکی دفیرہ جو مدن ہوئے ان میں ان ادوار محتبہ کروہ نے برا کما اور تکھا کہ فقد ختی و مالکی دفیرہ جو مدن ہوئے ان میں ان ادوار کئی مشتبہ کروہ نے برا کما اور تکھا کہ فقد ختی و مالکی دفیرہ جو مدن ہوئے ان میں ان ادوار انکام شریعہ کو ان کے مطابق وحالے کی کوشش کی گئی ہے - اس لیے ان پر احماد شریعہ کو ان کے مصالح کے مطابق وحالے کی کوشش کی گئی ہے - اس لیے ان پر احماد میں کیا جا میں کہا جا کہا ہو سے جو انجم یو کا استباط کریں ۔ " یہ گروہ جے اس وقت عرفا دائش در کہا جا کہ - وہ جو اگریزی دان ' اور موجودہ قانون کا ماہر' اس کے ساتھ وار فتیا دان بھی ہے - اور فقد اسلای نیز آدری اسلام کے متعلق ان کی خوادہ بالا رائے تو بالکل غلط ہے ' کین قابل توجہ چیزیے وار فتیاء اسلام کے متعلق ان کی خوادہ بالا رائے تو بالکل غلط ہے ' کین قابل توجہ چیزیے کہ دو اس گرائی میں جٹا کیوں ہوئے ؟ اور ان کی رائے کا سب کیا ہے ؟

سب ظاہر ہے ۔ ان کا یہ مرض مطالعہ ناری کا اثر ہے ۔ سبائیوں نے جو جموث ' افتراء اور بہتانوں کے انبار ہاری تاریخ میں لگتے ہیں ۔ ان کے سرنے سے اس مملک مرض کے جراثیم پیدا ہوئے جن سے ہاری قوم کا ایک اچھا خاصا طبقہ متاثر ہوا اور ہورہا ہے ۔

اس بحث کو طول دینے کی ایک اہم وجہ بیمی سیکہ وہ حضرات جو روائض اور رفض نواز لوگوں کی کورانہ تھید میں یا اپنی اتی موجہ بیمی سیک فرض کے گئے 'یا کمی تعسب یا حمد کی بنا پر خلفاء تی امیہ و تی عباس ' اور ان کے عمال و اعوان خصوصا تجاج محرم کو خام کہ و جابر کمنا اپنا فریضہ بجھتے ہیں ۔ ان کے عمان کو چھپاتے ہیں ۔ ان کی تعریف کرنا گناہ بجھتے ہیں ۔ ان کے عمان کو چھپاتے ہیں ۔ ان کی تعریف کرنا گناہ بجھتے ہیں ۔ جو محض جھوٹے الواموں سے ان کی برات کابت کرتا ہے اس سے خارجی کئے ہیں ذرا سوچیں کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کو کمن قدر نقصان بنچارہ ہیں ۔ اس کے ساتھ ہم موجس کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس کا می خطو ہے ۔

خاتہ بحث پر اس واقد کا الممار کردیا ہی ضروری اور منید ہے کہ شیوں اور شید نوازوں نے اس سلسلہ میں بکوت روایتی وضع کی تھیں ۔ یماں تک کہ صدے کے نام ہے ہی متعدد کمانیاں وضع کرلیں اور رسول اگرم سملی اللہ علیہ وسلم پر افتراء پروازی کرتے ہوئے ہی انہیں اللہ تعالی کا خوف نہ ہوا ۔ ان رواجوں ' اور نام نماد حدیثوں میں سے بعض حطرت عمداللہ بن زیر کی سائش اور بنو امید یا تجائے کی خدمت میں ہیں ۔ اور بعض خود حصرت عمداللہ بن زیر کی خدمت میں ہیں ۔

اس حم کے روایات اور نام نماد احادث میں سے بعض پر حافظ این کیر کے تقید کی ہے اور ان کا باطل و موضوع ہونا خابت کیا ہے۔ بعض کو بلا تبعرو اس کے ذکر کروا ہے کہ ان کا موضوع ، جیل ' اور غلط ہونا ان کے مغمون یا اسلوب بیان کی رکاکت کی وجہ سے ایسا فلام ہے کہ بیان کی حاجت نمیں ۔ حاصل یہ کہ اس حم کی سب روایتی اور نام نماد احادث جو ہو اسے یا تجائے کی خمت میں یا خلاف واقعہ حکایات ' یا حضرت عبداللہ بن نہیر رضی اللہ عنما کی شخصی پر مشتل ہیں ' قلعاً باطل موضوع اور جعلی ہیں ۔ یہ سب شیعوں ' اور شیعہ نواز مورخوں اور راویوں یا سبائیوں کے ایجنوں کے کارخانہ روغ بائی میں ڈھائی ہو تھا۔ ہو ان ام نماد حدیدوں کا کوئی اخبار نہیں کرنا چاہئے۔

تنبهم :. مبدالملك عور جائع ك مات لزائي موتى سے بلے معرت مبداللہ بن

زہر" اور امیر بزیر" کے ورمیان معرکہ آرائی ہو چک تھی ۔ حضرت مسلم بن عقد رضی اللہ عنہ امیریزی کی طرف سے اس فوج کے سید سالار تے جو مکد معطمہ کی طرف حعرت ابن زبیر" کے خلاف بھیجی مٹی تھی ۔ شیعہ افواہ بازوں اور مورخوں نیز نبلی و خاندانی تعصب جابل کے مریضوں نے ان واقعات کے متعلق بھی پیٹ بھر کر جھوٹ بولا ہے ۔ سك بارى آتش بارى وفيرو كے جمولے الزام اميريد مروم كے فرستاده الكر ير بعى لگائ ہیں ۔ ان کے متعلق بھی یہ سمجھ لیتا جائے کہ وہ بھی غلط اور سرایا کذب و بستان الزام میں - مارى ندكوره بالا بحث اور محتيق ان كو بمي باطل اور غلط ثابت كرفي كے لئے كانى ب -جن كذابول نے تجاب مرحوم اور عبداللك مرحوم اور ان كے تشكر ير بتان باندھے ہيں انس نے امیریزید مرحوم اور حفرت مسلم بن عقب رضی السیدمند اور ان کے افکر پر مجی بتان باندمے میں اور ان سب بر جموئے اتباات لگائے میں یہ بھی یاد رکھنا جائے کہ حعرت مسلم بن عقب اور حعرت ابن زبير ك ورميان كوكى جنگ حرم كمه ك اندر نسي ہوئی ۔ انہوں نے بھی صرف محاصرہ کیا تھا ۔ دونوں فوجوں میں جو معمول سی لڑائی ہوئی وہ حرم کے باہر ہوئی ۔ احرام حرم کا یاس و لحاظ فریقین کرتے رہے ۔ طبری وغیرہ آریخوں میں جو سک باری وغیرو کے قصے اس حادث کے متعلق ملتے ہیں وہ سب روائض اور والعضیت نوازوں کے گڑھے ہوئے اب اصل وب بنیاد جموئے تھے ہیں - ہاری بحث نہ کورے سے حقیقت خوب روش ہوجاتی ہے ۔ زرا غور کی ضرورت ہے ۔

### جنگ ذکور کے اسباب

حضرت حمیداللہ بن زیر رضی اللہ عنما اور دو اموی ظفاء کے درمیان محرکم آرائی ہوئی اس کے اسباب کیا ہوئے؟ اس کی تنسیل مورخ کا کام ہے ۔ اظمار حقیقت آریخ کی کتاب نمیں ۔ اس کے ہم تنمیل کو نظر کتاب نمیں ۔ اس کے ہم تنمیل کو نظر بدات کا کتاب منسل کو نظر بدات کو نظر بدات کو محتوث کا حقیق سب بنا ۔ اور دو مرا مقصد ہے ہے کہ اس سوء علن کو دور کیا جائے جو مور خین کے فلط اور عامناس اسلوب بیان اور سائیوں کے وضع کے ہوئے جموئے تقص و روایات کی وج سے حقیق افراد کے بارے جموئے تقص و روایات کی وج سے حقیق افراد کے بارے میں پیدا ہوتا ہے ۔

کیلی بات کے متعلق ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ دولوں لاائیاں مراسر شیعوں اور شیعت اوازوں کی ریشہ دوانیوں ہسیسکاریوں ' اور فتنہ پروازیوں کا تتجہ تھیں ۔ ورنہ دو فریقوں کا دجود عی نہ ہوتا اور ان کے درمیان کی جنگ کا تصور عی نہ کیا جاسکا ۔ انتصار ك ساته اس كى توضىح يه ب كه شيوں نے جو تقيه كركے دمشق ميں بھى جمع ہو كئے تھے۔ عبدالله بن مطیح کو اینا آلد کار بنایا ' انهول نے نیز بعض دوسرے تقیہ باز سائیوں اور سائول کے ایجنوں کے معرت ابن زیر کو یہ باور کراوا کہ امریزید فاس و فاج ہیں ' ملت ان سے بیزار ب - صالحین قوم کمی الی اولوالعن منعیت کے خروج کے منظر ہیں جو املاح طال کے امیریزید ہر مختی کے ساتھ کیرکرے ۔ اگر وہ نہ مائیں تو ہزور قوت انہیں معزول کردے - نیز انسی یہ باور کرایا کہ قوم کی نظری آپ کی طرف ہیں - اور وہ آپ کو خلفت المسلمين بنانا جائے ہيں - يہ لوگ دوسري طرف امير الومنين كے كان بحرت رے اور انس یہ باور کرایا کہ حضرت مبداللہ بن زیر جاہ اقدار کے طالب ' ظافت کے خواہاں اور آبادہ بعادت ہیں ۔ ان دونوں کو ورغلا کر ان سائی منافقین نے دونوں کی فرجوں کو آمنے سامنے صف آراء کروا ۔ امریزیر کی خلافت کے زائد میں بورا عالم اسلامی ایک مركز ير مجتمع ہوكيا تھا - يہ چزشيول اور يمود كے لئے سوان روح تھی - اميريزيد" كے قدر ادر ان که دانشندی ادر اعلی صلاحیت محرانی ( STATES میدانشندی ادر اعلی صلاحیت ثبوت رید بھی ہے کہ امت میں خلنشار پیدا کرنے کی شیعی اور یمودی مسائل کے باوجود انہوں نے امت کو ایک مرکز پر مجتمع رکھا ۔ ان کے انقال کے بعد روائض اور ان کے آلہ کار رانضی نوازون ' نیزیمود کی ریشه دوانون ادر خفیه و علانیه دسیسه کاریون اور فساد انگیزیون کی وجد سے عالم اسلامی میں سخت خانشار ' اور لا مرکزیت کی کیفیت پیدا ہوگئ - حافظ ابن کیر لکھتے ہیں کہ " تین اہ تک عالم اسلای بغیر کی امام اور خلیفہ کے رہا " (١) اس لا مركزيت اور افرا تفرى كے عالم مي الل تجاز نے معرت ابن زير سے بيت كرلى اور شام کے لوگوں نے حضرت مروان سے بعت کرکے انس خلفہ خخب کرلیا ۔ بعت دونوں میں ے كس سے يملے كى من اور كس سے بعد كو؟ اس كا كوئى قطعى جواب نيس بل سكا \_ سائیوں نے فیاد پیدا کرنے کے لئے اے اور میم بنادیا۔

ان شیعتہ مندین کے دو کروہ ہو گئے اور آپس میں مطاح و مشورہ کرکے دونوں طرف کئے گئے ۔ایک گروہ نے جعزت عبداللہ بن زیر کو بادر کراویا کہ ان کی بیت پہلی ہے۔ اس لئے معزرت موان اور ان کے جانشین عبدالملک یافی میں اور حفاظت خلافت کے لئے ان سے قبال و جدال کرنا واجب ہے۔

دوسری طرف دوسرے مروا نے حطرت مروان الله اور مدالمل الو ای طرح اولت کا

. - 3- -

<sup>(</sup>۱) البنايدو النهايين ٨٠٥ ٢٣٩ ...

تعین ولا کر بناوت فرو کرنے اور اس کے لئے جنگ کرنے پر آمادہ کیا - اس ملمن سے منسد منافقین ان صالح مسلمانوں کے وو ایسے گروہوں کو میدان جنگ میں ایک وو سرے کے منائل لے آئے جو اپنے مسلمان بھائیوں سے قلعاً جنگ نمیں کرنا چاہتے تھے -

حضرت میداللہ بن زبیر کے متعلق بید سوء طن کرنا کہ انہوں نے جاہ و انتدار حاصل کرنے کہ انہوں نے جاہ و انتدار حاصل کرنے کے حکابی کرنے کے لئے بیگ کی خت مللمی ہے ۔ آل محرم بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محابی ہیں۔ وہ اس درط میں جنا نمیں ہوتئے تھے ۔ اگر وقع طور پر ان کے دل میں بیہ جذب بیدا مجمع ہوتا تو اس کی بعاء فیر ممکن تمی کیونکہ پوری جناعت محابہ کا ایک خاص وصف جمیل قرآن محد علی میں بیان فیاما کیا ہے کہ

قرآن مجد على بريان فراياكيا ب كر وَكُورُيُورِ عَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُورُيُورِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

"وه این ظلمی بر اصرار نمیس کرتے راس الکدده جانے مول"

محابہ کرام معموم نین تھ ۔ معمیت کا صدور ان سے بھی مکن تھا ، گرکی معمیت کا عادی ہوجان او جدل کا معمیت کا عادی ہوجان او اسے بار بار دہرانا ان کے لئے غیر مکن تھا ۔ جنگ و جدل کا سللہ خاصی مدت تک جاری رہا ۔ آگر اس کا محرک جذبہ حب جاہ و اقتدار ہو آ تو است وان کرکم جذبہ حب کا صدور ان سے ازروے قرآن کریم غیر مکن اور محال تھا ۔ اس لئے یہ بانا پڑے گا کہ وہ محلص شے ۔ اور انہوں نے اپنے دہتا وکے بحر کی موجب اتباع شریعت می کے لئے جگ کی ۔

نیں تھی - اپنے اظام کی وجہ سے ابن زبیر مرتبہ شادت پر فائز ہوئے -

حضرت مروان ' اور حضرت مسلم بن عقب رضى الله عنما ك معلق بمي مي تقرير كاني ے - یہ حفرات مجی محلص تھے اور اپ محلصانہ عمل میں اجور ہوئے - فریق مقابل کے مقابلے میں بید حفرات دلیل شرعی کی بناء بر خود کو حق بر سجعتے تھے ۔ اور فریق مقابل کو اس دلیل کی بناء پر برسر باطل جانتے تھے ۔ حقیقت واقعہ کے لحاظ ہے ان کی رائے میج متمی یا غلد ؟ اس سے بحث نیس اللہ تعالی کے یمال معالمہ ان کی نیت کی بناء پر ہوگا ۔ ایمی دانت میں انہوں نے تھم شری پر عمل کیا ۔ اس لئے وہ کناہ گار نمیں ہوئے ۔ بلکہ ماجور ہوئے حرم شریف میں سک باری اور اس کے دو سرے متعلقات کی بحث تو ختم ہوئی ۔ اس کے ساتھ ظانت عادلہ امویہ کے اور محالفین کے بت سے اعراضات کی ملطی مجی ابت ہوگئی ۔ یہ اعتراضات و الزام محافقین بن امیہ کے لئے مایہ ناز میں ۔ لین اس کماب کا مطالعہ کرنے والوں نے ویکھ لیا کہ یہ محت و حقیقت سے کس قدر دور ہیں۔ اور صرف بغض و عناد اور حمد سے بیدا ہوتے ہیں ۔ ان کی کوئی منتھم اصل و بنیاد نہیں ۔ اس بحث کو سامنے رکھ کر ان لوگوں کے دو مرے غلط اعتراضات پر بھی نظر کرنا چاہئے ۔ انشاء اللہ ان کی غلطی بھی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجائے گی ۔ اس کے پیش نظرہم اس بحث کو بالكل خم كردية ليكن سبائي دردغ باني مفالطه دى اور سوء تعبير كي ايك عجيب مثال بيش ك بغيراس بحث سے قلم روك كو جى تمين جاہتا ۔ يد مثال الى ب جس على سالى آرث خوب نمایاں ہے ۔ مر باوجود اس کے برے برے محتقین اور نضلاء اس وام فریب میں كرفار نظر آتے ہيں - اى بلوك بي نظر بم نے اے مجيب مثال كما ب - كالفين خلفاء ی امیه کا مشور احراض ہے کہ " بعض اموی افراد نے جوملیقی السلین بشام رحمہ الله س قرابت ركع تے بعض ذميل كى زميس فعب كرلى تميں - جب حفرت عمر بن عبدالعزيز" خليفه ہوئے تو ان الل ذمه نے موصوف سے فراد کی ۔ اور موصوف ايک ون خطه کے لئے کمڑے ہوئے تو خطبہ سے فراغت سے تمل ان سب زمینوں کے متعلق الل ذم کے حق میں فیملہ کردیا ۔ اور نی امیہ کے ان افراد کو جو ان کی نظر میں عامب و ظالم ممرے تے 'ارامنی نمور مالکان کو واپس کرنے کا حکم دیدیا "۔ دشمنان خلافت نی امید اس قعے کو عمر بُن مجدالعزيز كى منقبت اور بنو امير كمنفست ليني ان كے ظلم و جور كو عابت كرنے كے لئے بيان كيا كرتے ہيں۔

#### اصل واقعه

مندرجہ بالا تصر سبائی فن دروغ کوئی اور منح تھائی کا ایک شاہکار ہے ۔ پورا قصد بالک غلط اور کذب خالص ہے ۔ اصل واقعہ کی تعبیر اپنے طبع زاد عوان و اسلوب سے کرے نی امیر پر بتان طرازی کی گئے ہے ۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ اے مطوم کرنے کے لئے بطور تمہید ایک منتم وضاحت کرنا برے گی ۔ جو درج زیل ہے :۔

جب کوئی ملک فتح موکر اسلای ملکت میں داخل مو اے تو اس کی بوری زمین ملکت ( STATE ) کی ملیت میں داخل ہوجاتی ہے ۔ پھر اسلای حکومت اے مملکت کے باشدول کو تعمیم کرتی ہے ۔ اسلامی حکومت جو تطعہ اراضی کی مخص کو بطور تملک دیدے تو وہ اس کی ذاتی ملک میں داخل ہوجاتا ہے ۔ مفتوحہ زمیں میں " اوفاوہ " زمن مجی ہوتی ہے ۔ جو غیر آباد ہوتی ہے ۔ ایس زمن کو نقہ کی اصطلاح میں " ارض موات " کتے يں - جس كالفظى ترجمه " مرده زمن "كيا جاسكا ب - انسي " موات " ( مرده ) - اى لئے كما جايا ہے كم ان سے كوئى فائدہ نيس اٹھايا جايا ۔ اور يہ خال يوى موتى بيس - حكومت اسلامیہ الی زمینوںکو" احیاء " یعنی انس آباد کرنا جاہتی ہے تو اس کے تطعات کرے اس ے طلب گاروں کو آباد کرنے کے لئے تعمیم کردی ہے ۔ آباد کرنے کا یمال وسیع تر معنی میں استعال کیا ممیا ہے ۔ اس پر مکان وغیرہ تقمیر کرنا ' باغ نگانا کاشت کرنا یہ سب چزیں آباد كرنے عن داخل ين - محل وقوع اور ووسرے امور كے انتبار سے آباد كارى كا جو طريقه مناسب ہو وہی افتایار کرنا ہوگا۔ اور حکومت کو اہل کے متعین کرنے کا مجی افتیار ہے۔ مئلہ کا دومرا بہلویہ ہے کہ اگر زمن لینے والا ایک مت مقررہ کے اندر اس تطعم زین کو آباد نہ کرے تو حکومت کو افتیار ہے کہ اس سے وہ زین واپس لے لے اور کمی دومرے کو دیدے جو اس کا " احیاء " ( آباد کاری ) کرکے اس سے فائدہ اٹھائے ۔ یہ طریقہ تقربا دیا ی ہے جیے کراچی جس کے ۔ ڈی ۔ اے ۔ اور لکھنؤ جس ایرودمن ٹرسٹ كى طرف سے يلاث الاث كے جاتے ہى -

اس تمید کے بعد ذکورہ بالا واقد کی حقیقت پر نظر کیجئے ۔ یہ در حقیقت مرف " احیاء موات " کا معالمہ تھا ۔ " فصب " اور " ظلم " ب اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ۔ بعض اموی حضرات نے حکومت ب " ارض موات " کے کچھ تطعات عاصل کے " کمرید مت معین کے اندر انہیں آباد نہ کرتے ۔ حضرت عر" بن عبدالعزز" جب ظیف ہوئے تو کچھ ذی ان زمیوں کے طالب ہوئے ۔ جنوں نے ان کے " احیاء " ( آباد کرنے ) کا ارادہ ظاہر کیا ہوگا۔ اموی ظائدان کے نام جو ان کا الائمنٹ ہوا تھا اس میں بقاء ملک کے لئے آیک معیت معینہ کے اندر " احیاء " کی شرط تھی ۔ دہ شرط نمیں پوری ہوئی ۔ اس لئے امیر الوسنین موصوف نے زمینی امویوں ہے واپس لے لیں اور ان اہل ذمہ کے نام الاٹ کردیں ۔ وہ رسب حکومت کی ملیت نمیں تھیں ۔ اور نہ مجی ان کے قیفے میں رہی تھیں ۔ وہ سب حکومت کی تھیں ۔ عکومت نے ایک ہے واپس لے کر دومرے کو عطا کردیں ۔ اس میں نہ کوئی فصب تھا اور نہ کوئی ظلم ہوا ۔ اے " فصب " اور " ظلم " کتا الزام تراثی اور بہتان طرازی کی بہت ہی کموہ مثال ہے ۔ آج ہی کیفرت ایے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ شریا وصات می لوگ حکومت سے زمین نے پر لیے ہیں ۔ اور اگر وہ ایک مقرود مدت کے اندر آباد نمیں کرتے تو حکومت ان سے زمین واپس لے کر کی ودمرے کو طعب اور ظلم کا معالمہ نمیں مجت اور نہ کا طالب ہوتا ہے ۔ کوئی مجھ دار آدی اسے فصب اور ظلم کا مرحک بیں قرار دیا جاتا ہے ؟

یہ بات کہ یہ معالمہ صرف "احیاء موات" کا تھا غصب اور ظلم کا اس علی شائیہ مجی اسی شائیہ مجی نمیں تھا میں اسی شائیہ مجی نمیں تھا میں اور ظلم کا معالمہ کما جائے اور حسل خور کرنے ہے واضح ہوجاتی ہے۔ اگر اسے غصب اور ظلم کا معالمہ کما جائے اور موال بر یہ اور جواب دعویٰ سے بغیر می کے حق میں فیسلہ اور مدی کا دعویٰ من بغیر می کے حق میں فیسلہ کسے کردیا ؟ یہ تو شرعاً وعملاً ہر طرح ناجائز اور اصول عدل و انسان کے بالکل طالف ب کے مدی سے تعالی موان کہ موان کہ تو شرعا وعملاً ظلم اور نا انسانی تی کما جائے گا۔ مجھے اور عادالنہ طریقہ تو یہ تھا کہ موصوف مرعان کا دعویٰ سے کے بعد معا کما جائے گا۔ مجھے اور عادالنہ طریقہ تو یہ تھا کہ موصوف مرعان کا دعویٰ سے کے بعد معان کا موان کہ اور کا افراد کرتے اور مدمیان کا حقویٰ شلم کرلیے تو زشن ان کے تعنہ سے نکال کر مدی کو دیرہے ۔ کین اگر وہ افکار کرتے تو میں فیصلہ کرتے ۔ بعدورت جوت کرتے میں فیصلہ کرتے ۔ بعدورت جوت کی مورت میں مدعا علیم سے حم لیے ۔ اگر وہ حم نہ کہ کہانے تو مدی کے حق میں فیصلہ ہوت کی صورت میں مدعا علیم سے حم لیے ۔ اگر وہ حم نہ کہانے تو مدی کے حق میں فیصلہ ہوت کی مورت میں مدعا علیم سے حم لیے ۔ اگر وہ ان کا تبدیہ برقرار رکھے ۔ اسادی عدالت کا بمی طریقہ کار کہا ہا ہے۔ اور اسے لازم کرتے جا جا ای اب تو دیا کی ہرعدالت میں بی طریق اختیار کیا جاتے ۔ اور اسے لازم کرتے جا جا ہوت کی کہ برعدالت میں کہ طریقہ اختیار کیا جاتے ۔ اور اسے لازم کہ جا جا ہا ہے ۔ بالہ تو دیا کی ہرعدالت میں کی طریق اختیار کیا جاتے ۔ اور اسے لازم کا ہا ہے ۔

اگر بم زیر بحث معالے کو غصب اور ظلم کا مقدم اور مناقد کتے ہیں تو بھی ان زمین کے بجائے بن امریح کے افراد مشاراتیم کو مظلم اور حضرت عمر بن حبدالعزیر اسکو خالم اور آواب و ضوابط تفناء و عدل ے ناوات کما پڑے گا ۔ بم حضرت عمر بن حبدالعزیر اسکو خالم و بابر کمہ کتے ہیں ۔ اور نہ طریق عدل و تفاء ے جائل ' باخبار علم و فم و تقوی ان کی عظمت تعلیم شدہ واقعہ ہے ۔ اس لئے بم اس تید پر چنچ کے لئے مجبور ہیں ۔ کہ خالفین بنی امر مورضین و علاء کا بی بیان کہ زیر بحث واقعہ فصب کا معالمہ تعا بالکل غلط اور نمین تعلق نمیں ۔ پھر جنب بنے صحب کا معالمہ میں تعلق نمیں ۔ پھر جنب بے فصب کا معالمہ نمین تو اس کے موال کوئی معالمہ جسم بیر جنب فصب کا معالمہ تحریمی مورت معاملہ بھی تنہ کی کا حکومت " ہونے اور تیں مورت معاملہ جسم بھی ' تحریم کا تذکری مورت معاملہ جس بھی ' تحریم کا تحریم کا تحریم کا خوالم کی کا تحریم کا تحریم کا تحریم کی اس کے جسم کا تحریم کی اس کے سوا چارہ کی کا تحریم کا تحریم کی اس کے جسم کا حالم کے ۔ حقیقت بھی بی محتی ۔ اس کے صوب اور ظلم کمنا نی امید پر بربتان اور ظلم ہے ۔ حقیقت بھی بی محتی ۔ اس خصب اور ظلم کمنا نی امید پر بربتان اور ظلم ہے ۔ حقیقت بھی بی محتی ۔ اس خصب اور ظلم کمنا نی امید پر بربتان اور ظلم ہے ۔ حقیقت بھی بی محتی ۔ اس خصب اور ظلم کمنا نی امید پر بربتان اور ظلم ہے ۔

# تاریخ نگاری کاغلط انداز

جن اممات کتب آرج کو سائے رکھ کر کافین اہل سنت ظاناء اسلام پر اعتراضات کرے اس کا سبائی نقشہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی غلط بیانیوں اور بہتان طرازیوں سے قطع نظریہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ ان مور فین نے تدوین و آلف آرج کا طرز کیا احتیار کیا تھا ؟ اور حوادث و واقعات جع کرنے میں کیا اصول کموظ رکھ ہنے ؟ ان کی کابوں کے مطالعہ سے ایک صاحب بعیرت محموس کر سکتا ہے کہ یہ موافین مور خانہ ذوق اور سلیقے سے باکش محروم تھے ' اس محروی کے ساتھ ظفاء اسلام اور صحابہ کرام سے کہ ماتھ نظفاء اسلام اور محابہ کرام سے کم این کا فیر ماتھ بخش عرار کروا تھا کہ اپنی کابوں میں آرج نگاری کا فیر ساتھ بخش و دون کا طرز بیان اور تدوین آرج کا طریقہ ساتشفک نہیں ہے ۔ علی بلہ تشیر ' ارجاف اور پردیگائے کا طریقہ ہے۔

زانہ کا طرز سے ب کہ جب کوئی اہم حادثہ چیں آتا ہے ' جس کی طرف کی بری جامت کی نظریں اضحی ہیں ' تو مجع واقعات کے ساتھ اس کے بارے میں افواہیں بھی مجیلیے ہیں ۔ افواہیں مجیلانے والوں میں افراد حادثہ کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دعمٰن بھی ۔ یہ افرایس غلط مجی ہوتی ہیں اور مجم مجی ۔ مرکی حالت میں مجی قابل اختبار نمیں ہوتی ۔ مورخ کا کام بیے ہے کہ افراہوں کے انبار میں سے صحح خبریں نکال کر الگ کرے اور ان کی صحت کی جائج کرنے کے بعد اشیں آرخ کا جزو بنائے ۔ آرخ اسلام کے ابتدائی مورضین سحت کی جائج کرنے کے بعد اشین مزورت نمیں محسوس کی اور ہر ہم کی روایتی بغیر جائج پر کے اپنی کابوں پر اعباد پر کے اپنی کتابوں پر اعباد و اطمینان نمیں ہوا ۔ جس کتاب تاریخ پر خود اس مصنف کو اعتباد و اطمینان نہ ہو ' وہ قامین خبر اعتباد و اطمینان نہ ہو ' وہ قامین خبر کا احتباد کی خبرت کے اس بیان کے خبرت کے ایک جائی ہوئے کہا احتبار میں جس کی احتباد و اطلاع ہوئے۔ اس بیان کے خبرت کے لئے آریخ طبری کے دیاہے کا احتبابی جش کرتا ہوں ۔ طاحھ ہو:۔

وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن أعتمادى في كل ما احضرت ذكره فيه مما شرطت الى راسعه فيه اتما غو على مارويت من الأخبار انا فاكر ها فيه والآثار التى انا صندها الى روايتها فيه دون ما ادرك بهجيم البعتول أو استنبط بفكر النقوس الا اليسير القليل مند - افا كان العلم بما كان من أخبار الماضيين وماهدو كان من أنباء العلائين غير واصل الى من لم بشا هد هم ويدرك زمائهم الابلغبار المخبرين و نقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النقوس فما يكن في كتلى هذا من خبر ذكرنا ه عن بعض العاضين ما يستنكره قارئه أو يستنشعه سلعه من من أجل أنه لم يعرف لدوجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فلعلم أندلم يوث في ذلك من قبلنا وأنا أنما أديا ومنا من قبل بعض نا قليه البنا وأنا أنما أديا ذلك على نحوما أدى النا "(1)

ہاری اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس کتاب میں جو مواو میں نے فراہم کیا ہے وہ ان روایتوں پر بنی ہے جنسیں میں اس کتاب میں ذکر کروں گا اور ان آثار پر مختل ہے جنسیں میں ان کے راویوں کی طرف منترب کرکے بیان کروں گا۔ کتاب کے یہ منظمین عقلی استدال اور فکری استزالم ہے جس کتاب کے یہ منظمین عقلی استدال اور فکری استزالم ہے جس ماصل ہوتے ہیں۔ اب مت گلیل الیے ہوتے ہیں ( جو ماصل ہوتے ہیں۔ اب

در )دياچه ماريخ طري مطبوع مطبعة الأمير- قم - ايران ١٣٠٣ ه

احدال و استباط سے ماصل ہوں) ۔ کو تک جس نے گذر جائے والوں یا بربانہ گزشتہ وجور میں آنے والوں کو خود ضمیں ویکھا اور ان کا زبانہ خمیں پایا یا اے ان کے محمل علم فجر دینے والوں کی فجر اور انس کرنے والوں کی نقل می کے ذریعہ ہو سکتا ہے ۔ عقلی استنتاج اور ذبئی استباط ہے خمیں ماصل ہو سکتا ہے ہیں میری اس کتاب میں جو ایک فجرس ( روایتیں ) پائی جاتی ہیں جنسیں پڑھنے والا " محر " محر تا ہے اور بننے والا شنج جاتیا ہے کہ تک ان کی صحت کی کوئی متی شمیر معلوم ہوتے ( تو ایک فجرس کے حکمت اس کے کوئی متی نمیں معلوم ہوتے ( تو ایک فجرس کے حکمت ہیں یا ہے ہے ) کہ ایک روایتیں ہم اپنی طرف سے خمیں لائے ہیں ۔ بلکہ افیمیں لائے ہیں ۔ بلکہ افیمیں لائے ہیں کرنے والوں سے نقل کو ہی موں ان ما تھوں ( راویوں ) نے ہمیں کی توں دی می نی نقل کردیں جی ان ما تھوں ( راویوں ) نے ہمیں کی توں دی میں نقل کردیں جی ان ما تھوں ( راویوں ) نے ہمیں بین کی تھیں ۔ "

اس دباج ہے میاں ہے کہ معنف نے ہو آریخی مواد اپن کتاب میں جی کیا ۔
ہ اس دباج ہے میاں ہے کہ معنف نے ہو آریخی مواد اپن کتاب میں جی کیا ۔
ہ اس پر اسے خود مجی احماد نمیں ۔ اس لئے وہ اس کی محت و معداقت کی ذمہ واری ۔
ہمرانا چاہتا ہے ۔ مورخ کو جب اپن کتاب پر خود احماد نہ ہو ۔ اور وہ اپنے بیان کے ہوئے ۔
واقعات کی محت کی ذمہ داری لینے سے کریزاں ہو تو اس کی آریخ پر کیا احماد باتی رہ سکا ۔
ہے اس پر احماد کرنا سخت ظلمی ہے ۔

آرخ طیری آرخ کی اصات کتب عمی ہے ایک ہے ۔ اور بہت ہے مور خین کے نزدیک ان سب عمی سب نے زودہ صحبر اس کا یہ طال ہے آرخ و سرکی دو سری اہم کا بو اس میں سب می سب سے زوادہ صحبر اس کا بد اللہ علی کی کا افذ میں 'جیسے سرہ این ہشام (جو مفازی محم بن احاق کی تخیی ہے ۔ امل کا بید ہے ) ' طبقات این صد ' محارف این تحییہ وغیرہ کا مجمی کی طال ہے ۔ سب عمی طرز بیان دی نقل روایت ہے ۔ اور " نقل راچہ عشل " پر سب کا محمل ہے ۔

اس طرز عمل کا تیجہ کی ہونا چاہے تھا اور ہوا کہ اخبار صعید اور افواہوں کے درمیان کوئی افیاز نسی کیا گیا بلکہ واقعہ تو بہ ہے کہ ان شیعہ مورض نے اسلامی آریج کو اریک کرنے کے لئے شیول کی گڑھی ہوئی اور مشور کی ہوئی افواہوں کو چن چن کر اکشا کیا اور اس کے انبار میں صحح واقعات کو چمپانے کی افسوسناک کوسٹش کی ہے'۔

طری کے دباچہ کی متقولہ بالا عبارت سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب جب شائع ہوئی تو جمهور اہل اسلام میں مقبول نہ ہوسکی ۔ بلکہ شروع ہی سے اس پر اعتراضات شروع ہو کے اور اس کی صداقت بر ب اعمادی کا اظهار کیا گیا ۔ اگر ایبانہ ہو یا تو مصنف کو اس معذرت کی ضرورت بی کیول چیش آتی ؟ به شیعول اور شیعیت نوازسنیول می متبول موکی ہوگ ۔ محرجمور المنت علاء اور عوام اس سے نفرت کرتے تھے اور اسے قابل اعماد نمیں سیحتے تھے - شاید ای وجہ سے یہ ناپید ہوگی تھی - کی صدیوں سک ناپید اور نایاب رہے کے بعد بیسویں مدی میچی میں بورپ کے بعض یبود کو ایک نخہ کیں سے دستیاب ہوا۔ جو انہوں نے طبح کرایا ۔ وی نخ مخلف مطابع میں طبع سارا اور آج مارے سامنے با) طبقات ابن سعد مجمی مفتود تھی ۔ ہور پ کی بدولت الیہویں صدی مسیحی عیں شائع ہوگی ۔ ان کماہوں پر ب اعمادی کے وجوہ عیں اس دجہ کا اسافہ مجمی متاسب ہے کہ ہیہ یورپ کی سرزمن سے برود کے ماتھوں ہم تک سنجیں ۔ میں ان آبوں پر اظمار حقیقت جلد اول میں بحث كرچكا موں - يمال ان كے متعلق مزيد كھے كنے كى ضرورت نيس - اس جگه ير اس موضوع کو کرر ذکر کرنے کا مقعد یہ ب کہ ماری باری کی جو اممات الکتب ہی ان کے مولفین کی شیعیت اور بے راہ روی سے قطع نظر مجی وہ قابل اعماد نہیں سمجی جاسکتیں ۔ اصول ارخ ناری کے اعبار سے مجی ان میں ایے اسقام میں جو انسی ساتھ الاعتبار منادیتے میں - سب سے بواسقم تو کی ہے کہ ان کے موافقین نے قابل وثوق شارتوں اور افواہوں کے درمیان کوئی فرق و اتماز نہیں کیا ۔ یمی وجہ ہے کہ ان میں بعض اوقات ایک ی حادثے کے متعلق متعدد روایتی لمتی میں جو بعض صورتوں میں نمایاں طور بر باہم دست و كريال موتى بي اور بعض مقامات ير تعارض غور و آل سے سجھ مي آ آ ہے ۔ بعض

(1) حطرت شاہ مردالعور صادب رحمہ اللہ کی تخیل ، یہ ہے کہ اربخ طبری کا موجودہ نحر اصل نعتر نمیں ہے ۔ طبری کی کتاب مفتود ہو بھی ۔ یہ ایک شیعہ مودخ سالمی کی تعنیف ہے ۔ جو طبری کی طرف منوب کری ملی ہے ۔ حصرت شاہ صاحب کی اس حمیق ہے انقاق یا اختلاف حارے کے غیر ضودری ہے ۔ اربخ طبری خواہ این جریر کی تعنیف ہویا سالمی کی ، ہر حالت میں ایک شیعہ کی تعنیف ہے ۔ تجید دونوں صورتوں میں ایک می رہتا مثالت پر تعارض تو نمیں ہو تا کم اختاف اسادی وجہ سے قاری کے لئے حقیقت واقد کا تعین دخوار ہوجاتا ہے۔ طبری نے تو ابی اس کروری کا اعتراف مراحت کے ساتھ کرایا۔ ود سرول کے بمال یہ تعریخ نمیں لمی محر مطالعہ کتاب سے عمیاں ہوجاتا ہے کہ عمل ان کا مجمی ای علم اصول پر ہے۔ آریخ این ظاہدون سے پہلے جنٹی کتب تاریخ تکھی گئی ہیں سب میں یہ کروری پائی جاتی ہے۔ این ظاہدون " اصول تاریخ کے باتی ہیں۔ ان کے بمال یہ عیب تو نمیں ہے۔ کین طبری پر ضرورت سے زائد احماد کی وجہ سے وہ مجمی بعض اوقات میمنان ظافت اسلامے کی گڑھی ہوئی رواجی اور ان کے ارجاف کے کانوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اس تعمیل بیان کا اصل مقصد ہے کہ تاریخ اسلام کی ان غیر معتر کتابوں پر احماد

کرے 'اپی شاخرا دور پاکیزہ آرج کو آریک سجمنا کی طرح مجی قرن عقل و دائش نمیں اس اس ار مرائیت توازوں نے سحابہ کرام اور ہو امید و بو عباس کے طاف بر گمائی 'بد زبانی اور مرائیت توازوں نے سحابہ کرام اور ہو امید و بو عباس کے طاف بر گمائی 'بد فیر معتبر ہیں اور اسلای آرخ کو صح کرنے ہی کے لئے کئی گئی تھی ۔ یہ سمج ہے کہ ان میں ایک سمجھ فیرس اور دوائیت بھی بعرفت موجود ہیں جوامویل اور عباسیوں کی فویوں اور ان کے کروار کی بلندیوں کو فلیم کرتی ہیں ۔ اس تم کی فیرس الذ کی وجہ ایک تو ہد ہے کہ اس وقت اس قدر مشور و معروف تھی کہ انسی نظر انداز کرنے یا چھپانے کی کوشش بالا ناکم موجائی ۔ اور ان کی کائیں اس دور میں بالکل ناقس اور ساقد الامتبار سمجی بالکل ناقس اور ساقد الامتبار سمجی بالکل ناقس اور ساقد الامتبار سمجی بیا تی ۔ اس لئے مجبورا افیس یہ "ان کی "کمتا بڑی اور ان واقعات و حودات کو درن کرنا باتی صاب تھیہ کو وینز اور مضبوط کرنا تھا آگر اپنی کابوں میں وہ انسین تھم انداز کردیے تو ان کی شیعیت بالکل نمایاں ہوئی ۔ اور المنت کو رقمان میں وہ انسین تھم انداز کردیے تو آن کی شیعیت بالکل نمایاں ہوبائی ۔ اور المنت کو کراہ کرنے کا مقدر نہ حاصل ہوں ۔ آگر سے موریاں نہ ہوئی تو یہ لوگ ایک دوائی کی دامت میں ان وشمان سحاب "و المنت کو زہر کے ساتھ شد بھی جش کرنا دیا ۔

### کتب حدیث اور تاریخی روایات

کتب مدے کی آلیف کا اصل متعمد نبی کریم علیہ الفضل الصلوات والتلسیم کے اقرال و انعال کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے ۔ اسٹیوں کی تاریخ ان کتابوں کا اصل معمون و

موضوع نسیں ہے ۔ تا بمضمناً وتبعنا بعض تاریخی اخبار و روایات کا ذکر بھی کتب مدیث میں لما ہے ۔ یہ مجی واقعہ ہے کہ قابل اعماد ہونے کے اختیار سے کس مدیث کا مرتبہ کت اریخ سے بلند و برتر ہے ۔ اس لئے بھوت حفرات یہ مجمعے میں کہ جو اریخی روایت مدیث کی کی معتبر کتاب میں بھی ذکور ہو 'اس کی صحت میں کلام کی مخبائش نہیں رہتی -اور اس کی صداقت حلیم کرلیما واجب و لازم ہے ۔ اس بارے میں بعض معزات کو اتا غلو ہے کہ جو مخص کی الی باریخی روایت کو جو کی مدیث کی کتاب میں ذکور ہو ' غلا کتا ب اور اس ير نقد كراب " ات يه حعرات بل كلف مكر مديث كن لكت بي - مالاكله با اوقات اس ماریخی روایت کوجس کا انکار کیا گیا ہے حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کا تذکرہ کی اولی مناسب کی وجہ سے ضمت کروا جا آ ہے۔ اس کے انکار سے حدیث کے اقرار پر کوکی اثر نہیں پر آ۔ اور اگر بالغرض کوئی اثر برے بھی و تھی تاکل کو محر مدیث نمیں کما جاسکا ۔ اس غلامنی کا دائرہ بت وسیع ہے ۔ اگر اکثر نہیں تو بلوت الل سنت اس من جلا مي - اے دور كرنے كے لئے ايك اصولى بات درج زل ب :-تدوین امادیث ' اور کتب مدیث کی تالف سے حفرات مورثین کا اصل متعمد امادیث احکام کو جمع اور مرتب کرنا تھا ۔ آرج اور اخبار کی تدوین مقمود نیس تھی ۔ یہ کام انہوں نے اسحاب سرو مغازی کے لئے چھوڑوا تھا۔ ارج مجی انس کا میدان ہے۔ محدثین کا میدان نمیں ' ان حفرات نے تول مدیث کے لئے جو محان بین کی ب ' اور اس میں جو امتیا شیس فوظ رکی میں ' ان سے تاریخی روایات کے بارے میں کام نیس لیا ہے - بلکہ امحاب ماریخ پر احماد کرکے انس سے نقل کردیے ہیں ۔ کی ماریخی روایت کو عاری و ملم جین مدیث کی معتر کتاب میں دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھ لیتا جائے کہ اس کا درجہ بانتبار صحت وی ب جو اس کاب کے احادث کا ب - وہ اردخ بی کی روایت رہتی ہے اور اس ك تول ودي انس اصول ع كام ليا جائ كاجن ع كتب آريخ و يرك روايات كو يركف كے لئے كام ليا جانا ہے - كى تاريخى روايت و حكايت كے لئے صرف اتى بات كه وہ صدیث کی کمی کماب میں بھی ذکور ہے ' اس کی صحت کی ترجے کی دلیل نہیں بن علق -ہم جلد اول میں بھی اس مطلے پر روشی ڈال بھے میں - یاد دانی کے لئے یمال مرد ذکر کیا میا \_ بان اگر ایک ی واقعہ کے متعلق ود روایتی ہوں \_ ایک مدیث کی کی معتر کاب ي بو اور دومري آروخ کي کي کاب ش او جو روايت مديث کي معتر کاب شي بوگ اے ترجع دی جائے گی ۔ بشر کھیے کتاب تاریخ کی مدایت کے لئے کوئی مدمری قوی تر دلیل ترجع نہ ہو ۔ اگر ایبا ہو تو رکل کی اتباع کی جائے گی اور جس روایت کی دلیل ترجی قوی تر ہو ای کو قبول کیا جائے گا خواہ وہ کب آرخ عمی ہو یا کب صعث عمل ۔

ہوائی ہو ہیں یا جانے ما تو اوہ باہر میں بری جانے سات کا است اللہ اللہ مسلمین حدات کی آلے والے جملہ مسلمین المان عنوان اللہ اللہ تحد کا ایک وزیرہ است کی جنجایا - یو دنجرہ است کی عمل کا اور عمل کرئے اس کی تعدیق آن اللہ تحد کی الک کائی ہے - اور اس دنجرے کی صحت میں مجی کلام مسلمین کو کھ اس کی تعدیق آن ان حداث ہی جو گی کہ ان حداث ہی ہوئی آلے ایم اور دور رس تنائج رکنے والی تعلی تو یہ ہوئی کہ ان حداث ۔ نادے انجام وامادے افجاد وار دو لول کی صحت و صدافت کی حمیق کے ایک دولول کی صحت و صدافت کی حمیق کے لئے ایک جا کہ وسیان فرق میں کیا ۔ اور دولول کی صحت و صدافت کی حمیق کے لئے بی حم کے اصرال و ضوابا ہے کام لیا ۔ ان نظرات کے کی مقدات کے حمیق کی دولو کی دولو کی طرف کی ان خطرات کے اس کا المان کا المان کا المان کا المان کا المان کی مورت محموق کی دولت بھر میں کا طرف محمل می دولت کے اس کی دولی تھرات کی مزورت محموق کی دولت بھر میں میں موروت کی دولت بھر میں المی کی دولی تھران کی دولت بھر میں کی بلکہ مرف اسحاب سرو آلین کے اجاد پر اس حم کی دولت کے بارے میں تو عام طور پر محموس کی دولت کے بارے میں تو عام طور پر میں حموس کی دولت کے بارے میں تو عام طور پر میں حمومی کی دولت کھر میں نے کیا ہے ۔ جس کا اقراد خود اکار بھر میں نے کیا ہے ۔ جس کا اقراد خود اکاری محمد میں نے کیا ہے ۔ جس کا اقراد خود اکاری محمد میں نے کیا ہے ۔ جس کا اقراد خود اکاری کاری کے بارے میں تو کیا ہے ۔ جس کا اقراد خود اکاری کاری کے بارے میں تو کیا ہے ۔

مودودی صاحب کی ندکورہ بالا غلط بیانی کی تردید کے بعد اپنی کنا کے موضوع کی صد تک ہماری زمد داری فتم ہوجاتی ہے - لیکن موصوف کی سے غلط بیانی اس قدر خطرتاک اور پر ضرر ہے کہ اس کے اصل سبب اور خشاء اور اس کی فتنہ خیری پر روشنی ڈالنا بھی ضور ری مطوم ہوتا ہے - ملاحلہ ہو:-

شیعہ اور بیود کے گئے جوڑ ہے جو منصوبہ اسلام کی ترتی کو روئے ' مسلمانوں کو ممراہ کرنے ' اور مسلمانوں کی اجنائی وندگی کو پر آئندہ کرنے کے لئے بنایا کیا تھا اس کا ایک جزویہ بھی تھا کہ علاء و مسلماء کو خلفاء اور ان کے معاونین سے بابد اسکان بے تعلق کروا جائے۔ اور ان کی اس بے تعلق کی تشیر کرکے بعد کو آنے والے عوام و خواص کے ولوں عی اسلامی حکومتوں کے خلاف نفرت و تحقیر کا بچ بویا جائے توضح بیان کے لئے اولا بطور مثال دو ایک حکامیتی چیش کرتا ہوں۔ انسی دیکھنے سے بیا جائے جھی طرح واضح ہوجائے گی۔ ایک قصہ یہ ہے کہ ایک صوفی عالم دین ' اسرالوسٹین بارون الرشید عمالی کے ہاس پنج اور ان سے کما کہ " پاس کی شدت سے آپ کی جان پر بن جائے تر کیا آپ ایک پالہ پالی کے گئے اپنی نسف سلطنت دینے کو تیار نہ ہوجائیں گے؟" خلیفته العسلمین نے جواب اثبات می دوا ۔ پھر پوچھا کہ " حبیس بول کی مورت میں جب بلاکت کا اندیشہ ہو ترکیا علاج شان کے کا معاوضہ میں نسف سلطنت سے دستبردار نہ ہوجائیں گے؟" اس کا مجمی جواب اثبات میں طا ۔ تو دو بزرگ بولے کہ " آپ کی سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پائی \* اور ایک بالہ چشاب ہے۔"

(۲) دو سرا تصدینے ۔ ایک مقدس بزرگ جن کا شار اکابر علاء اور اکابر صوفیاء میں ہے امیر الموشین العنصور ہمای کے پاس پنچ اور نمایت مخی کے ساتھ کماکہ "تم ظالم ہو تممارے وروازے پر علم ہوتا ہے۔"

معور" یہ س کر خاموش ہوگے ' بزرگ سے تھیمت اور دعا کی ورخواست کی ۔ بزرگ موصوف انہیں جمزک کر رخصت ہوگئے ۔ کچھ بدیہ بھی چیش کرنا چاہا جو انہوں نے تبول نہیں فرایا ۔

(٣) ایک قصد اور من لیج بارون رثید عبای کے ایک ہم کتب بو فدمت مدیث می ممروف سے اور بحت برے ورجہ کے محدث سے ان سے لئے کمی نمیں جاتے تھے۔ ملی مفید الدسلسن نے بطور ووستانہ شکایت کملا محیجا کہ آپ کمی تشریف کیول نمیں لاتے؟ طالا کد میرے اور آپ کے تعلقات ورید ہیں ۔ اور میں آپ کی الی فدمت مجی کرنا چاہتا ہوں۔ ان بزرگ نے جانے ہے انکار کرویا اور فرایا کہ " میں قیامت کے ون تمارے معاصی بر تمارے فاف کواہ نمیں بنا چاہتا ۔ "

نمونے کے لئے ہم ان تین حکایت ل پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس حم کے بکوت تھے ہیں ۔ جنیں ہمارے واعظین خصوصاً صویانہ ذاق رکنے والے مطرات بنگرار بیان کرتے رہے ہیں ۔ اور بعض آریخ و صواح کی کتابوں ہی ہمی ذکور ہیں۔ انسوں ہے کہ علاء الل سنت شیعوں کے فریب کو مجتنے ہے قاصر رہے ۔ اور ان کا کام انجام وے کر ناوانہ ان کے ناپاک متاصد کے حصول کا ذریعہ اور ان کے آلہ کار بن گے ۔ اس حم کی حکایت کو خمرت دیے ہے شیعوں اور شعب لوازوں کا متعمد یہ ہوتا ہے کہ ظفاء اسلام کو بدنام کریں ۔ فظاف اسلام کو بدنام کریں ۔ فظاف اسلام کی بدنام کریں ۔ فروت کا مقد ہموئے وجوے کا جبوت مجم پہنچا میں جو مودودی صاحب اور ان کے ہم شرب کرتے ہیں۔ اور جم کا غلط جور عمر کا خلط ہوتا ہم چیز سطور کیلے واضح کر بچے ہیں۔ اور اس خلفاء کے ادوار میں خلفاء کے ادوار میں خلفاء کے ادوار میں علماء کے

نظام ظافت کے متوازی ایک علیمدہ نظام دین بنالیا تھا۔ اور ظفاء کی حکومتوں سے تعاون ترک کرکے ان سے بالکل بے تعلق ہو مجے تھے " ہم اابت کر یکے ہیں کہ موسوف کا ب دعوى بالكل غلط اور خلاف واقعه ب \_ كين فدكوره بالا نشم كى حكايش اس جموت كو يج بناكر رکھانے کے لئے پیلائی می میں ۔ سی واعظین انہیں اس عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ " ریکمو ہارے علاء منقدمین کتے حق کو اور بے باک تھے۔ وہ حکومتوں اور سلاطین ہے بالكل خائف نہ ہوتے تھے ۔ انسی تنبیہ و تردید كرتے تھے 'امور سلطنت سے بالكل الگ رجے تھے اور ظفاء سے کوئی تعاون نیس کرتے تھے۔" نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک پشین کوئی کے مطابق قیامت تک امت میں ایک جماعت حق کو افراد کی موجود رہے گی ۔ اس لئے میہ بالکل صحح ہے کہ ان دونوں ادوار حکومت میں بھی حق کو اور حق پند علماء موجود تے ۔ لیکن اس سے یہ کیے لازم آ آ ہے کہ یہ ظفاء ظلمی پر تے اور یہ حفرات ان کے ساتھ تعاون سیس کرتے تھے؟ نیزیہ کمال لازم آیا ہے کہ جن علاء کے متعلق یہ قصے بیان ك جات بي ان كايد اقدام صحح اور حق تما ؟ اور وه واقعى حق كوئى اور ظيف كو تنبيه كرنے ك مقصد سے ان كے پاس جاتے تھے ؟ بحرب سوال بھى بيدا ہو آ ب كہ جو كبار علماء خلفاء اور ان کے عمال کے ساتھ تعاون کررہے تھے کیادہ سب کے سب فاسق ' باطل پند' اور ضعیف الایمان تے ؟ اس تم کی حکایتی بیان کرنے والوں کا ایک مقصد مسلمانوں کی نظروں سے ان کبار علاء کی وقعت گرانا مجی تھا۔ اس وتی فریب کو مجی ہارے سی بھائی نہیں سمجھ سکے ۔ اس شیعی فریب کا بروہ جاک کرنے کے بعد ہم دو لفظ ان تصول کی نوعیت و حقیقت کے متعلق بھی کمنا چاہتے ہیں :۔

ان قسوں میں سے آکم و پیٹر تو مین کوهت اور طبح زاد انسانے ہیں ، جو کمی واقع بی نہوں میں ہوئے ۔ یہ شیوں ، خوسما ان کے فرقہ باطنیہ ، اور شیعت نواز سنیوں نے وضع کے ہیں ہیں ۔ اور ان میں اپنی انسانہ طرازی کا کال وکھایا ہے ۔ آہم بعض میح ہی ہیں ۔ یہاں دو موال سانے آتے ہیں ۔ اول یہ کہ وہ سے انسانے کیوں کو مے گئے ؟ دو سرا یہ کہ وہ تھے جو واقعات کے مطابق ہیں ان کا وقوع کیوں ہوا ؟ اور جن بررکوں کی حق کوئی کا قصم بیان کیا جا تھے اور کمی متعدے وکھائی ؟

ان دونوں سوالات کا جواب یہ ہے کہ اسلام اور خلافت اسلامیہ کے خلاف جو شیعی تحریک چل رہی تھی ' بعض علاء و صوفیاء کا زیر بحث طرز عمل بھی اس کا ایک جزو تھا۔ یمود اور شیعہ باطنیہ 'نے اس طریقے کی ابتداء کی ۔ اس کے متعمد دو تھے ۔ اول خلفاء کو بدنام کرکے حقیقت سے بے خبرعوام کو ان کے خلاف بدانگیخته کرنا ' ان کا دومرا مقصد جو اس سے زیادہ خطرناک تھا ' بہ تھا کہ علاء المنت کو حکومت سے بے تعلق کرویا جائے۔ جب علاء دین اور کار منعبی کی صلاحت رکفے والے فتیہ و نئیم افراد حکومت ہے بے تعلق اور اس کے ساتھ تعادن کرنے سے کنارہ کش ہوجائیں مے تو حکومت کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہ رہے گا کہ وہ ملازمین و معاونین کی صلاحیت کا معیار گرائے ' اور نا اہل افراد کی خدات حاصل کرے ۔ اس موقع ر ان سازشیوں کا دو سرادنگ حرکت میں آجائے اور خوشاد جالوی سے کام لے کر شیعوں کو ان منامب پر مقرر کرداکے اس خلاء کو ہر کرے۔ جب اس طرح مملکت کی تنفینی قوت EXICUTIVE POWER پر تبند موجات تو ظیفہ کو شاہ طریح باریا اور حومت پر شیعہ نواز سیوں کی ارادے شیعوں کا بعنہ جمالیا کوئی مشکل کام نمیں رہتا ۔ اور مناسب موقع دکھ کر اے جاہ کرے ممی اینے جذب عداوت اسلام کو تسکین ذی جاستی ہے ۔ یہ دو مقصد سے جنیں پی نظر رکھ کر اسماعیلیہ باطنیہ شیعہ نیز اثنا عشوب وغیرہ دیمر فرق شیعہ اور یہود ' تقیہ کا لبادہ اوڑھ کر مونیت کے لباس میں زیر بحث کردار دکھارہ تھے ۔ عبای ظافت میں ان لوگوں نے یی طرز افتیار کیا - ایک دور می حکومت بر بالکل حادی ہوگئے اور اس کا خون چوسے رہے - دو مرے دور میں آباریوں سے مازش کرکے اسے جاہ کردیا ۔ سبائی مکاری اور فریب کاری کا کمال ب ب كه اس الم انكيز حادث عظيم سے ودجار مونے كے بعد مجى جن ساز شيول اور فريب کاروں نے اس جاہ کاری کی بنیاد رکمی تھی ' ان کا نام آج محی ادارے سی بھائی احرام ک ساتھ لیتے ہیں ۔ اور اب تک نہیں سمجے کہ یہ انہیں کے کرتوت تھے ۔ اس گروہ منافقین کا اس تنظیم و سازش سے تیرا مقعد دین اسلام کے متوازی ایک دین باطل تیار کرنا تھا۔ یہ مقصد سب سے زیادہ جاہ کن تھا ۔ ان ظفاء اور ان کے عمال و امراء اسلام کو زیر منتگو ظاف تمذیب اور خلاف شریعت طریقول سے جمر کنے اور المامت کرنے والے افراد باطنیہ تك محدود نه تھے \_ بلكہ بعض المنت علاء و مشائخ مجل ان كے بم آبنك مو كئے تھے - بيا حعرات مخلص تنے ۔ لیکن انہوں نے یہ غلط طرز عمل باطنیہ کے ورغلانے سے انتیار کیا تھا ۔ اور غیرشوری طور پر ان کے مقاصد بورے کردے تھے ۔ ان کے اظامی میں کلام نیں اور اس کی وجہ سے ہم ان پر معرض فیس - لین اتا کما لازم سجعتے ہیں کہ ان کا زیر محقظه طرز عمل شرعا و عقلاً ہر طرح غلا تھا ' ان کی اس غلطی کو ہم ایک فکری غلطی کمہ ع بن مر باثر بد الملى شديد على جس ك نائج الوساك موع - جو المستت

واعطین و علماء زیر بحث تم کے قصے علاء و صوفیاء کی حق کوئی اور دنیا ہے ان کی بے تعلق کے نمونوں اور مثانوں کے طور پر بیان کرتے ہیں ان ہے ہم بیہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی رائے ان کبار علاء اور ان کے جمعتری کے معلق کیا ہے جہ اموی ' و عبای ظاغاء اور ان کے عمل کہ کہ مان کی بمال کہ دورفت رکھتے تھے اور حب موقع ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے تھے ؟ امام ابوطیعہ ' امام اورائی ' امام الک ' امام ابولیسٹ ' امام عجم ' امام ابولیسٹ ' امام حجم ن اور الم نشرح کر بھیج ہیں ۔ اموی اور عبای دولول اور الم نشرح کر بھیج ہیں۔ اموی اور عبای دولول کا اور ان کے اور ان کے اور ان کے علاء و مسلحاء ظافاء اور ان کے کوئی آئی جس ہو تا تھا۔ آگر ان کا طرز عمل مجمع تھا تو یقینا ان صوفی منش علاء کا طافاء اور امام کوئی آئی جس ہو تا تھا۔ آگر ان کا طرز عمل مجمع تھا تو یقینا ان صوفی منش علاء کا طافاء اور امام عرز عمل تھا۔ اس کی تعریف رنا بھی انہ وسال خلطی ہے۔

ظافت اسلامیہ کو نتسان پہنانے اور است کے ابتای نظام کو پراکنرہ کرنے کے لئے الحقنیہ کی ذریج بحث غیر خرص کی ہم نے تین مثالیں سطور سابقہ میں پیش کی ہیں مناسب کہ ان جی ایک قصے کا تجزیہ کرویا جائے ۔ اگد سبائیوں کے اس فریب کے آنے بیالہ بیٹا ہوری ارشید ہے گفتگو میں بادون الرشید ہے گفتگو میں کی سلطنت و حکومت کی قیت آیک بیالہ بائی اور آئیہ بیالہ بیٹا بباتی تھی انہوں نے ظافت جو پوری است مسلمہ کے لئے نعت آئی تھی 'اس کی یہ توہین و تنقیم اور ناقدری میا شویا جائز تھی ؟ ان بزرگ نے بہ نموں بات کہ کر خود انعام آئی کے ساتھ ب ادلی میا شرع جائز تھی ؟ ان بزرگ نے یہ خرم بات کہ کر خود انعام آئی کے ساتھ ب ادلی کی شرع جائوں کی گفتہ ہو اب کہ امیرالوشین کی طرف میں جواب کی ساتھ ب ادلی نسبت بھی غلا ہے ۔ انہوں نے تو یہ جواب ویا ہوگا کہ میں آئی جان بیانے نیانے نا تکیف دور کرے سطیت کا امریکا ہے گئی تو و افتیار نمیں۔ اس کے اس کے بارے میں کوئی سوال تی کر بخش ویے کا میک خود انعام آئی ہوان کی کو بخش ویے کا میک خود ان تی سات میں بدا ہوتا ۔ اگر بالفرض انہوں نے غلطی ہے وہی جواب ویا تھا جو ان کی طرف اس کسی منسوب کیا میا ہے ' تو ان ناصح بزرگ کو انیں توکنا جائے تھا جو ان کی اصلاح ضوروی تھے میں۔ انہیں درویش بنے کی فیصت کرنے سے زیادہ اعتماد کی اصلاح مرودی

تمی - () اس تجزیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ قصہ می غلد اور مین گل هت تھے یا یہ آ بزرگ نامع خود بالمنی شیعہ تھ ' نمیں تو پھر شیوں کے فریب کا شکار تھے اور ان کے آلہ کار تھے - اس تھیمت پچر اس کی تشیر کا مقصد خلیفتہ العسلمین کو بدنام کرنا ان کی اور خلافت اسلام ہے کہ قدر و عقست کو مولم کی نظروں میں کھٹانا نیز ظیفہ کے ساتھ تعاون کرتے والے علاء کو عوام کی نظروں سے محرانا اور ترک تعاون کی طرف یاکل کرنا تھا ۔ یہ سب مقاصد یقینا سخت ندموم اور ملت کے لئے ضرر رساں تھے ۔

انیں شید باطنے نے اپن ایک خیر تحقیم ممی بنال تی ۔ جس می السعلیلی باطنی شیوں کے علاوہ اثنا عضوی شیوں ' نیز شیوں کے بعض ود مرے فرقوں کے افراد مجی داخل ہوگئے تھے ۔ یہ یہود کی فری میں تحقیم کے طرز کی تحقیم تھی ۔ جو نظام طافت کے متحان اس کے طاف سازشیں کرنے اور اسے نعمان پنچانے کے لئے بنائی گئی تھی ۔ یہ اسلای حکومتوں کے طاف سازشیں کرتی تھی ۔ اور موقع پاکر انہیں جاہ و بہاد کرنے ' یا ان میں اپنی پند کا انتقاب بہا کرنے کی کوشش میں معموف رہتی تھی ۔ یہ مناتی وشمتان اسلام میں اپنی پند کا انتقاب بہا کرنے کی کوشش میں معموف رہتی تھی ۔ یہ مناتی وشمتان اسلام کو روانیت کے نام پر اپنے مقائد باطلہ فاسدہ 'کی اشاوت کررے تھے اور موام اہل اسلام کو روانیت کے تام بر اپنی حقائد باطلہ فاسدہ ' کروانیت کے دوسر میں جمل ہوکر کیکھ

معند میں اس سطیم میں واض ہوئے تے ۔ اور فیر شوری طور پر دین و ملت کو نقصان بہنی اس سطیم میں واض ہوئے تے ۔ اور فیر شوری طور پر دین و ملت کو منسان بہنی ہے ۔ یہ المستنت تلعم اور نیک سیت تھ ، محر وشمان الجان کے فریب میں جلا ہوگئے تے ۔ اس کے ان پر تو کوئی الزام نہیں محر یہ بمی فیر شوری طور پر حوام میں دننے و مثلال پہلنے کا ذریعہ بن مح ۔ اللہ تعلّل دستے کی سلیمن اسلامی سے عدم تعاون اور ان سے الگ تعلّل دستے کی سلیمن اس بھاحت کی عام ساطین اسلام سے عدم تعاون اور ان سے الگ تعلّل دستے کی سلیمن اس مملکت اور حکام کو بدام کرنا ان کی تحقیر و تدلیل کی کوشش کرنا اس محرور سے کردگرام کا انہم جرد تھا۔ (1)

<sup>(</sup>ا) دو مری مثال میں منصور یا ان کے عمال پر بلا ثبوت ظلم کا الزام لگا رہا خود افتراء اور ظلم اللہ میں منصور یا ان کے عمال پر بلا ثبوت ظلم کا الزام لگا رہا خود میں جلا تھے۔

مزد ہر کہ بغیر ثبوت کی مومن کو معاصی کا عادی کمہ رہا خود مصیب ہے۔

(۲) اس خوناک تنظیم و سازش کی مفصل کینیت و مد تداو بیان کرنے کے لئے ایک مشقل صخیم کتاب در کار ہے۔ یہاں عمل نے اس کی طرف صرف اشامہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ تعمیل کی خود کرنے کے لئے آئی نشاعدی کائی ہے۔

تعمیل کی خرودت بھی مہیں تھی۔ اصل معا واضح کرنے کے لئے آئی نشاعدی کائی ہے۔

مودودی صاحب اور ان کے ہمنوا شاید مخالفین خلفاء و سلاطین کی اسی مفسدہ برداز

تنظیم کو سامنے رکھ کر اس بے بنیاد و بے دلیل دعوے کی جرأت کرتے ہیں کہ " علاء و صلحاء امت نے نظام ظافت کے لئے متوازی ایک دوسرا نظام دی بتالیا تھا۔ اور امت کی قيادت دو حصول من يعني دي قيادت اور ساس قيادت من تقتيم موكى مقى-"اس تنظم

کی کیفیت و حقیقت ہر ہم امجی روشیٰ ڈال کیے ہی جس سے عیاں ہے کہ اسے ملحاء و امت کی تظم کمنا جائز ہی نہیں ۔ یہ تو مراہوں 'مغدول اور وشمنان اسلام کی تنظیم منی اس کا کوئی اعتبار سیں کیا جاسکا۔ امت کے عام علاء و صلحاء پر اس کا کوئی معتب اثر نہیں

ہوا ۔انہوں نے ظفاء اسلام کے ساتھ بیشہ تعاون جاری رکھا ۔ اور ساست کو دین سے

الك كرنے كے كمجى قائل نيس موئے -اس مطلے ہر اس قدر طویل محقو کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں صرف خالفین نہیں

بلكه بكثرت المستت بمي غلط فني ميں جلا بن - به غلط فني مزيد غلط فنمياں كا سبب بنتي ہے " ی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے ہارے علاء و مورفین کی خصوصاً صوفیانہ زاق رکھنے والوں کی ایک تعداد نادانتہ شیعی افکار و تصورات کی اشاعت کرتی ہے ۔ طوالت بحث کا مقصد ان معزت رسان غلط فنميول كو دور كرنا ہے -

# مبحث ثانی تاریخ اسلام کا سبائی نقشه

مخرشتہ سطور میں ہم نے جو عرض کیا ہے اس کا خلامہ یہ ہے کہ شیعوں اور پیود نے اربی اسلام کو من کرنے اور اے ارک بنانے کے لئے وضع روایات کانیہ ' مج میں جموث کی آمیزش لقل خری خیات اور مذف و اضافه ' خولی کو برائی اور بنر کو عیب بتانے کی کوشش ' رائے اور خرکی آمیزش ' تعلیمیں حق بالباطل ایک دو جرئی واقعات ہے کلیہ ہاکر اسے میب شکل میں پیش کرتا محیب آفری مورخانہ اسلوب بیان کے بحائے مرجفانہ اور تشیری انداز بیان ' عدل کی ظلم سے اور ظلم کی عدل سے تعبیر فحق نگاری اور اس شم کے دو مرے ناجاز طریقوں سے کام لیا ہے ۔ ان میں سے جن طریقوں کا تذکرہ ہم نے کیا ب ان میں سے ہر ایک کا نمونہ خود مودودی صاحب کی زیر نظر کماب سے پیش کردیا ہے اور موصوف نے جو مطاعن حطرت معادیہ رمنی اللہ عنہ اور اموی و عمای خلانت ہر کئے میں انہیں میں سے بعض کو بطور نمونہ پیش کرکے ان کا جواب پیش کردیا ہے ہمیں ورحقیقت می و کھانا تھا کہ سبائیوں اور سبائیت زدہ مورخین و رواۃ نے باریخ اسلام کو بگاڑنے کے لئے کیا کیا جھکنڈے اختیار کئے ہیں ۔ اس معمن میں موصوف کے وارد کروہ متعدد مطاعن کا کانی و شانی جواب مجی آگیا ۔ سب مطاعن کا جواب دینا ہمارے پیش نظر نسیں تھا۔ اول تو اس لئے کہ ان کا جواب تو دو مرے معرات دے بیکے ہیں۔ دو مرے اس لئے کہ ہم نے شیعہ اور یہود نیز شیعیت نواز مورخین و رواۃ کی تحنیک اور ان کی فریب کاربوں کی نشاندی کرے ان کے فریب کا بردہ جاک کردیا ہے ۔ اس سے باجر ہونے کے بعد انثاء الله معمول فم كا قارى مجى بقيه مطاعن كاجواب خود سجم لے كا - اور ان مطاعن کی لغویت و میملیت معمولی غور و فکرے انثاء اللہ آمانی کے ساتھ اس کی سمجھ میں آجائے گی۔ ان کا جواب کی دو سرے دریافت کرنے کی ضرورت نہ چی آئے گی۔
سہائی تخلیک اور شیعی آرٹ نیز تحریک شیعیت کے محقق افراض و مقاصد سے
عادا تعیت کی وجہ ہے کتب آریخ اسلام دکھ کر بہت ہے لوگ آپ باشی ہے بدگمان اور
بعض محرابوں سے خوش ممان ہوجاتے ہیں اور اجتاعی خود حقارتی کے بہت جذبہ جس جالا
ہوکر ' وہتی بہتی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ بلکہ بعض تو خود اسلام سے برگمان ہوکر وادی زینے و
صلال میں پنچ جاتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

سبائی مورضین کا مقصد مجی کی تھا کہ مسلمانوں کو اسلام سے بیزار اور کمراہ کریں اور فیر مسلموں کو اسلام کی طرف رخ کے سے روک ویں ۔ اس مقصد اور بیش دو سرا ایس کی محروہ اور قابل نفرت مقامد کے چی نظر سبائی موقل نے امت مسلمہ کے امنی کی تصویر بایہ مقدور بحت بھیا تک بیا کہ چیش کی ہے ۔ مودودی صاحب کی ذیر نظر کماب بی ذیر عنوان " فلافت و طوکیت کا فرق" اموی و عبای دور خلافت پر طعن و تشخیر کے سلط جی جو ذیلی عنوانات قائم کے گئے ہیں انہیں پر نظر کرنے سے عمیاں ہوجاتا ہے کہ وہ بارخ اسلام کا کیما کموہ نشخہ چیش کرنا چاج ہیں ۔ یہ تنا ان کی خصوصت نمیں ہے ، بلکہ سب شید اور شبعیت لواز تن بارخ کار کی کرتے ہیں۔ ان کے بیانات کو مسج سمجا جائے تو

" عدل و انسان مفتود ' ہر طرف ظلم و دجور کا دور دورہ ' طافت بادشای بن چک ہے اور بادشای میں ایک جو خون ناحق ' قل و فار محری استصال ' فسق و فجور ہیں گلے تک فرق طفاء و عمال مسانوں کے گاڑھے بینے کی کمائی ' بے دردی کے ساتھ اپنے میش مسلمانوں کے گاڑھے بینے کی کمائی ' بے دردی کے ساتھ اپنے میش دست داست ہیں - خوٹ کو اور ظلم پر آء کرنا ناقائی سمائی جرم ہے ۔ پی بات کئے اور عکومت کی مرضی کے طاف ذبان کشائی پر زبان کائی جا گردن تن سے جدا کردی جائی ہے ۔ آزادی رائے کا کائی جا کردن تن سے جدا کردی جائی ہے ۔ آزادی رائے کا ساتھ میود فرم مورہ ہے ۔ سلمان خانفین کی ساتھ سزا کل کے ساتھ سزا کل مصمت و آبرہ میں بورہ کا دوردی اور بے حیائی کے ساتھ بوری جائی ہے ۔ چیز آدمیوں کی خالفت کی بناء پر بورے بورے ورے شر شر

یں مسلمانوں کا قمل عام کیا جاتا ہے۔ بعض مسلمانوں کو زندہ جلاوا جاتا ہے۔ مورتوں بوڑموں اور بچوں کو بھی نمیں بخٹا جاتا شرک ضرحس نس کردیے جاتے ہیں۔ "

یہ ہے اسلامی باریخ کا وہ نعشہ جو شیعہ اور شیعیت نواز باریخ نگاروں نے چش کیا ہے - اور جمت مورودی صاحب اور ان کے ہم مشرب مسلمان نوجوانوں کے ذہن میں نقش کرنا چاہج ہیں-

ظافت و طوکیت کے جن موانات کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے ' صرف انہیں پر نظر ڈالی جائے ' تو بھی کم از کم اجمالی طور ریہ نقشہ آتھوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے ۔ اور تاری کے دل میں اسلامی تاریخ سے نفرت و حمارت کے جذبے ابھارنے لگتا ہے ۔ پھرجب وہ تفسیل پڑھتا ہے تو یہ جذبہ اور شدت کے ساتھ ابھرتا ہے ۔

سبائی ادر سبایت نواز آرخ نگاروں کے قلم ہے تکسی ہوئی ان تاریخوں کو دیمینے کے بعد ایک باجیت حساس اور فیرت مند مسلمان کے دہن میں یہ سوالات تو بعد کو پیدا ہوں کے اور ممکن ہے کہ پیدا تی نہ ہوں کہ ظافت نے طوکیت کی صورت کب اور کس طرح افقی امری ؟ اس تبدیلی میں قسور وار کون کون ہے؟ وغیرہ لین یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ کیا آتی ماری تاریخ کی ہے ؟ اور کیا مارے ماضی کا یہ نشد واقعہ کے مطابق اور صحح ہے؟ اگر اسلای تاریخ کا یہ نشد مح ہے تو بانا بڑے گا کہ مسلمانوں کا شار برتین اقوام میں ہے ۔ اور مسلمان قطعا اس لاکن نمیں کہ اقدار ان کے سرد کیا جائے بلکہ اس لاکن میں کہ بیشہ کی دوسری قوم کی ظامی کرتے دہیں ۔ اور ذات و تکلوی می ڈیگلر کریں سائیوں اور میود نے اسلان تاریخ کا مقعد مسلمانوں کے بات کا ایک ایم مقعد مسلمانوں ایک المبتنت میں یہ احداس خود تعارتی پراکریا مجمی تھا ۔

اتا ہی نمیں بلکہ اس سے متاثر ہوکر مسلمانوں کے دلوں میں ان ادوار کے مسلمانوں کے لئے ' بغیبہ تحقیر عام مسلمانوں کک کے لئے ' بغیبہ تحقیر عام مسلمانوں کک محمدور نمیں رہتا بلکہ تحقیر محابہ " کے مملک مرض تک پہنچا رہتا ہے ۔ اس افسوساک اور تباہ کن روحانی مرض میں اہل سنت کی ایک کیر تعداد جالا ہے ۔ یماں تک علاء و مشائح کا ایک معتبہ محمود بھی اس شیطانی تیر سے مجمود نظر آتا ہے ۔ اس کی تفسیل بخوف طوالت ترک کرتا ہوں بعض اکار علاء و مشائح کی تحریر میں دیکھ کر اس کا اعدادہ کیا جا ملکا ہے ۔ عوام میں خاص تعداد ایسے لوگوں کی طبح کر اپ خذات خود خدارتی ' تحقیر کاری اور تحقیر

محابہ کا برلما اظمار کرتے ہیں۔

شیعی موقعم نے اسلامی آریخ کی جو تصویر تیار کی اور جم عمی شیعیت نواز کن مور تیمی نے مزود شرق رنگ آیک سلاح بن گی۔
مور تیمین نے مزود شرق رنگ بحرا ہے وہ اہل آلم وشمان اسلام کے لئے آیک سلاح بن گی۔
وہ اے اسلام پر طون و تشنیج کے لئے استعمال کرتے ہیں ۔ اسمال کے طور پر مشور سیمی فاضل جرحی زیران آنجمانی کا عام اور کام پیش کردیا کانی ہے ۔ اس نے "تاریخ کی اسی الاسلامی" کے نام ہے آیک کتاب اس متعمد ہے تکمی تئی جم عمی اسلامی آریخ کی اسی بھیا کے قصویر کو جو سبائی مصوروں نے تیار کی ہے ۔ چیش کرکے یہ تیجہ نکالا ہے " نی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تقریباً بالکل ہے اثر رہی اور دین اسلام محمل اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تقریباً بالکل ہے اثر رہی اور دین اسلام محمل عائد کا وہ اسے وہ درون اسلام علی سے بیات ہوا " ( معاذ اللہ ) اور اس احتر کردہ تیجے کو چیش کرتے اور اسے وہ درون کی سیخیانے عمل اس نے اپنی پوری ادبی و دارجانی صلاحیتی صرف کردیں ۔ ( )

(۱) الله تعالى علام شیل العمانی پر اپنی منفرت و رحمت کی بارش فرائے اور ان کے ورجات بحث میں بلند فرائے کہ انہوں نے اس کتاب کا مدال رو "النقد علی تاریخ التعلق المسلامی" کے نام سے لکھ کر شائع کیا جس میں شیعوں کے وضع کروہ روایات کی مدال تروید فرائی اور جرتی زیدان کے استدلال کی دعجیاں اؤادیں ۔

 جرتی زیدان کا نام میں نے بطور مثال چین کیا ہے۔ خصوصاً اس لئے کہ اس معالمے میں اس کی کتاب کی شمرت بت ہوئی ۔ ورنہ اسلام پر اس پہلو سے تملمہ کرنے والوں کی تعداد فاصی بڑی ہے۔

اسلای تاریج کو منح کرنے سے منافقین اور یہود کا ایک اہم مقصد یہ مجی تھا کہ یہ غلط تصویر غیر مسلموں کے لئے اسلام کی طرف آنے سے مائع ہوجائے اور ان کی راہ میں حاکل ہوکر اسلام کی ترتی اور اس کے تھیلئے کو روک دے ۔

ام عرض كريك يين كه اسلامي مارئ ك سبائي نقش كا فقاضا به ب كه امت مسلم قوى اور اجمائي اختبار عبد بخد خود مقارتي كا شكار بوجائد - اور خود كوسب اقوام عالم ب نياده حقير و ذيل سمجه - ليمن كيا مسلمانول يعنى الل سنت مين جوده بندره سو سال ك ودران مجمي "قوى اور اجمائي بيان برجند خود هارتي اور اجمائي بيان برجند خود هارتي اور تذكل بيدا بوا ؟

آرزع تعال متواتر ' اور مشابرات اس امركی قطعی اور صاف صاف شادت و کر بین که خاتم النبین می رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نعلین پاک بے نبیت رکھنے والوں اور محابہ کرام شرضوان الله علیم اجمعین کو ائمہ بدئی مجھنے والوں میں ابتداء کے والی اور مملک جذبہ نمیں پیدا ہوا ۔ بحث تی کرئم علیہ الله ایک لیح کے لئے مجمی یہ ذلیل اور مملک جذبہ نمیں پیدا ہوا ۔ بحث تی کرئم علیہ الله الله الله الله الله کا الله میں گذراکہ وہ بحیثیت است اور قوم ذلیل و حقیر لئے مجمی المسلم و محتید است اور قوم ذلیل و حقیر کئی المستق غلای و کھوی بین۔

پھر آرئ اسلام کے اس سمائی نتشہ ہے دشمنان اسلام نے جو ٹاپک اور سمرایا کذب و بطلان منائ کا کار سمرایا کذب و بطلان منائح کالے ہمی حلیم کر سکتا ہے ؟ کلا جس مخص کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ مجی موجود ہو وہ ایک لو کے لئے مجی ان سمرایا کذب اور بدری ابطون منائج کو نمیں حلیم کر سکتا۔

ان دونوں باتوں پر نظر کرنے ہے بدی طور ہد جمید لکا ہے کہ جمہور است نے مجمی ارخ پر عادلاند نفتہ کرکے چی کو جمون ہے متاز کیے کرسکتے ہیں؟ اور اس کاذ پر کالف اسلام متشرقین کا مقابلہ کیے کرسکتے ہیں؟ اگر اس کانفرلس میں کچھ وانشور اسلامی ذات اور می طرز فکر رکھنے والے بھی شرک ہوے ہوں تو اس کی توقع ہو سکتی ہے کہ ارخ کی اصلاح ہو اور وہ قوم کے لئے منید جابت ہو ۔ کین ان صاحبان کو " خارتی " مامسی " " مامسی " " محرصیت " کے القاب و خطابت پالے کے لئے تیار رہنا چائے ۔

انی آرخ کے اس بھیا کے نقٹ کو مجے نس سجھا۔ بلد اے دشمان اسلام اور منافقین کی امل بھیا کے نقد کو احتیار کی اور دورغ نگاری کا اثر بھی رہے۔ امت کا اے فلط اور خلاف واقد قرار دیا اور اس سے مناثر نہ ہونا اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ یہ خلاف واقد مرابا گذب و دروغ فقت سرابا کرف و دروغ فقت سرابا کرف اور دروغ فقت ہے۔ اماری آرخ اس سے بری ہے ۔ امارے ادوار خلافت ان کروہ اور مرابا گذب و افزاو اور اور خلافت ان کروہ اور ایشیا جمہوں اور میوب سے پاک ہیں۔ اگر یہ مجھ اور مطابق واقد ہو تا تھیا جمہوں الله اسلام مین ان کی اظلب آگئےت اے مور تسلیم کرتی اور خود تقارتی می ضور جسلیم کرتی اور خود تقارتی می مرد جسل اور بیا اور جود تقارتی می اور جسل مرد جسل اور اور میابت سے میں نہ بیدا ہوتے۔ اگر بیدا می میں میں میں نہ بیدا ہوتے۔ اگر بیدا می میں میں میں در بیارے۔ اگر اور اس وقت کے مطابرات سے طاہر و بابرے۔

علادہ بریں اگر یہ صحح ہو تا تو شیوں کو ماری باریخ تاریک بناکر وکھانے کے لئے ان خاکاری اور بیان روایت میں ان غلط اور مجی بر بر وائی و خیات طریقوں سے کام لینے کی موروت نہ چیش آتی ، جن کی فٹائدی ہم صفات ماسیق میں کر پچے ہیں ۔ شیوں کے زروست پروپیگنے اور الے موڑ بیانے کے لئے کروہ اور باجائز قدیری کرنے مرف اتا اثر ہوا کہ بعض برتی واقعات کو البقت کے ایک طبقے نے ابمالی اور برئی طور پر سلیم کرلیا۔ شلا مادی کرلا ، کو محراس کی مجی تعمیل نمیں تعلیم کی ۔ جمور است مسلمہ اس نروست پروپیگنے کے باوجود اسے اس طمح تعلیم نمیں کرتی جس طرح شید اور نمین نا جس مرف شید اور ایک نما شید چیش کرتے ہیں۔ ایک آدھ برئی واقعہ کی مور است مسلمہ نے نابی باری کا وہ نخش آری میں مسلمہ نے نابی باری کا وہ نخش آری میں مسلمہ نے نامی وہ نامی اور ان کے ادوار کومت کے حفاق آری مجی جمور المنت جن میں موام مور اس میں والی ان کے ادوار کومت کے حفاق آری مجی جمور المنت جن میں موام وہ فوام سب واضل ہیں۔ بہت انجی رائے رکھتے ہیں ، موقع ہو آ ہے تو ان کی مور نے میں اور ان کے ادوار کرتے ہیں۔ اور یہ فرام سب واضل ہیں۔ بہت انجی رائے رکھتے ہیں ، موقع ہو آ ہے تو ان کی ادوار بیشت میں وہ اور ان کے اور ان کر اور یہ فرام بابات ہیں۔ وولو کوہ السجودون)

مبحث ثالث اماری ماریخ ہر طرح قابل ستائش و تحسین ' ماہندہ ' درخشاں اور بے نظیر ہے ہمیں اپنی ماریخ پر فخر ہے ' میہ فخر بجا ہے ' کیونکہ دنیا کی کوئی قوم الیی درخشاں اور قابل تحسین ماریخ نہیں چیش کر سکتی

مندرجہ بالا منوان میرے ذہن کا ساختہ نس ہے ' بلکہ یہ جمور المنت کے ول کی آواز اور ان کا ویدائی احساس ہے۔ ہے میں نے اپنے کلم کے ذریعہ ثیب کرکے الفاظ کے قالب عمل اس منمون کا منوان بنالیا ۔

آپ کی پڑھے کھے مسلمان ہے یہ سوال کریں کہ اسلای آریج کی ہے؟ اور اس کا جمل جواب وے مسلمانوں کا ماضی کیا رہا ہے؟ اور اس کا جمل جواب طلب کریں قریقیتا وہ کی جواب وے گاکہ ماری آریخ کا کیا پوچمتا؟ وہ قریمت بلنہ پایہ ' ہر طرح قائل تحمین و ستائش آیک نورائی آریخ ہے ' بال یہ جواب دینے کے لئے یہ شرط ہے کہ جم مخص ہے آپ سوال کرے ہیں۔ اس کا ذہن شعبت کے ذہر ہے صوم نہ ہوچا ہو۔ اہل سنت بمی (جن کر دیا میں عالب اکثریت ہے) مرف ان لوگوں کی ذبان سے آپ اسلای آریخ کے بارے می ذراع میں خواب سنی گئی ہے۔ جن کے ذراع میں رفض کا زیگ کی نہ کی مقدار میں میں خواب معمون بنایا ہے۔ جبور اہل اسلام کا تصور آریخ کے محمد معمون بنایا ہے۔ جبور اہل اسلام کا تصور آریخ کے محملتی وی ہے ' ہے ہم نے موان معمون بنایا ہے۔ گین یہ تصور کیوں ہے؟ اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟

# اسلامی تاریخ کی تحسین کی بنیاد

مکن ہے کہ کی کو شہ ہو کہ اپنی آرخ کی تھین و متائش ایک طبی جذبہ ہے۔ بو ہر قوم میں پایا جا ہے۔ ہر قوم یہ چاتی ہے کہ اس کی آرخ کی مدح و متائش کی جائے۔ ورحقیقت اس سے اس کا مقصد یہ ہو آ ہے کہ دو مروں کو اپنی عظمت کا قائل بنایا جائے اس امول کے چش نظر میں ممکن ہے کہ مطان اپنی آرزخ کو قائل ذمت بجھنے کے باوجود اس کی مدح و متائش میں وطب اللسانی رجے ہول۔ آگد دو مرکی قوموں کی نظموں میں امت مسلم کا وقار باند ہو' اور دہ ان کی نظموں ہے کر نہ جائمی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بیر شبہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے - مندرجہ ذیل وجوہ سے اس کی غلطی بالکل واضح موجاتی ہے:-

اول :- جو قوم مرف این وقار کے تحفظ کے لئے ظاف واقعہ این اراخ کی مرح و سائش کرتی ہے ۔ وہ یہ طرز مرف غیروں کے سامنے اختیار کرتی ہے ، مرخود ای قوم کے افراد یا جماعتوں کے سامنے اس کا یہ طرز نہیں ہوتا ۔ بلکہ اس کے افراد آپس میں اپنی اریخ کی ذمت کرتے میں ' اور اینے اوار باریخی کے ذموم و قابل ملامت حوادث و واتعات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں ۔ اور ایا کرنا ناگزیر ہو ا ہے ۔ کو کک اول تو انسی غلط بانی کے الزام کا اندیشہ ہوتا ہے کہ مخاطب جو انسیں کا ہم قوم ہوتا ہے۔ ان کی محذیب نہ كدے و درس وه اين بم قوموں كو اي اصل قوى مارئ سے والف بنانا مجى جاتے ہيں ۔ اس دانف بنانے میں متعدد مصلحتیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں ۔ لیکن مسلمانوں کا روبیہ یہ نہیں ہے ۔ وہ جس طرح غیروں کے سامنے اپنی باریخ کی مدح و ستائش اور اس پر فخر کا اظمار كرتے ميں اى طرح اين بم قوموں كے سامنے بحى اس كى ابانى و درخشد كى اور خولى و التحمان کو بورے الممینان و اعماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں ۔ ایک سی جس طرح ایک مندو اسیمی ایروی سے اسے ادوار ماریخی کی رفعت اور خوبی کا تذکر سر افتار بلند کرے كرا ب -اى طرح ال بي بي اور ال بعائى ك مان بعي اس كا تذكر اى طرز اور اى لب ولجه ك ساته كرا ب - اس واضح فرق س ميان ب كه جمور الل اسلام اين آاريخ کی مدح و ستائش اس لئے نہیں کرتے کہ دوسری قوسوں کی نگاہ میں ان کا وقار قائم رہے ۔ وه اس مداقت کی تعدیق اور اس حقیقت واقعید کا اظهار کرتے میں جس کا انہیں پخت اور کامل یقین ہے۔

دوم :۔ مسلمان اپنی تاریخ کی ستائش و توصیف صرف بثبت اداز میں نمیس کرتے بلکہ غیر مسلموں کے مباشت نقالی انداز میں بھی بھڑت پیش کرتے ہیں ' دوم ' ایران ہندوستان ' مرکستان وغیرہ کے حالات تمل اسلام و بعد از اسلام کا موازنہ کرکے دور خلفاء و ملاطمین و امراء اسلام کی عدم و ستائش اور قمل وردد اسلام ان ممالک کے مطاطمین و امراء کے دور کی خدمت کرتے ہیں ۔

اس نقالی بیان تاریخ کی جرات وی کر سکتا ہے جے اپنی تاریخ کی خوبی پر پورا احتواد بیمین ہو ' مرف قوی وقار کے تحفظ کے لئے کوئی مجی غلط بیانی کی جرات نمیں کر سکتا ۔ کیونکہ اگر مقابل اس کے بیان کی غلطی مدال طریقے سے واضح کردے ۔ تو قسر فخر پاکایک مسار ہوجائے اور قوی وقار میں اضافے کے بجائے مزید زلت ورسوائی ہو ۔

ان واضح وجوہ سے عمال ہے کہ شیعی ارجاف کا اثر صرف ایک گروہ پر ہوا۔ اور جمور الل اسلام پر اس کا کوئی اثر نمیں ہوا۔ جمور موشین اٹی آریخ کو پورے وثوق و یقین کے ساتھ قابل صد ستائش اور آبندہ و درخشاں مجھتے ہیں۔ اور اس پر فخرکرتے ہیں

ازالہ شبہ کے بعد ہم اصل منلہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آریخ اسلام کے متعلق جمور اہل اسلام کی فرکورہ بالا رائے کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ ماض کا مشاہدہ تو غیر ممکن ہے۔ یہ رائے تو کمی دلیل ہی پر مخی ہو عمق ہے خواہ وہ دلیل نعلی ہو یا عقلی۔ وہ دلیل کیا ہے؟

## تواتر نفسى

بر انسان کین سے بیعائی کک حول بہ حول بیجا ہے ۔ حول شاب پر بیجا ہے و کہیں کہ بہت سے واقعات فراموش کردیا ہے ، بیعائی میں مانقد اور بھی ضیعف ہوبا آ کے ۔ اپنے کین کے بہت سے ماقیول کو اور دوستوں کو دیکھے ہوئے مدت دواز گرزگی ہو ، ویکھنے پر بیچائے سے قاصر رہتا ہے ۔ کین اس کے باوجود کین سے لے کر بیعائی کر مان دور اس کے حول کلے اجمال کر جام تھور اس کے دون کا ایک اجمال کر جام تھور اس کے دون میں مورا کو میں مورا کو جو ان واقعات کو مجول جاتا ہے ۔ کر اس نشاء کو نہیں مورا جو ان واقعات و جوادث کی وجہ سے پیدا ہوئی ، جے اس دور کی جمومیت بگد روح ( در کا دورات کی وجہ سے پیدا ہوئی ، جے اس دور کی جمومیت بگد روح ( در تا ہے کہ واقعات یاد نہیں رحج کر ابر زبتا ہے کہ

بیثیت مجموی مرا بین اور میرا شبب کیا گذرا ؟ صحت الحجی ربی یا امراض کا بجوم رہا۔ غرب و تنگرستی میں گزری یا سکون و راحت میں؟ اماتذہ شنیق تھے یا نس ؟ پاس ردوس کے لوگوں کا بر آز الحجا قا یا برا ؟ اور اس طرح کی دوسری باتی مرتے وم بحک اے یاد رہتی ہیں۔ اور اپنے ان ادوارے اس آثر کے تصور کو وہ بنا اوقات اپنی اولاد کی

اس مثال کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی ہے ہے مگر قوموں کا حال بھی ہی ہے ۔ بلد اجائ زندگ میں یہ عمل زیادہ نمایاں اور طاقتور ہوتا ہے۔ تاریخ جس طرح کتابوں کے اوراق ' زبانی روایات ' حوادث کے نشانات و علامات کے زریعہ خطل ہوتی ہے ۔ اس طرح نغی طریقہ سے مجی خال ہوتی ہے۔ اور یہ طریقہ نبتاً سب سے زیادہ قابل اعماد ہو آ ہے کی قرم پر اس کی ابتداء سے جنے دور گذر کے بین ان میں سے ہردور کا ایک تصور اس کے قوی اور اجائی ذان میں محفوظ ہو آ ہے ۔ جو اے اینے پیٹرووں سے ور شیس ملا ب - کوئی متدن قوم ائی آریخ فراموش نیس کرتی - این ماضی کے بردور کی فضاء اس کے خصائص ' اس کی روح اور اس کا جزو عال (DOMINANT FACTOR) ہے سب ایک مجل مر جامع تصور کی صورت میں اسے لمتے ہیں ۔ یہ در حقیقت قوم کے اجماعی ذہن کا مجموعی آثر ہو آ ہے جو بصورت تصور وہ اینے بعد آنے والے رزر کی طرف نتقل کر آ ہے اور وہ یہ ترکہ اینے بعد کے دور کی طرف خفل کردیا ہے۔ اس طرح یہ سلمہ برابر جاری رہتا ہے۔ زبان یا تھم سے واقعات و حوادث نقل کرنے میں غلطی کا امکان ہے ، بلکہ بکثرت غلطیاں ہوتی ہیں محراس نقل نغسی میں غلطی کا امکان بہت کم بلکہ تقریباً معدوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جابہ جا مشرکین عرب کے خلاف ان کی تاریخ سے جحت قائم فرمائی می ب - اگريه تاريخ انس يادنه موتى ، يا وه اے مي جمليم نه كرتے تو اس كابيان ان بر جت کیں ہو ا ؟ نیز جان حق ے ان کے انحاف کی دلیل کیے بن سکا تھا ؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اہم واتعات و تصورات ان کے قوی و اجمائی مانظہ میں موجود تھے۔ مثلاً حغرت ابرائيم و حضرت اسماعيل عليهما السلام كا ني و رسول بونا ' اور ان دونول حفرات کا موصد کال اور توحید کا وائ و معلم ہونا ۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات بر بیان فرایا کم اے ۔ یہ بات اہل عرب کو یاد تھی ان میں سے کمی نے کبھی نہ تو ان کی نبوت کی تردید کی ' اور ند ان کے موحد ہونے کی - دور ابرایجی اور دور سماعیلی ( علیهماالسلام ) میں جو توحید و عبادت اللی کی فضائی ہوا کہ تن 'اور جس سے ان ادوار بلکہ بعد کے بعض اددار کے افراد مجی متاثر تھے ' یہ سب چزیں مرب کے حافظے میں محفوظ تھیں۔ ھیر بیت اللہ اس کا مقصد اس کی قدامت و عقبت ' ج ' حضرت ابرایٹم کا حضرت اسٹیل علیہ السلام کو بھیم التی ذائع کرنے کا عرب فرانا ' بھیم التی آن محترم کو ان کی والدہ محترمہ حضرت باجرہ من اللہ عند عنا کے ساتھ وادی کمہ میں چھوڑ جانا ' حضرت باجرہ ' کا باتی خاش کرنے کے لئے صفا و مروہ کے درمیان آیا بھانا ' زمرم کا جاری ہونا ' وغیرہ واقعات جو ان کے آریخی ادوار کے خصوص الوان تھے ' انسی محفوظ تھے ' ادوار کے خصوص الوان تھے ' انسی محفوظ تھے ' ان اودار کے اضافی ان کی دوح اور ان فضاؤں کے مخصوص الوان تھے ' انسی محفوظ تھے ' ان اودار کے اضافی اللہ کے ذمن میں موجود تھا۔ اس کے متعدد اجزاء محمل مجمی ان کا زمن خالی نمیں تھا۔ یمال تک کم لمت ابرائیم کی محمود تھا۔ اس کے متعدد اجزاء محمل مجمی ان کے یمان موجود تھے۔ آگرچہ خالص نہ رہے تھے بلکہ ان میں بدعات کی آمیزش ہوگئی۔

ابل عرب کو یہ بھی یاد تھا کہ ان کی تاریخ میں ایک مت دراز کے بعد ایک دور ایا می ایا جس می مت ابراہم علیہ السلام کی چردی کرنے والوں نے اس میں تبدیلیاں کیں ' اور قوم شرک و برعات میں جلا ہوگئ ۔ وہ اس دور کے سال و ماہ تو نمیں بتاکتے تھے لیکن انسی یاد تماکه به دور حدرت اساعل طبه السلام کی وفات پر ایک مت دراز گذرنے کے بد شروع ہوا تھا۔ اہل عرب کے یاس نہ تو کوئی باریخ کی کتاب تھی۔ اور نہ کوئی باقاعدہ ردایت کا سلسلہ تھا۔ لیمن ان ان ارخ کا جرودر ان مخصل فضا اور خصائص و اقدار سے ناڑ کی ایک مجمل محر جامع تصویر کی صورت میں ان میں ان جات دان میں موجود تھا۔ ان کے یاس کوئی کتاب نمیں متی جس میں یہ واقعات لکھے ہوں ' بلکہ ماضی کا یہ جیتی مرایہ ان سک صرف " واتر النبي " ك زريد كنا تعا - يد مثال مادك اس نظريك كى ايك واضح دليل ہے " کہ کوئی متدن قوم الی ماریخ فراموش نس کرتی جرئی حوادث و واقعات اس کے حافظے سے کو ہو کتے ہیں۔ اور ہوجاتے ہیں۔ لین این ماض کے ہردور کا ایک مجمل مر ِ جامع تصور جو اس دور کے خصوصیات ' اس کی روح اور اس کے جزو عال DOMINANT FACTOR ) مشمل ہو آ ہے ' اس کے ذہن میں ضرور محفوظ رہتا ہے ۔ کول قوم اے فراموش میں کرتی ۔ اور جن قوموں نے خاری اثرات کی وجہ سے اے فراموش كريا وه بحيثيت قوم ابنا وجود ممي كموبيشين - ان كى كوئى مستقل حيثيت باتى نه ربى اور وه كى دوسرى قوم عن جذب موسمين - يا كى قوم كى الله معل بن سين - اس كى خال

ہدوستان کے اچھوت ہیں جنول نے ہندووں میں جذب ہوکر اپنا وقار و استقلال کھوریا۔(ا) نفیات اجاع کے ای اصول کے اتحت است صلم نے بھی ابی باری محفوظ رکھی۔ این مانی کے ہردور کے حملق احت کے زہن میں ایک تصور موجود ہے۔ نی کریم صلی الله عليه وسلم ك مبارك و مقدس دور اور حد محليه رضوان الله عليم اجمعين ك نقرس اور علو و رفعت ، مرايا ورختاني و عقمت اور قابل مد فخر بولے كا يقين و ازعان تر ايمان كا تناضا ہے اور ہر مومن کے قلب میں بیرسات کی طرح جاگزیں ہے۔ اس کے بارے میں كى بحث و تحميم كى تلعا كوكى ضرورت نفس - سوال حفرت معاويه رضى الله عد ك بعد ك دور كا ب - اكرچه دور محابة تو ان ير ختم نميل مواكونك أن كي وفات كي بعد بمي ایک معتب تعداد محابه کرام کی خاص مت تک باتی ری۔ مرددر خلافت راشدہ ان بر ختم ہوجا آ ہے ۔ کو تک ان کے بعد کوئی محالی طلفہ نس ہوا ۔ (١) ان کے بعد اندازا ٥٠٠ ٨٠ سال كا اموى ودر كملانا ب - اس ك بود عباى ودر شروع بونا ب و تقريا ٥ صدول کے قائم رہا ۔ ان کے علاوہ اندلس (ایمن ورب) می اموی حمد ظافت ہے جو ترماً آثم مدول ک را - خانت اطامه کے یہ ادوار الله می جمور المنت کے نزدیک قائل صد فخریں - وہ ان کی عقمت و آبانی کے معترف میں ' اور بجا طور پر یہ سیجے میں کہ ان کی خوبی اور رفعت کی نظیر دنیا کی کوئی قوم نیس چین کر عتی اور کارج کواه ہے کہ ان کے اس دموے کی مال تردید کی 2ات آج کک کوئی قوم نیس کر کی ۔ ان کے اس چین و افعان کی دلیل و بران خود ان كابي هين اور تعلى صور ب كوكدي علم وهين حواز تعى ب ينسلابد نيل سوار نتى" كے دريد خفل ہو يا ہوا ان كك بينيا ہے ۔ اس كى انتا اجائ مشابر ير ہوتى ہے - اور تلیم شدہ هیقت ے کہ اجاعی مثابرہ افزاری مثابرے سے زیادہ طاقور اور یقین افرا ہو اے ۔ اس کے مقالم میں افرادی روایات اور کتب تاریخ کے محصی بیانات کا (1) محلف طلات و اسباب سے معدوستان کی اجموت قوموں میں اب قدرے بیداری بیدا ہوئی ہے ۔ خواب فقلت سے چو تھے می انہوں نے اپنی جبو شروع کردی - اوٹی ذات کے معدوان کی ماریخ م كر مح ميس اس كے اس كى بازيابي مى تحت وشواريوں كا سامنا ب-عمروہ معہوف جبجو ہیں۔ (۱) حطرت میدانشہ بن نیر رض اللہ حتما کی خلافت عام طور پر تشکیم نمیں کی گئے۔ بلکہ ایک جموائے سے علاقے تک محدود روی۔ اس لئے ہم نے اس ملطے عن ان کا تذکر میں

کوئی وزن نمیں ہوآ۔ اس حقیقت سے حتارف ہونے کے بعد خالفین ظلافت اسلامیے کے مطاقی و امتراضات ندکورہ کا غلا ہونا خود بخود ظاہر ہوجا آ ہے۔ جو روایتی اس تصور حوائر کے مثانی ہوں اور اسے غلا قرار دیں وہ قطعاً مرودہ اور کازب بیں ۔ اخبار آماد اور انواوی روایتی مورخین کے آراء و خیالات یا بیش علاء کے زائی انگار و آراء 'کی اس کے مقالج عمی کوئی حیثیت نمیں ۔ وہ یقینا اس کے مقالج عمی کوئی حیثیت نمیں ۔ وہ یقینا اس کے مقالج عمی مودد ہیں ۔

ان مطاص و المتراحات كى محت و ظلم مطوم كرنے كے لئے اس كى كوئى شودت مس كه به ان روایات كى جائج بن ال كريں بن بر بدخى بين اور ان ك رواة كى كيفيت معلوم كرنے كے لئے كتب رجال كى ورق كروانى بن ابنا فيتى وقت منائع كريں - آرتى معلوم كرنے كے لئے كتب رجال كى ورق كروانى بن ابنا فيتى وقت منائع كريں - آرتى اور مرك اور كدو كوئ برداشت كى جائے - جو روایتي اطلاق بارتى كے لئے اتى ورو مواتر كے منائى بين واقت تو اور ابتا كى ماوى الله براتشد - ابنى آرتى كے محتل امارا له براتشد - ابنى آرتى كے محتل امارا افرادى روایتوں كى كوئى حقیقت جس - كى وج بے كه سائيوں اور سائيت نوانوں كى دور ع بے كہ سائيوں اور سائيت نوانوں كى دروايت و آراء اس سے افراكر خود پائى بائ مور جمور مسلمين كے ذائن من على طالد قائم اور محتم رہا - خالفين كے روایت و آراء اس سے المراكر خود پائى پائى جو كے محراس كے احتمام عى كوئى فرق ميں بروا ہوا -

ماری باریخ اسوی و عبای ادوار کے ساتھ و تخصوص نمیں - ظافت ترکیہ کی مت وراز تک قائم رہی ، ہندوستان میں دولت مظلہ و فیو کے ادوار مجی ماری باریخ کا برو بیں دولت مظلہ و فیو کے ادوار مجی ماری باریخ کا برو بیں اساس کے اور مشق ، بنداد اور ایم لس کی ظافتوں کو پوری امت سلمہ جاتی ہے ، کیو تکہ ان کا سرا اسلام کا بیام سرا اسلام کا بیام اس کے ظافت ترکیہ یا بادشای ادوار کو مون کو ہد و صحت نمیں لیسب بوئی ۔ اس کے ان میں میں برخ بوری امت کو محقوظ نمیں۔ میں جس مسلل ادر می ساسل کے ان میں کا مریخ بوری امت کو محقوظ نمیں۔ میں جس خط ارض سے ان میں سے کمی حکومت کا تحقق میں اسے اس میں رہنے والے مسلمانوں کو ان ادوار کی اریخ بھی یاد ہے اور اس کے حقق بھی اجمی و ماتی دھی اسوی و میای ادوار اس کے حقق بھی اجمی و رائے رکھے ہیں۔ انہیں خبل میں اموی و میای ادوار کی برایر نمیں سیحتیہ بلکہ اس سے فروتر جانے ہیں۔ انہیں خبل میں اموی و ممال کی اریخ بھی کے برایر نمیں سیحتیہ بلکہ اس سے فروتر جانے ہیں۔ اگرچہ دو مرکل قوموں کی باری کے سے

بہت بھر اور اس کے مقابلے میں لائق فخر سجھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے مندرجہ بالا ادوار کے فرق ند کور کا احساس و شعور بھی اس بات کی علامت ہے کہ اپنی آریخ کے متعلق است مسلمہ کا احساس و شعور اجمامی بیدار اور قوی ہے۔ اور اپنی تاریخ کا جو تصور ان کے ذہن میں ہے وہ باکس مسجح اور واقعہ کے مطابق ہے۔

### واقعات جو تواتر سے ثابت ہیں اسلامی تاریخ کی خوبی و عظمت کی شمادت دیتے ہیں۔

أموی اور عباسی دور میں اسلام کی اشاعت

جب کوئی ممکنت (STATE) کی خاص اصول اور عقیدے کی بنیاد پر قائم کی جائے اور دور موجودہ کی اصطلاح میں " نظراتی ممکنت" ہو ' اور دہ عقیدہ صحیح مجی ہو تو عکومت کے حسن و جح کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ اور معیار یہ مجی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ سے اور اجنی لوگ اس سے کس حد تک متاثر ہوئے ۔ اس زادیے سے اسلای آری پر نظر کرنے سے آسانی کے ساتھ فیعلہ کیا جاسکا ہے کہ اسوی وعماسی ادوار کیسے تھ ؟

علم دین اور دعوت اسلام کی اشاعت کرنا اس کی دعوت دینا ۔ ادکام شرعیہ کا نفاذ کرنا اور ہدایات کتاب و سنت کی تھیل کی ترویج کرنا ' اسلامی ممکنت کے مقاصد ہیں ۔ دیکھنا ہی بے کہ ذرکورہ بالا ادوار خلافت میں بیہ مقاصد کس ورجہ میں حاصل ہوئے ؟

یہ واقعہ صرف اوراق تاریخ سے نہیں بلکہ تواتر سے ثابت ہے ، جس کا انکار تاریخ اسلام کا بوے سے بوا ناقد مجی نمیں کرسکا ۔ کہ اسوی و عبای ادوار میں اسلام نور آناب ک طرح سرعت اور وسعت کے ساتھ کھیلا ۔ اور تھوڑی می مدت میں مسلمانوں کی تعداد كرو رول ك چنچ كى- تركتان ، چين ، افريقه ، بندوستان ، جادا ، يورب وغيرو دنيا كے مر متدن فطے میں اسلام کا نور پہنچ کیا ۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود اور دور محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے جو درافت انس لی تھی ' اے انہوں نے اپی كالى سے اضعافاً ورنماعف م كروا- مرف ملم مورفين نيس بكد ميحى مورفين مى بیان کرتے ہیں کہ اسین میں اموی فاتمین کے قدم مینچے عی اسلام سیل روال کی طرح مسلنے لگا اور مسحی جوق جوق طقد مجوش اسلام ہونے لگے ۔ ظافت بزید کے دور میں افریقہ کے بربر قبائل تقریباً سب کے سب مشرف به اسلام ہوگئے ۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ مجی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ۔ ہندوستان میں عازی محمد بن قاسم رحمد اللہ کے داخل ہوتے ى اسلام بحيلنا شروع بوا اور ديكھتے بى ديكھتے دور دور تك مجيل كيا - اور اس خطے ميں مسلمانوں کی اکثریت ہوگئی۔ اموی ظافت ختم ہونے کے بعد بھی اسلام کی روشن میمیلق ری اور سلمانوں کی تعداد برحتی ری ۔ یمال تک کہ ۱۹۴۷ء میں جب بر مغیر کی تقسیم موكر باكتان معوديس آيا ہے تو سدھ بن سلان ٥٥ نيسد تھے۔ يه اموى اشكرى كى تبلغ ان کے ایمان اور ان کی اخلاقی بلندی کا اثر تھا کہ ان کے چلے جانے کے بعد بھی اس مرزمن میں مت دراز تک نور برایت پھیلا رہا اور ملمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو آ رہا ۔ مختریه که خلافت اسلامیه کے ان دونوں مبارک اددار می اسلام کی اشاعت خوب ہوئی ' اور اتن کثر تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام تبول کیا کہ عقل حران رہ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان ادوار کے محمران فاس و فاجر اور طالم و جابر تھے ۔ تو انہیں دیمہ کر اتے آدی مشرف ب اسلام کیے ہوگئے ؟ اسلام کا عملی نمونہ دیکھے بغیر لوگوں کو اسلام ک طرف کشش اور رغبت کیے ہوئی ؟ جبکہ ان نوسلوں میں ایک فی ہزار ہمی ایبانہ تھا جس

نے اسلام کا مطالعہ کیا ہو؟

ان مبارک اددار میں دین حق کا اس تیزی کے ساتھ پھیلنا اور بھرت غیر سلسوں کا شرح مدر کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہونا اس حقیقت کی داشن اور روشن دلیل ہے کہ بیہ عمران متنی مرحبت پور اور اعلیٰ کردار رکھنے والے تنے ۔ اور ان کے اددار کی فضا اسلامی اور مدح پردر حمّی ۔ بحے دکیم کر غیر سلسوں کو اسلام کی طرف کشش اور رفبت ہوتی تمی اور وہ طقہ مگجش اسلام ہوجاتے تنے ۔

اگر اماری آریخ کی وہ تصویر سمج ہوتی جو سبائی موقلم نے تیار کی ہے تو اموی و عبای ادوار میں اسلام اس تیز رفاری کے ساتھ نہ پھیلا اور اتن کشرت کے ساتھ لوگ سٹرف بد اسلام نہ ہوتے ۔ ان ظفاء اسلام اور ان کے عمال دولاۃ نے خود اسلام کی دعوت دی ' اسلام شہد ہے کہ ان ادوار ' خصوصاً نمی امیر کے معلول دور ظافت میں فوج کے معمول سپائی مجی وافی الی افلہ ہوتے تھے اور غیر سلموں کو اسلام تیول کرنے کی ترغیب ویشتھے۔ سلمانوں کے اطلاق عالیہ ' اعلیٰ کروار ' مساوات ' معداقت ' مفت و پاکبازی ' ان کی ذبنی و مشکلوں کے اطلاق عالیہ ' اعلیٰ کروار ' مساوات ' معداقت ' مفت و پاکبازی ' ان کی ذبنی و تھی و رحمت ہوں کے محمول میں ان کے محمول میں کا عدل و افساف ان کی رعیت بردری ' اور وسعت تھی و رحم دلی ۔ یہ دو چیزیں تھی جن سے متاثر ہوکر کیر تعداد میں لوگ مشرف بد اسلام ہوئے ()

اگر مطمان ائی مارئ پر ناز کرتے ہیں اور اسے ماریک بنانے والوں کو منافق سیجھتے میں تو بھیٹا ان کا رویہ بالکل بجا ہے ان کا ناز اور فخر بھی بجا ہے اور ان کی یہ رائے بھی سیج ہے۔

ادوار طافت اسلامی پر نظر والنے والے کی توجہ ایک طرف تو اسلام پر لیک کئے والوں کا بجوم اپنی طرف منعطف کرے گا دو سری طرف ان مبارک ادوار کے شاخار دین اور کا بجوم اپنی طرف منعطف کرے گا دو سری طرف ان مبارک ادوار کے شاخار دین اسلای تظام اور اصلای حکومت قائم ہے - وہاں کے کارفانوں دفیرہ یمی کام کرنے کے لئے کوریا و فیرہ سے بہت سے آدی بطور طازم اور اجیر وہاں آگر متم ہوئے ۔ انسی کی نے بھی اسلام کی بہت سے آدی بطور کا والی کروا و اجیر وہاں تا مسلمان باشندوں کا اعلیٰ کروار ' وہاں کے معاشرے کی خوبی و طل آویزی اور تقوی و خشیت و مجت الی کی فضا دیکھ کر ان کی خاص بری تعداد مشرف بد اسلام ہو بھی ہے ۔ الحمد فذ ۔ یہ ایک نمونہ ہے جس سے یہ سجمنا آسان ہوجا تا مشرف بد اسلام ہو بھی ہے۔ الحمد فذ ۔ یہ ایک نمونہ ہے جس سے یہ سجمنا آسان ہوجا تا ہے کہ اسلام کیے پھیلا ۔

علمی اور روحانی ضرات شدت کے ساتھ اس کی نگاہ کو اپنی طرف تھیجیں گے ۔ اسوی و عبای دور میں قرآن مجید کی جو عظیم الثان خدمت کی گئی ' وہ محاج بیان نہیں ۔ اگر سب كتب أاريخ وريا برد كردى جائي تو مجى ان خدات جليله كي درختاني بوشيده نيس موعق -اور امت مسلم ان کا اعتراف و اقرار کرتی رے گی ۔ خصوصاً اموی دور میں جو خدمت كآب الله كي انجام يائي اور جس من اس دور كا حمد عالب ب ، وه تو اور زياده نمايال اور باباک ہے۔ قرآن مجد کی اشاعت و حفاظت کا بذرید تعفیظ و کتابت خاص اہتمام کیا میا- ظافت بی امیے کے زانہ می 'جو بوری ایک مدی پر بھی محیط نسی ہے ۔ بورا قرآن مجید حفظ کرنے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی تھی ۔ مہای دور میں یہ لاکھوں سے مجی متجاوز ہوگی ۔ یہ واقعہ مشہورو معروف ہے کہ قرآن مجید پر اعراب حجاج این بوسف مرحوم نے لکوائے ۔ کتاب اللہ کا رسم خط مجی محفوظ رکھا گیا۔ اور ای رسم خط میں اعواب لگاکر پورے اہتمام سے پورے قرآن مجید کی کلبت کردائی می اور اس مختر مد اموی میں ہزاروں مشکول ننے () نشر ہوکر اہل ایمان کے اتھوں میں پنچ بچے تھے۔ تجوید قرآن کا مجی خاص اہتمام کیاگیا ۔ بکثرت مجود قرآء تعلیم قرآن کریم میں معروف رہے تھے ۔ مساجد میں ااست صلوة کے لئے بدلازم تھا کہ امام مجود قاری ہو ۔ حکومت کی طرف سے تعلیم و تعنیم اور تحفيظ قرآن كريم كے كے - دور دراز علاقوں من مجى علاء و حفاظ بيني جاتے تے -جو اس کی تعلیم کو عام کرتے تھے ۔ اور اب امکان بستی کے ہر محص کو قرآن مجید کی تعلیم دیے تھے ۔ اور اس کے معانی و مضامین کی تشریح و تغییر بھی انہیں

سجماتے تے ۔ وشمان نی امیہ مجی اس واقد کا انکار نمیں کرکتے کہ بلخا قدمت کاب اللہ ہو امیہ کا یہ مختمر دور ظافت ایک ممتاز حثیت رکھا ہے۔ حمد نی عمیس میں مجی فدمت قرآن کریم کا کام جاری رہا۔ اس اخبارے اس حمد ظافت کا اخباز یہ ہے کہ اس فر و اشاعت کے ساتھ تغیر کتاب مین کا کام زیادہ ہوا۔ بھوت تغییر ای دور میں کھی کئی (اور یہ فدمات عمیل کئی کئی محدور رہے بلکہ فیر حمیل ٹوگوں نے مجی ان میں پورا کور حمد لیا ۔ یہ صحح ہے کہ کتاب اللہ کا یہ شفف ان ادوار کی فضائے عام ( پورا حمد لیا ۔ یہ صحح ہے کہ کتاب اللہ کا یہ شفف ان ادوار کی فضائے عام ( وجود میں لئے اور فدمت قرآن مجد کا اجتمام کرنے میں ظافاء اور ان کے عمال کے نمایاں حمد ( ) عمل میکاول ایکی عبارت کو کتے ہیں جس پر اعراب ( ذیر زیر بیش ) کے ہوئے ہوں۔

ے انکار نمیں کیا جاسکا ۔ یہ بات اس قدر نمایاں اور روش ہے کہ ان کے خالفین بھی اے نمیں جمپائے ۔ آری اسلام کا مرسری مطالعہ کرنے والا بھی اس سے باخرے -قرآن مجید کے بعد مدیث شریف کا درجہ ہے ۔ اس کا شیوع ادر جرجا ان ادوار خلافت میں جیا ہوا ' اس سے مدیث کا ہر متعلم والف ہے۔ اموی دور عل مکه معطمه مريد منورہ ' ومثق 'كوفه ' بعموير سب تعليم مديث كے اہم مركز تنے ـ ان مقالت ير بزاروں طالبان علوم حديث كا مجمع ربتا تما - باقاعده تدوين حديث كا كام عمد بن اميه بي ش شروع ہوا۔ عبای دور خلافت اس کی مزیر ترقی کے لئے بت ساز گار ثابت ہوا ۔ نقہ حنی عمد اموی عی میں عمل ہوچکا تھا۔ آگرچہ اس کی تدوین کا سلسلہ ظافت عباسیہ کے زمانہ میں مجی جاری رہا نقہ ماکل کی ابتداء عمد اموی میں ہوئی اور محمیل عمد عمای میں - ظافت اسلامیہ امویہ العلسیہ نے اے اپنا دستور و قانون بنایا اور مدیوں تک نظام حکومت کآب اللہ اور موطا امام مالک کی روشنی میں چلاتے رہے ۔ عمد عبای کو یہ فخر حاصل ہے کہ نقہ ثافع و نقه حفی دو ایے فقہ جن کے متبعین کی تعداد کردروں سے متجادز ب اس عمد من ابتداء سے كمال كك بيني ماريخ اسلام كے طالب علم بريد حقيقت بھى مخفى نسي ره كتى ك ومثق ' بغداد ' اندلس من مند خلاف بر بشخ والے سب خلفاء مف اول كے علاء دين تے ۔ یہ مغر ' محدث اور اعلی ورجہ کے فقید تھے۔ بلکہ تقریباً سب مقام اجتاد پر فائز تھے۔ مودودی صاحب اور ان کے ہم مشرب جو آریخ اسلام کو منح کرنا جانچ ہیں ' یہ و کمانے کی کوشش کرتے میں کہ ان سب ادوار میں علاء اور حکومتوں کے درمیان نفرت کی طبح ماکل ری اور علاء نے جو دین خدمات انجام دیے وہ حکومت سے بے تعلق ہو کر اور خود ابنا ایک نظام بنا کر انجام دیے ۔ جرت ب که ان لوگوں کو اس قدر کھلی ہوئی غلط بیانی کی جمارت کیے ہوتی ہے ۔ آئرہ مفات میں مناب موقع پر ہم انشاء اللہ اس سطے بر تنمیلی بحث کریں گے۔

# آریخ اسلام قرآن و حدیث کی روشنی می<u>ں</u>

ہارے نی کریم مجر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نی و رسول میں۔ اور قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے ۔ قرآن مجید اور سنت نی کریم علیہ افعنل الصلوات و التسلم تا تیام تیاست بادی و رہنما ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث شریف

میں یہ بات بہت مراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کردی گئی ہے۔ ماکہ کمی کو مجی اشتباه نہ ہو۔ اور کی دومرے دین کی آمد کا انظار نہ رہے۔ اس کے ساتھ یہ مجی واضح فرماریا گیا ب كه به دين آيامت تك مخوظ رب كا- اس كى حفاظت كى صورت به بتائي من ب كه قرآن مجید محفوظ رہے گا ۔ سنت نہویہ علی صاحبہا الف الف تعتبہ محفوظ رہے گی ۔ پھر سوال به پدا موا قا كه كيا امت اس بر عمل كريك كى؟ بالفاظ ديكر كتاب وسنت كى تعليم قابل عمل مجی ہے یا مرف مینی ( IDEAL ) ہے ؟ اس اخکال کو اس طرح عل فرایا میا كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في ايك بوري امت تيار كردي جو كتاب و سنت كا كال على نمونه مقى - اور اس نے مختلف حالات من دين حق بر يورا بورا عمل كرك وكماريا - ب امت مقدمہ وی تمی جے ہم محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے لقب سے یاد كرتے ہيں ۔ قرآن مجيد ميں ان كے بلند كردار اور ان كے روحاني و اخلاقي وائي و فكري " عورج و ارتفاء اور ان کی سرت مقدسہ کو بھڑت و تحرار بیان فرمایا میا ہے اس طرح دور محاب کا بورا نتشه باویا میا - قرآن و سنت کی حفاظت اور اسلام کی بقاء و دوام کا وعده مجی قرآن و حديث من كياميا ب - اس كئ سوال يه يدا موما تماكه يه بقاء برسيل خرق عادت ہوگی یا اس کے ظاہری اسباب بیدا کئے جائیں گے ۔ اس سوال کا جواب قرآن مجید اور مدیث شریف دونوں جگه لما ہے ۔ آیات و امادیث میں بتادیا کیا کہ ایسے اسباب بدا ہوں مے جن کے وجود کے بعد عادم دین کے معدوم یا مشکوک ' یا نسبا منسیا ہوجائے کا کوئی امکان نمیں باتی رہتا ' قرآن مجید نے ان امور کو معرانہ اعجاز و جامعیت کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی ود تین صدیول کے حوادث کا مجل خاکہ نظر کے سامنے آجا اے ۔ احادیث نوب میں الی پیٹین موئیاں لمن ہں جو ان حوادث اور ان کی نوعیت کی طرف اثارہ کرتی میں - بلکہ بعض احادث میں ایک مراحت التي ب بو قرآن كريم ك بيان كرده مجل خاك كي شرح و تنسيل كوچي ب-كى قوم كى ماريخ اس كى اجماى زركى كى حركت كى تعبيرو تصوير كا نام ب- قرآن مجيد اور صدیث شریف میں امت مسلم کی حرکت اجماعی کے خطوط اور ان کے رخ کی نشاعدی كدى كى ب ـ اور محركات كا مجى اجمال تعارف كراديا كيا ب ـ اس طرح اس ك اس دور کا اجمالی نقشہ اس طرح بناوا کیا ہے جو اس وقت کی امت ملم کے لئے چین کوئی متمی اور مارے کئے تاریخ ہے۔

مثال کے طور بر یوں سمجھے کہ جے ایک فض کی قاظے کو سزر روانہ کروہا ہو اور

آی او هیچ لیلے پر کھڑے ہوکر دور تک رائے کو دیگ کر تافلے والوں کو رائے کے حالات '
اس پر چلنے پھرنے والوں کی کیفیٹ ' رائے کے نشیب و فراز ' ان سب امور سے آگاہ کردہا
ہو ۔ اس طرح قرآن مجید اور مدیث شریف نے است کی رہنمائی فرائی ہے کہ وین اسلام
کس طرح مجیلے گا اور کس مورت سے محفوظ رہے گا ۔ بیای ' معاثی ' معاشی ' ماشر آن ' مالات کا
کس طرح مجیلے گا اور کس مورت سے محفوظ رہے گا ۔ بیای ' معاثی موال اور اس کے
کسار کا اجمال نقشہ بھی واضح فراوا ۔ بیہ قرآن ' اور حدیثی نقشہ اسلام کی تقریبا ابتدائی دو
دور می اہم قرین دور ہو آ ہے ۔ اور کی زمانہ ابہ ہے ۔ ہروین و ملت کے لئے اس کا ابتدائی
دور می اہم قرین دور ہو آ ہے ۔ ای میں اس کی آئندہ بناء اور فاکا فیصلہ ہوجا آ ہے ۔ بنو
امرائیل میں دور نوبت ختم ہونے کے بعد ایک صدی بھی نہ گذرتے پاتی تھی کہ است می
نساد شروع ہوجا تھا ۔ اور بدعات و تحریفات کے ابار میں اصل دین ہم ہوجا تھا ۔ یمال
شاد شروع ہوجا تھا ۔ اور بدعات و تحریفات کے ابار میں اصل دین ہم ہوجا تھا ۔ یمال
شک کہ بھردد سرے نبی کی بعث کی مزورت پش آجاتی تھی ۔ اس لئے قرآن و حدیث میں
شک کہ بھردد سرے نبی کی بعث کی مزورت پش آجاتی تھی ۔ اس لئے قرآن و حدیث میں
شک محموص طور پر اس ابتدائی اور اہم ترین زمانہ میں کاب اشد سنت نبوی اور دین اسلام کی
شمارے ۔

قرآن و صدیث کی پیشین کوئیاں تطعا میح اور وعدے یقینا ہے ہیں ۔ ہم ان کی روشی میں آریخ پر نظر والیں تو اس کی محیح اور حقیق شکل و صورت نمایاں ہوجائے گی۔ آئندہ سلوں میں اس طرول میں اس طرح استار کر این استاد ہم کو احساس سو تعلی طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری ابتدائی آریخ قابل افخرے میساکد ہم کو احساس ہوتا ہے ؟ یا باعث شرم و نداست جیساکد روائض اور والفسیت ذمہ لوگوں کا بیان ہے۔ ہمارک کا عالی شہرہ اسکان وائن میں ملاحظ قرائے :۔

## قرآن مجید کی روشنی میں

وین اسلام ساری دنیا کے لئے اور آ قیام قیامت باتی رہنے کے لئے آیا ہے۔ الله تعالیٰ کے اس کی بیدا فرادیے۔ جس دور ا تعالیٰ نے اس کی بعاء اور اس کی حفاظت کے ظاہری اسباب مجی پیدا فرادیے۔ جس دور میں نہی کریم صلی الله علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیم دی اور است کو قرآن مجید پڑھایا ' سمجھایا ' اور یاد کرایا ' اس میں بغیر سابی طاقت و قوت کے کمی دین کا تحفظ عاد کا غیر مکن تھا۔ آمحوضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تعریف لے صح تو بورا جزیرۃ العرب آپ کے ذریے تکمیں تھا ۔ اور مسلمانوں کو اتن سابی قوت و شوکت حاصل ہو چکی تھی ، جنی حفاظت و بقاء وین کے لئے اس دور کے لحاظ ہے مردری تھی ۔ لیمن سوال یہ تھا کہ آخوشور ملی الله علیہ وسلم کے بعد کیا ہوگا ؟ اس دوت دیا بی دشتمان اسلام کی دو عقیم الشان متدن اور طاقتور مکوشیں تائم تھیں 'جن کی سرمدیں عرب سے لمتی تھیں ۔ اس دور کی یہ دونوں برتر قوت رکھنے والی طاقین ( SUPER POWERS ) دین اسلام کے فروغ کو دکھ کر انگاروں پر لوث رہیں۔ مگر رعب نبوت کی دج سے دیشہ دوانوں اور مازشوں کے سوا کسی تافانہ تدبیر کی جمارت نہ کر سیس ہے سے سے سرعب تو ایک معزوں تھا ہے سوال یہ قماکر آنحضور ملی الله علیہ وسلم کے بعد کیا ہوگا ؟ کیا یہ اور ان کی معاون طاقین اسلام کا تحفظ کرتے گئی ؟

#### آيت استخلاف

مندرجہ ذیل آیت کے مطالع سے معلوم ہو آئے کہ اس میں ان سب تثویثات کے ازالے اور شفاء صدور موشین کا پورا سمان موجود ہے ۔ یہ آیت جو ابتداستخلاف کے نام سے مضور سے درج ذیل ہے:۔

وعد الله النين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف النين من قبلهم وليكنزلهم دينهم الذي ارتضى ليمد وليمكنزلهم دينهم الذي ارتضى امنا بعبلونني لايشركون لي شيئا ولن كثر بعد ذاك فا و لنكهم الفسقون (النور: ٥٥)

ترجمہ " (اے مجودہ است محریہ) تم علی بو لوگ ایمان لاوس اور نیک عمل کریں ان است محل کریں ان کو (اس است محل کریں ان کو (اس است محل کریں ان کو (اس قرائے گا ۔ جیسے ان سے پہلے اہل بدایت اللہ تعالی کی ان سے پہلے اہل بدایت اللہ تعالی نے ) ان کے لئے پند قربایا ہے ۔ لوگوں کو وکوت دی گو ان کے ( نفع آخرت ( لین اسلام ) اس کو ان کے ( نفع آخرت کے لئے کے کے آجت دی گا ۔ اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو مبدل یائن کرے گا ۔ اور ان کے اس بر طبیعہ میری عبادت کرتے رہیں۔ اور میرے ماتھ کی حم کا شرک نہ کریں ۔ اور جر اور جرسے استھ کی حم کا شرک نہ کریں ۔ اور جر

فخص بعد (ظور) اس (دعده) کے ناشری کرے گا۔ تو یہ لوگ بے تھم ہیں ۔ "

اس آیت مقدس می است محرب علی صاحبها الف الف تعجنه سے الله تعالی کے وعدہ قربایا ہے کہ اسے دنیا میں اقتدار عطا قربایا جائے گا۔ بشرطیکہ وہ ایمان و عمل صائح پر مستقم رہے۔ پھر بہ جارا کیا کہ یہ استخفاف ٹی الارش اور انتدار و حومت اس است سے پہلے ممی ایک است مومد کو عطا قربایا جانگا ہے (اشارہ تی اسرائیل کی جانب ہے کہ انہیں جب انتدار کا ایم ترین عطا قربایا جائے گا) اس انتدار کا ایم ترین اندام اور است سلم کو قوت و ترقی ماصل ہوگ ۔ اس کے ساتھ کاندار کا ایم ترین اسلام اور است سلم کو منانے کا جو فوف اس وقت پایا جانا ہے وہ دور ہوجائے گا اور مسلمان اس جانب سے بالکل مامون اور بے فوف ہوجائیں گے۔ یہ انتدار است سلم کے باتد ہو اس کی ماتھ کری گری ارشاد فربا گیا گیا کہ حصول ظلافت کے بعد جو لوگ اس فحت کی تاثیری کریں گے وہ فاستوں میں شار کے جائیں گرے۔ اور اس کا مرکب فاس۔

چند وضاحتی : آیت مقدسه کا پرا مطلب بجنے کے لئے مندرجد زیل امور کو فوظ رکھنا کہنا ہے۔ ا۔۔ " استخاف " کے منی بی طیفہ بناء - آیت بی ظافت عطا کرنے کا دیدہ فریا کیا ہے۔ ا۔۔ سی می ظافت کے منی بیں اقتدار و عکومت - مراد یہ ہے کہ اس امت کو بیرا میں زمیں پر اقتدار حاصل ہوا - بیرا ملک ہوا - بیرا ملک ہوا - بیرا ملک ہوا - بیرا ملک مل عرب نبی آکرم ملی الله علیہ دسلم کے زیر اقتدار آپکا تھا - اور آنحفور علیہ الصلوات ملک عرب نبی آکرم ملی الله علیہ دسلم کے زیر اقتدار آپکا تھا - اور آنحفور علیہ الصلوات آیت میں عطاء اقتدار کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اقتدار حمیس اس دقت حاصل ہو دہ نبی آئرم ملی الله علیہ دسلم کے بعد بھی باتی رہے گا- اور اس کی دست و قرت میں اضافہ ہوگا ۔ مراد لئس اقتدار و حکومت ہے - اس کی کوئی خاص علی مراد نمیں - اس خلافت کما حاصل اور اس کی ایک عدد ذکور کا صداق اور اس کی آیک ۔ جائے۔ یا مک کیا حاصداتی اور اس کی آئی کام حکوم کا صداتی اور اس کی آئی ۔ جائے۔ یا مک کیا جائے ایک ہو جائے ۔ یا مک کیا جائے ۔ عدد خلوت کما حکوم کا کہ اس کا جائے ہے۔

۲: " انتخاف " سے مراد امر کونی سے عطائے ظافت و اندار ہے۔ امر تشدیعی سے مراد نہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے اسباب پردا فرمائیں گے جو است موسنہ کے برمر اقتدار آنے پر کتے ہوں گے ۔ اور ان پر یہ جمیع بھی ماری میست تکوینیہ ہی ہے مرتب ہوگا ۔ یہ مطلب جمیں کہ کوئی تھم لوگوں کے نام نازل ہوگا کہ فلال فیش کو فلیفہ بیالو ' یا اقتدار فلاوں جماعت کے برد کردد ۔ اس حم کا کوئی تھم اسلام میں مجمی نمیں نازل ہوا اور چی کرم خاتم النبسین صلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد تو اس کا کوئی امکان ہی میں باتی رہا۔

m :- اسلامی نقطه نظرے اندار اور حکومت فی نفسه کوئی نعت مطلوبه نبیں ہے۔ نہ اے امت ملم کے ماتھ کوئی خصوصت حاصل ہے ۔ زیادہ سے زیادہ اے ایک دنیوی نعت کما جاسکا ہے ۔ اسلامی نقط نظرے اے نعت عظیمہ اس لئے سمجھا جا ا ہے کہ یہ ودمري مطلوبه نمتول كا ذريعه بني ب - اس حقيقت كي روشي مي غور يجيئ توب بات واضح ہوجاتی ہے کہ کہ آیت موصوفہ میں صرف ظافت کا وعدہ نمیں فرایا عمیا ہے کہ بلہ ایس ظافت و حکومت عطا فرانے کا وعدہ ب جو ذریعہ بے می تمکین دین اور حصول امن کی نعتول كا - يه دونول نعتيس عظيم اور في نفسه مطلوب بي- حمكين دين كا مطلوب بونا تو ظاہر ہے۔ وشمنان دین کی ضرر رسانی سے امن بھی نعت مطلوبہ ہے۔ اس عاصل ہوتو مومن الله تعالی کی عبادت آزادی اور کیموئی کے ساتھ کرسکتا ہے ۔ اس کے بغیر عبادت من خلل واقع ہونے کا خطرہ ہو ا ہے ۔ دین حل کی اشاعت وعوت اسلام بھیلانے کا کام مجی امن ذکور حاصل ہونے بی کی صورت میں سوات کے ساتھ ہوسکا ہے ۔ اور مسلمانوں کی جان و آبرد کی حفاظت مجی فی نفسہ ایک شرعی مقصد ہے۔ ان وجوہ کے بیش نظر ہم کمہ سکتے ہیں کہ امن ذکور الی نعت عظیم ہے جو شری نقط نظرے مطلوب ہے۔ اس سے یہ نتیجہ لکا ہے کہ جو ظافت موجودہ امت کو حاصل ہوگی اس میں دونوں وصف ضرور یائے جائی محمد مین حمین دین اور اعداء اسلام کے شرے اس - یہ ظانت ایک انعام ب اور اس کا عده بارت ب - انعام نعت مطلوب س خال نس بوسكا - اگر مسلانوں کو اقدار ماصل ہو لین اس کی وجہ سے حمین دین اور اس ذکور نہ مامل ہو تو اس انتدار و حکومت کو خلانت موموں نہیں کمہ کتے۔ بلکہ یہ سمجیں مے کہ یہ انتدار عام قانون الی محویی کے مطابق حاصل ہوا ہے ۔ جس میں مومن و غیرمومن کی کوئی مخصیص میں ۔ یہ وہ انعام نیں ہے جس کا دعدہ آبته استخلاف میں فرایا کیا ہے ۔ یہ بات مجی لموظ رکھنی جائے کہ امن سے مرادیہ نہیں ہے کہ کفار کی طرف سے کی ضرر رسانی کا احمال في نه باتى رب \_ ايا امن حاصل مونا تو عادمًا ممال ب \_ اور مسلمانون كا اس قدر سطمن ہوجا کہ ول میں ان کی طرف ہے کی شرا تحیزی کا شر اور احمال مجی باتی ند رہ ' شرع و عقا ہر طرح ممنوع ہے۔ الل ایمان کو تو کفار کی طرف ہے بیشہ ہوشیار رہنا چاہئے اور ان کے ترکات و سکتا کو بھہ وقت نظر رکھنا چاہئے ۔ ایما امن ' جو غفلت پیدا کرے آیت میں مراد نہیں ہوسکتا کو بھہ وہ فعت نمیں معیت ہے ' جو بہت ہے ممائب کا چیش فید ہوسکتی ہے۔ بلکہ امن سے مراد ہے کہ سلماؤں کو کمن عالب قریب ہدیش ہو کہ کتار اضیں کوئی معتبہ ضرر قوی پیانے پر پہنچانے کا اوراہ نمیں کرکتے ۔ اور اگر ارادہ عالب ہوگی ۔ امن کا می دوجہ مطلب ہے ۔ اور اس کا دعدہ ایستہ کرمیسہ موسوفہ میں فرایا گیا ہے۔ پھر جس طرح ہم اس موست کو جو ان دوؤں نعتوں یا ان می کسی ایک سے خال ہو موجوں قبیل کہ علے۔ اس طرح ہمیں اس کا عمل ہمی حلیم کرنا پر سے اپنی جس خوافت میں یہ دوؤں دمف پائے جائیں وہ یقینا ظافت موجودہ ہے۔ اور ہے بچھے میں ہم خوافت میں یہ دوؤں دمف پائے جائیں وہ یقینا ظافت موجودہ ہے۔ اور یہ بچھے میں ہم

خلافت اسملامیہ کی ماریخ ایت استعلاق کی روشنی بیں آیت کی تعیرہ تورج کے بعد ہم اس کی دوشی بیں آدیج اسلام پر نظر ڈالنا چاہے بیں اور معلوم کرنا چاہے ہیں کہ اس کی دوشی بیں آدیج اسلام کا اہم ترین دور لیخی ابترائی چہ مدیاں کیمی نظر آتی ہیں ۔

آیت شرف موموف سے بات بالکل عمال ہے کہ است سلم کو نی اکرم ملی الله طلب و الله الله و کا اللہ عمال الله علیہ وسلم کی دقات کے بعد طائت کی نعت طامل ہوئی۔ اس کا ابتدائی دور ' ظانت راشدہ کا دور کملا آ ہے۔ جو حضرت ابد بکر مدیق رضی اللہ عند کی ظانت سے شروع ہو کر حضرت معادیہ رضی اللہ عند راشد تنے (ا معادیہ رضی اللہ عند راشد تنے (ا کے بعد ومشق کی ظانت تقریباً ایک مدی تک است کی مررای کرتی ری

اس کے بعد مرکز ظافت بغداد بنا اور ظافت مباہر قائم ہوئی 'جو اندازا پانچ صدیوں تک امت پر عائد ہونے والا بے فرض کفایہ اوا کرتی رہی - اموی ظافت ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اندلس میں ایک اور ظافت کی بنیاد رہائی - یہ می اموی ظافت کے نام سے مضور ہے

<sup>(</sup>١) ظانت داشده كى اصطلاح بر كذشته صفات عن اطميتان بنش بحث كزر مكل بـ -

ان ادوار مح ویش مات مو مال سک قائم رہ کر دین و ملت کی خدمت انجام دی رہی ۔
ان ادوار خلافت کے بارے میں آیک اتم بات یہ ہے کہ ان کے درمیان حکسل قائم
رہا - خلافت راشدہ جو حضرت معاویہ کی ظلافت پر خم ہوئی - خلافت رحش خلافت بغداد
اور خلافت اندگس ان چاروں خلافوں کے درمیان کوئی ظلا اور وقد نمیں ہے ۔ یہ سب
آیک میں سلط کی گڑیاں حمی اور آیک می دور کے مختلف جے تھے ۔ اس دور میں جو
احملایات ہوئے وہ صرف اسے تے کہ عمران تبدیل ہوئے - محراکلت کی فوجت اس کے
اخلیات ہوئے وہ مرف اسے تے کہ عمران تبدیل ہوئے - محراکلت کی فوجت اس کے
طیفہ کو بھاء دوام نمیں حاصل ہوئی - حکراؤں کی تبدیلی کوئی ابرت نمیں رکمتی کی
علید کو بھاء دوام نمیں حاصل ہوئی۔ ان کا بدل تو تاکری ہوئے کی درمرے خاندان کا کوئی
مجیدل کیا اور آیک خاندان کے سے تعلق رکھے والے کی جگہ کی دو سرے خاندان کا کوئی
میں کمہ سکتے سلما خلافت آیک می دہا اور اس میں کی جگہ مجی فصل و دفتہ نمیں ہڑا ۔
دیس محملہ کو جس خلافت کی جارت دی تھی دہ کی اور اس میں کی جگہ مجی فصل و دفتہ نمیں ہڑا ۔
مسلہ کو جس خلافت کی جارت دی تھی دہ کی وہ کی تھی ۔ خلافت موجودہ تھا ۔ اشد تعالی نے اس

انداس بمی جو امری خلافت می نمافت موجود اور «میشو» خلاف تی جی طرح حفرات خلفاء داشدین دمنی الله مخم اجمعین اینه استخلای کے صدال تھے۔ ای طرح امری و عبای خلفاء داشدین دمنی الله مخم اجمعین اینه استخلای کے صدال تے ۔ یہ الگ بات ہے کہ حفرات خلفاء داشدین کا صدال حداللہ مرتبہ دو مرب خلفاء ہے بہت اللی و افضل ہے ۔ لیکن اینه استخلای کا صدال بولے میں سب کیاں بیر۔ خود حفرات خلفاء داشدین کے درمیان مراتب و درجات کا فرق حقیم ہے ۔ محرصدال اینه استخلای ہوئے میں سب کیاں بیر۔ خلفا اینه استخلای میں است کو خلافت حفل فرائے کا بحر ویدہ فرایا کیا تھا ' اس کے ایفاء عملی کی شل جم علی اس کرا ہے خل کی شرح میں مدال میں مدال کی ایک شکل میں مدال میں اس کے ایفاء مراکب میں صدال میں کہی کا مرح اس مدال اور شدی کی امیر الموسین حبدالک کو بحل مربراہ مملت شخب کیا گیا ۔ یک متن بیں صدال خلفاء داشدی سے مدال در احداد و انداس مجی گونا استخلای کے مدال الله علیم المیمین کی طرح مقداد و اندان و اندان میں کہی خلاج میں مدال حدالت در و انداز و اندان و اندان درشن و اندان و

کی صورت میں مجی - (۱)

اس تسلس و ارجاء تع نظر نفرد وره بلا سلد خلافت کے خلافت موموں ہونے کی ایک قوی دیل یہ بے کہ ان سب خلافوں عمل مکین دین اور اس ندگورہ کی نمت است کو ایک قوی دیل یہ بوئے کے سی سے خلافوں عمل مکین دین اور اس ندگورہ کی نمت است کو ایک سعدان آیت ہوئے کے سین سے خلافی ہیں قو حجرت معاویہ پر واجب تھا کہ امیں ظیف محلی کی جائے گی ۔ اس شبہ کا جواب یہ بے کہ صحدان آیت ہوئے کا یہ مطلب نہیں اجتمادی کی جائے گی ۔ اس شبہ کا جواب یہ بے کہ صحدان آیت ہوئے کا یہ مطلب نہیں اجتمادی کی جائے گی ۔ اس شبہ کا جواب یہ بے کہ صحدان آیت ہوئے کا یہ مطلب نہیں ایک معدان ہوئے کا مطلب نہیں ایک معدان ہوئے کا مطلب نہیں ایک معدان ہوئے کا مطلب نہیں خلا کہ امین خلاف مرز کرنے کا کا می دوا کہ بے کہ آئے کہ اس مون یہ بے کہ اس دعدے کا خلور اس طرح می ہوا کہ ایک ایک کی ایک عامل کا تو اس طرح میں آباکہ ہوگیا ۔ اور انہیں اختیاف کا تن ابی فیش رہا ۔ اور ان پر آس محرم کو خلیفہ حلیم کرلیا ۔ اور ان پر آس محرم کو خلیفہ حلیم کرلیا ارب مل و مقد علی محرت معاویہ تق اربیب مل و مقد علی ہے ۔ ان کی خطا کہ ارباب مل و مقد علی ہے ۔ ان کی خطا کا موال عی نمیں رہا ہوگیا ۔ انہوں کے آبائل ایک و مقد علی ہوگیا ۔ انہوں نے خری حق کا کا موال عن میں یہ یہ ہوگیا ۔ انہوں نے خری حق کا استعال کیا جو شری ایون ان کے لئے بالکل بیا حق اس می کی خطا کا موال عی نمیں پردا ہوتا ۔

آیته استعلاف می عطائے طاقت کا دعدہ قوم اور معاصت نے قبایا کیا تھا۔ حضرت علی استحادی میں عطائے طاقت کا دعدہ اصرت علی استحادی میں فرایا کیا تھا دعدہ است نے قا اور پورا ہورہا تھا۔ حضرت علی ٹی شادت کے بعد کی خلافت بی خلافت میں اختلاف ہوا ۔ یہ اس دعدے کے مثانی جس آیت میں یہ دعدہ خمیں کیا گیا ہے کہ اس دعدے کے مطابق جو خلافتوں تائم ہول گی اختلاف بی فنہ ہوگا ۔ علاوہ برین حضرت معدیت اکر اختلاف کیا ۔ اور آخر عمر تک اس اختلاف کیا ۔ اور آخر عمر تک اس اختلاف پی کا خلافت ہے حضرت معدید معلی اس اختلاف پی کے طلاقت سے حضرت معدید میں اس اختلاف کیا ۔ اور آخر عمر تک اس اختلاف پی کا مرتب نمیں کما۔ کی حضرت علی گی دعدت علی کی خلافت سے اختلاف کیا اجتمادی کیوں کما جائے ؟ ۔ کی خلاف اجتمادی کیوں کما جائے ؟ ۔

رہے اس دور مسود کے بعد آنے والے مسلمان بیے ہم لوگ ۔ تو ہم اس دور کے رائے میں میں ۔ مندرجہ بالا موقف ان معزات کا تما جنس اس وقت ضب ظیفہ کے بارے میں حق والے دی حاصل تھا۔ ہمارا وہ موقف نمیں ہوسکا۔ بلکہ ہم صحابہ کرام مامس ربی- یہ ای حقیقت ہے جس کا اکاران خلائوں کا برے سے بوا تخالف مجی نمیں کرسکا ۔ دوافق مجی جو ان کے شدید ترین و شن بی اس اقرار پر مجبور ہیں کہ ان سب کے قالے عمی نمیں المبلت کے مواج اور نظام عومت شروت المبلت کے مطابق کے تعالم علی اور ان کے ماتھ حن حقیدت رکھنا ہم پر واجب ہے ۔ محابہ کرام کی آیک معامت کے حضرت علی کو ظیفہ ختب کیا تھا۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ن کی تصویب کریں جمامت کو ای وقت ن کی ظافت شخق علیہ اور آن محتم کو ای وقت ان کی ظافت شخق علیہ جس کے مربراہ حضرت معاویہ تھے اور آن میں حقید مقرب کریں خیل حضرت معادیہ تھے انہیں ظافت شخب کرنے نے اختاف کیا تھا۔ اور ان کی خلافت اس وقت کی املای دیا کہ ایک ظاف بھی دو مری طرف ایک ہما تھا۔ اور ان کی خلاف اور ان کی خلاف مقرب مری تھا و اور ان کی جس کے مربراہ معارف کیا تھا۔ اور ان کی جس کے مربراہ معلم کی ان کا یہ طرف مل می می بائز تھا۔ شری تھا کہ جس کے مربراہ معلم کی میں معامل کے اس کے ماتھ یہ اور مربراہ مملک معالم جس کہ ان کا یہ طرف مل می اور مربراہ مملک معابد کے اور این استحادی کا اور مربراہ مملک تو اور این استحادی کا طیفہ استحادی کا طیفہ سے ان کی جارہ اور این میں معاملت مواب کے اور این استحادی کا طیفہ سے ان ان سے ان کی جو ان صحد کے مربراہ مملک ہو اور این استحادی کا

مزید یہ کہ ہم جو حصرت کی کو طلف برق التے ہیں اس سے قبط او الزم نمیں آ کہ محرت معاویہ یا او رکمی محال پر ہی انہیں طلفہ برق حلیم کیا واجب ہوگیا تھا ہماری رائے ان پر یا اس نانہ کے کمی رائے رہوء مومن پر جمت نمیں ہے ۔ ہم اپنی رائے قائم کرنے کے کاز میں لیاں اور اموال کے فرق نے محاری اور ان کی حیثتوں میں بحت فرق بیدا کردا ہے۔ اس فرق کی فضاحت مزید کے کے مدوجہ ذالی مثال انتاء اللہ منید ہوگ۔

ایک کالج کے پر کہل کا تقرر مجل مستطعہ کے بین ارکان نے کردا۔ عجل کے بین ارکان نے کردا۔ عجل کے بین ارکان نے کردا۔ عجل کے بین ارکان اس وقت موجود نہیں تھے۔ وہ اس تقرر کو نابائز کتے ہیں اور اے جائز پر کہل حلیم نہیں کرتے۔ یہ تو ارکان کیٹی کا اختلاف ہے۔ کین طلب اور ٹیچوں کو ارکان مجل کے اس اختلاف ہے کہ وہ پر کہل ندکور کو کہا میں ہوتا ۔ ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ پر کہل ندکور کو پر کہل حلیم کریں ، اور اس کے ادکام کی تھیل کریں ۔ اس کے ساتھ انسی اس کی جہا نہیں اس کی اختلاف کرتے والے ارکان کا تعلیم کریں ، ان کے اس اختلاف کرتے والے ارکان کا تعلیم کریں ۔ اس کے ساتھ انسی اس کی جہا نہیں ہی اس کی استحال کے اس اختلاف کرتے والے ارکان کا تعلیم کریں اس کا اس اختلاف کرتے والے ارکان کا تعلیم کریں اس کی اس اختلاف کرتے والے اور اس کے ارکان کا تعلیم کی دور اور اس کے اس اختلاف کرتے والے اس کا دور اس کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور اس کی دور کی دور کی دور اس کی دور کی دو

جاری رہا - ای ذہب کے ادکام و قوائین ممالک محروس میں جاری تھے ' اور اشیں کے مطابق فیصلے ہوئی ہے۔ مطابق فیصلے کے مطابق فیصلے ہوئی ہیں کے مطابق فیصلے ہوئے ہیں۔ اور اس اقرار پر مجبور میں - یہ دو دین الجسنت کو دین میں نمیں کتے ۔ مگر ان کے اس خیال باطل کا کوئی اثر ماری اس دلیل پر شمیں پڑتا ۔ مودودی صاحب بھی اس کا اقرار کر بھی ہیں۔ جو یہ مطابق میں نشل کر کیے ہیں۔ جو معرفتات پیلے نشل کر کیے ہیں۔ جو معرفتات پیلے نشل کر کیے ہیں۔

ونے كا مى كولى حق نيس موا۔ اس مثال سے زير بحث مئلہ سوات كے ساتھ سجيد على آسكا ب- اس ك علاوه يه بات تعليم شده ب كه ظفاء راشدين من س كى كى ظلافت كى نص سے ابت نهيں - ظافت و المت كا نص سے ابت ہونا شيوں كا مسلك ے۔ المنت كا اجماع بى كى ظانت و المت "نصب" سے ابت ہوتى سے - اى لئے شیعہ المنت کو "نامبی" کتے ہی اس لئے یہ کمنا کہ حفرت علی کی ظانت نص سے ابت ہوئی تمی ' بالکل غلط اور المنت کے ملک و عقیدے کے خلاف ہے ۔ حضرت ابو بر مداق رض الله عنه كي ظانت بحي منعوص نبي تقي- بلك "اقتضاء النص" س اابت ب- اگر ان کی ظانت کو صحیح اور برحق نه حلیم کیا جائے تو لازم آیا ہے آیت میں جو وعدہ استخلف الله تعالى نے فرایا ہے وہ بورا بى نہيں ہوا ۔ اس لئے انسى ظيف برحق صليم كرنا واجب و لازم ب- مر اقتضاء النص سے ثابت ہونے کو معوض نیں کتے۔ ان کے متعلق مجی یہ میں کم کے اور کوئی کتا مجی میں کہ ان کی ظافت پر نص ہے ' یا ان ک ظانت منعوم ہے عبارت النص سے ثبوت کو ثبوت بالنص کتے ہیں۔ نص کے متعنی کو منعوم ' نہیں کتے۔ حضرت عل کی خلانت اقتضاء النص سے مجی ثابت نہیں۔ اگر کوئی ان کی ظافت کو نہ تلم کرے تو یہ لازم نیس آنا کہ اللہ تعالی کا دعدہ بورا نمیں ہوا ۔ كونك ان سے يملے تمن حفرات ظفاء موسيك تے ۔ اور اللہ تعالى كا وعدہ بورا موچكا تھا۔ اس لئے اے ثابت بالنص کماکی دیست سے می صحح نمیں۔ آینہ استخاف کا معداق ہونے کے یہ معنی نمیں ہیں کہ ذاتی طور بران کی ظانت نص سے ابت ہے یا یہ آیت ان کی ظافت پر نص ہے - مصداق ہونے کا مطلب مرف اتنا ہو آ ہے کہ آیت میں جو وعدہ ظافت فرایا کیا ہے اس وعدے کے بورے ہونے کی ایک شکل یہ ہوئی کہ حضرت علی ظیفہ ہوے اگر ان کی جگہ کو اور ہو آ تو وہ اس کا صداق ہو آ ۔ ان کے تقرر بحیثیت ظیفہ ے وعدہ میں ۔ برنے کی ایک شکل کا ظہور ہوا ۔ ان کی ظافت سے اختلاف کرنے نہ کرنے کا اس پر کوئی اڑ نیں پڑتا اخلاف کا حق بھی کسی سے سلب نہیں ہوجاتا۔ وہ خلیفہ

اس مقام پر بید سمجھ لیتا جائے کہ حملین دین کے معن کیا ہر؟

حملین کے لغوی معنی مکان لینی جگہ دیے کے ہیں محادرے میں اس کے معنی ہیں کمی چے کو معبوطی کے ساتھ قائم کرویتا کہ وہاں سے ہٹائی نہ جانکے ۔ ان سن کے پیش نظر تملین دین کا مطلب مد ہے کہ دین کو اسی مضوطی اور قوت حاصل ہوجائے کہ اس کی بقا اور اس کے تخط کے لئے کوئی خطرہ نہ باتی رے ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایے اسباب ہوگئے ' ان کی خلافت مخلف فیہ تھی تو ممی وعدہ الی پورا ہوا۔ اور وہ اس کے مصداق ہوگے۔ جب حضرت معادیہ ان کے متوازی طلفہ ہوگئے تو وہ مجی ای آیت کے مصداق ہو مجے ۔ مطلب یہ ہے کہ امت کو خلافت دینے کا وعدہ فربایا ممیا تھا اس کے ایفاء کا سلسلہ جاری رہا۔ ذیر بحث دور عل وو ظافتوں کی صورت عن وعدہ بورا ہوا ۔ یہ بھی کوظ رکھنا عائے کہ جب کی محص کو مثیت کوئی سے کوئی کمال یا منعب مامل ہو تو اے تسلیم كرنا كى ير شرما واجب نسى مويا۔ مثلاً مثيت كري سے كوئى فحص بت مازق طبيب ہوجائے تو تمی مخص پر شرعاً واجب نس کہ اس کی حذاقت کو تسلیم کرے اس کا علاج كرے ياكوكي مخص اللہ تعالى كى مثيت تكوينيہ سے ولى اللہ بوجائے توكى مخص ير شرعاً واجب نميس كه اسه ول الله كے - اور اس كى ولايت كا اعتراف كرے - البتداكر مشبت تشویعی ے کی کو کوئی معب حاصل ہوا ہے تو اے تلیم کرنا واجب ہے۔ مثل نی کی نیوت کو تلم کرنا فرض ہے۔ فاہر ہے کہ حفرت علی کی ظانت مثیت بحریی ی سے قائم ہوئی تھی 'اس لئے اے حلیم کرنا کی فض پر شرعاً واجب نہ تھا۔ ہر فخص کو اس سے اخلاف کا حق تھا۔ حعرت معادیہ یے اگر اس سے اخلاف کیا تو کی امر شری کی خلاف ورزی نمیں کی اس لئے اے ان کی خطا اور غلطی نمیں کما جاسکا ۔ نہ اجتادی نه فیراجتادی - بال اگر آل محتم کی طافت پر انقاق موجا یا اگر ارباب عل و عقد کی اکثریت انہیں مخف کرلتی اور یہ اکثریت واضح ہوتی تر اخلاف کا حق تر بحر مجی باتی رمتا لین اطاعت واجب ہوجاتی ۔ لین صورتحال یہ نمیں تمی ۔ اکثریت نے بھی عفرت على ابيت نيس كى تحى - نيز معرت معادية خود ارباب عل وعقد ميس سي تح - ان كا حق اخلاف رائے مى تو بحت قوى تما دد زاكل نس بوسكا تما- يد مى لموظ رے ك حعرت معاوية في حعرت على في خليفه موت انكار ليس كيا - وه السي عبوري فليف كتے تھے ۔ اور ددارہ انتخاب كا مطالبہ كرتے تھے ۔ اس لئے كوئى شبر سرے سے بدا ہى نیں ہوتا۔

ظاہری پیدا ہوجائیں ' جس کے ہوتے ہوئے کسی دین کا مثایا اس میں تحریف وغیرہ ہونا عاد <del>کا</del> محال اور غیر ممکن ہوجائے ۔

یہ بات تو بعنابت الی حضرات خلفاء علاشہ کے زمانہ میں کامل طور بر عاصل ہو پکی تمی ۔ مر حمین یعن قوت و طاقت ایس چزے جس میں اضافہ بھی ہوسکتا ہے او رکی بھی مین اس کے مختلف دارج و اتسام موسكتے ميں - عمد بنو اميه وعمد بنو عباس ميں حمين دين کی ود صورتی یائی سمیر - اول بید که جو سمین دین عمد خلناء راشدین می حاصل مومی تقی وہ باتی رہی ' اور وہی اس کا اہم ترین اور ضروری حصد تھا۔ ووسرے یہ کہ اس میں زماند او رماحول کے لحاظ سے اضافہ ہو یا رہا اور جس دور میں اس کے خصوصیات کے لحاظ سے جس مخصوص درجه ممكين كي ضرورت منى وه حاصل مونا رما- مثلا قرآن مجيد عمد نبوي عي میں محفوظ ہوچکا تھا۔ اور اے سینہ و سفینہ میں محفوظ رکنے والے ات ہوگئے تھے کہ اے ورجہ تواتر حاصل ہوگیا تھا۔ اور اس میں تحریف و تغیر کا یا اس کے معدوم یا نایاب ہوجائے کا کوئی امکان باتی نمیں رہا تھا۔ خلفاء راشدین کے عمد معدلت مید میں اس کی حفاظت میں اور اضافہ ہوا اے سینہ و سفینہ میں محفوظ رکھنے والوں کی تعداد کی ممنا زیادہ ہوگئی اور براروں سے لاکھوں تک چنی۔ کموب صورت میں بھی اس کے نسخوں کی تعداد کثیر ہوگئی۔ ودمري طرف روم و ايران كي ومثن اسلام طاقيس مغلوب موسمي اوريه خطره مجى كليت دور ہوگیا کہ کوئی وحمن اسلام طاقت مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرے اور اپی سای و عسری قوت سے کام لے کر قرآن مجد کو معاذاللہ منادے یا اس میں تحریف کردے ۔ بنو امیہ کے مبارک حمد میں اس حمین میں اور اضافہ ہوا قرآن مجید پر اعراب لکوائے مے اور تجوید کے ماتھ اس کی تعلیم کا انظام و اہتمام کیا گیا ۔ اس طرح یہ خطرہ بھی دور ہو گیا کہ اہل عجم ا مراب یا تجوید کی خلطیاں کریں یا ان کے داوں میں یا کتاب اللی کے بارے میں شکوک و وساوس بيدا مول- تروين نقد اور تدوين مديث كي ابتداء اموي عمد ي من موكي على لكن اس کی محمل عمد عبای میں ہوئی - قرآن مجید کی تغیرو تشریح ' نقد جمع مدیث اور توسیع نقد كاكام ' ظافت عباسيد ك زماند مي موا اور اى دور مي علم كلام كمال كو پنجا - اندلس کی اموی ظافت کے زانہ میں بھی ممکین دین کی یی صور تی ہویدا ہو کیں۔ اس کے ساتھ ایک اہم اور مظیم کام یہ ہوا کہ اندلس کے عربوں نے دنیا کو قرآنی طرز فکر سے آشا کیا اور محرف مسحیت کا محربورپ کے ذہن پر سے اترنے لگا۔ آزاد فکر کا آغاز ہوا۔ جس کا تیجہ اس براهظم میں اثناعت اسلام کی صورت میں نکلا ۔ اور آج بورب و امریکہ میں جو لوگ

اسلام تجول کردہے ہیں وہ اس مبارک اسلای دورکی سائی کا اثر ہے۔ یہ سب حمین دین بی کی صورتی تحمیم ۔ جس کا وعدہ آیہ استخلاف میں فرایا کیا تھا۔ یک وعدہ مختلف صورتوں سے کی صدیوں پر محیط اس دور خلافت میں ہورا ہوتا رہا۔

اس بیان سے یہ حقیقت روش ہوجاتی ہے کہ حمد اموی و حمد عبای میں جمکین دین کی فعت امت کو حاصل رہی اس کے متی یہ ہیں کہ جس طرح ظاناء راشدین کی خلافت موجودہ خمیں ای طرح وحض ' بنداد اور اندلس کی خلافت مجی ظافت موجودہ خمیں ای طرح وحض جو سید تا ابو کر صدیق رض اللہ حد کی ظافت سے شروع ہوا تھا ۔ یہ سللہ مروع ہوا تھا ۔ یہ سللہ مراک ہیں توا میں مرحلے پر بھی ایا جس ہوا کہ یہ سللہ ظافت کلیے ہم مرحلے پر بھی ایا جس ہوا کہ یہ سللہ مالک و باتھ میں آئی ہو ۔ جنوی طور پر بعنی مالک و باد ظافت کا ماحتی سے فلا سے کی مدیوں کے بعد ممالک و باد ظافت کی ماحق سے فلا سے باتھ ہوگیا ۔ اس وقت وہ ظافت موجودہ خم ہوگیا ۔ اس

ا ان ظافوں کو آیند استخلاف کا صدال اور ظافت موجود سیحنے کے بعد ہروہ فقم نجر آن مجید پر ایمان رکھتا ہے ان سب ظافوں اور ان کے اددار کی خوبی و رفعت نشان کا اقرار کرنے پر مجبور ہے - کوئی ہے بات محنے کی جمارت نمیں کرسکا کہ اللہ تعاثی کے امت مسلمہ کو جو ظافت عظ فرائی تھی وہ ظافم و جابر تھی اور اس میں کمی فاش و فاجر کو مجی طینہ اور سربراہ بنایا گیا تھا۔ یہ ظفاہ اور ان کے عمال معموم تو نمیں تھے۔ اس لئے کہ انجیا اللم کے سوالوئی انسان معموم نمیں ہوتا ۔ لیکن آبت مقدسہ کے اتفاء سے انجیاء علیم اللام کے سوالوئی انسان معموم نمیں ہوتا ۔ لیکن کہدائتیں صحیح متنی میں اسلام کی معلوم ہوتا ہے کہ ہے سب ظفاء صالح تنے اور ان کی خلافتیں صحیح متنی میں اسلام اور مثانی فیصر۔ اگر ہم ان کر محیح کردار سے بالکل بے خربوں تو بھی آبت مقدسہ نموں اور مثانی جا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا کردار مجیشیت مجموعی انجما اور قائل

() وعدہ اب مجمی قائم ہے ۔ اگر ایمان و عمل صالح کی شرط بوری کی جائے تو آج مجی امت کو انعام ظافت حاصل ہوسکتا ہے ۔ لین اس سے مراد ایمان اجتابی اور اجتابی صلاح اعمال ہے ۔ نہ کہ صرف افرادی - نیز دعدہ کمال ایمان پر ہے۔ جو ذبن کو مقائد فاسدہ سے پاک کرتے سے حاصل ہوسکتا ہے۔ حصول ظافت کے لئے قوی اور اجتابی ذبن کو مقائد فاسدہ سے پاک ہونا چاہئے۔ بغیر اصلاح مقائد اور حصول کمال ایمان اجتابی است کو کوئی غلبہ نمیں حاصل ہوسکتا ۔ قریف بی کما جاسکا ہے۔ نہ مرم اور باپندیدہ نمیں کما جاسکا۔ ان کا شار صالحین ش کیا جاسکا ہے۔ قاستوں میں نمیں کیا جاسکا ۔ جو ظافت احت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انسام عطا فربائی کی ہو اس میں ظاماء قاس و قاجر نمیں ہوسکتے۔ اگر بوسکتے ہیں تو مرف اس صورت میں کہ احت کی آکثریت میں فسام قابل و اجتماعی احداد میں کہ احت کی آکثریت میں فسلے میں لیے شعر ایمان اجتماعی اور مطاح و تقویٰ کے تقص کی وید ہے کمی فا المی کو مربراہ ممکلت بتالیا ہو ۔ ظافت راشدہ کی بلندی کو کوئی ظافت مسلمی پاکمتی اور نہ دور محاب ہے کہ حل کوئی دور ہوسکتا ہے ان کے بعد کے ادوار اور ظفاء و میں ظافاء کو ان کے مقالے میں رکھ کر ویکنا ظافی ہے۔ لیکن اظام شرعیہ اور اطاق عالیہ کی روشنی میں بنظر انصاف ویکھنے سے بعد کے دور محاب ہے۔ کین اظام کے اور اطاق عالیہ کی دور محاب ہے۔ کین دور کی جاتھیں تعمیر۔

آہند استخلاف میں جو وعدہ عطائے ظانت کا قرایا گیا ہے وہ بطور انعام ہے ۔ اور امت مومنہ کے لئے یہ خلالتیں اللہ تعالی کی تعتیں تمیں۔ پھر کیا اللہ تعالی کا انعام اور اس کی عطا قرائی ہوئی نعت ظافت کی تصویر وہ ہو سکتی ہے جو شیعہ اور شیعیت نواز 'پیش کرتے ہیں جو مورودی صاحب نے ظانت و لوکرت میں سمچنی ہے ؟

مختر سے کہ آیت پر نظر کرنے سے بیا بالکل روش ہوجاتی ہے کہ خود ان موجوده خلافتوں کے خلفاء اور ان کے عمال کے ادر کئی فیاد اور بگاڑ نہ ہوگا اور بہ سب سالح اور اس منعب کے اہل ہوں گے ۔ آگر کمی خلفہ اور اس کی حکومت میں فیاد اور بگاڑ نظر آخر آخر آئے تو اس کی ابتداء جمہور اور عام امت کی طرف سے ہوئی ہوگی۔ کمی خلفہ کی خرابی امت می فرانی اور اس کے مزاح و کردار کا فیاد ظیفہ اور اس کے عمال میں بگاڑ اور فیاد پیدا کرے گا۔ جب تیک جمو رابل اسلام ایمان و عمل صالح کی شرف پوری کرکتے رہیں گے اس وقت تک محمومت و خلافت میں برائی حملی ہو اللہ اسلام میں پیدا کرے گا۔ جب تیک جمو رابل اسلام حمیں پیدا کرے گا۔ جب تیک جمو رابل اسلام حمیں برائی اسلام اسلام کی شرف پوری کرتے رہیں گے اس وقت تک محمومت و خلافت میں برائی کا انعام ہے اللہ تعالی کا انعام ہے اللہ تعالی کا انعام ہے اللہ تعالی کا نعام ہے اللہ تعالی کا نعام ہے اللہ تعالی کا نعام ہے اللہ تعالی کا تعالی معمومیت و نقعت نمیں بن سکا ۔ نعت اللی نقعت نمیں بن سکا ۔ نعت اللی نقعت نمیں بن کئی ۔

بلاشہ دمشق ' بنداد اور اندلس کی بید سب خلالتی است مسلمہ میں متبول و محبوب تھیں اگر ایک قلیل کروہ اپنے مخصوص افراض و مقاصہ کی دجہ سے انہیں تا پند کر آ تھا تڑ بیہ کوئی عیب نمیں - بید ان طافوں کا عیب نمیں بلکہ ان خود غرض لوگوں کا عیب و تصور تھا ۔ امت کی غالب اکثریت ان سے خوش تھی اور ان کی حکومت کو پسد کرتی تھی ۔ اگر شیوں اور شبعت زدہ لوگوں کے بیان کو میح فرض کرلیا جائے تر یہ خلالتیں فعت کے عیار استخلاص میں ہے۔؟ العیاد باشد۔

ایک مومن کا قلب مجمی ان شیعہ اور شیعیت زدہ مور خین کے بیانات کو تعلیم نمیں كرسكا \_ الله تعالى كا وعده سي ہے اور وہ بورا ہوا۔ ابت استخلاف ميں انعام كا وعدہ بصورت ظافت فرايا كيا تما - اور بير ب خلالتي ايفاء و وعده ظافت كي شكليل تحيل اس کئے یقیناً یہ تعتیں تھیں ۔ اللہ تعالی کا انعام پاکر مومن کا بی خوش ہو آ ہے ۔ بلکہ نعت وی ب جس سے معم علیہ کو المميتان و مرت حاصل ہو۔ اس لئے يقينا بر ب خلالتیں امت مسلمہ کی بندیرہ اور جمہور اہل ایمان کے درمیان مقبول و محبوب خلالتیں تمیں ۔ ابتد استخلاف ے جس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظافاء راشدین اور محال ظفاء کا دور او ب نظیر' باعظمت او رمبارک ترین دور ظانت تما بی - ان کے بعد اموی ' و ممای اددار خلافت مجی بت مبارک باعظت اور مثال تھے ۔ جن کی نظیران کے زمانہ میں یا ان کے بعد آج کٹ نمیں نظر آئی۔ ای طرح اس آیت مبارکہ سے یہ مجی مجھ میں آیا ہ کد دور محاب ختم ہونے کے بعد مجی جو خلفاء ہوئے 'خواہ وہ اموی ہول یا عمال ، عادل تے ۔ اور امریزید ے لے کر آخری طلفہ اندلس تک ظافت عادلہ صالحہ قائم رہی ۔ اگر ہم شید اور شیعیت لواز اراخ نگاروں یا شیعی بردیگنڈے سے وحوکہ کھاتے والے یا خاندانی و لبی تعصب سے مغلوب علاء و مور خین کے بیانات کو باور کریں تو لازم آیا ہے کہ ابتہ استعلام میں وعدہ تو نمت خلافت عطا فرائے کا فرایا کیا محراس نمت کو کھے عل دن کے بعد عذاب میں تبدیل کردا گیا۔ العیاذ باللہ ' آیت متعدسراس مسئلہ بر مزد ردشن ڈالتی ہے کہ استمال کا وعدہ ایمان و عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے - وعدہ قوم اور امت ہے ہے امت کو نعت خلافت سے سرفراز فرانا اس امر کی دلیل قوی اور بہان جل ب كدين ادوار على يد خلافين قائم رين ان عن امت موسد عن مالين كي اكثريت تم \_ ورنه يه نعت نه لمتى \_ چانج بب مالحين كي أكثريت نيس وي تويد فعت داكل كدى كئي- اور طافت ختم موكى - پربب مالين كى اكثرت مى تقى قران ك اور كى طالم و جاريا فاس و فافر كو مسلط كرن كوعذاب كما جائ كايا انعام ؟ كويا الله تعالى ف وعده و كيا انعام ديے كا اور اس كے بجائے است ير عذاب مسلط فراديا "الحياذ با شد - كوكى

مومن الى بإطل اور احقانه بات كمد كر تخر مرتع كا ارتكاب نيس كرسكا - اس لئے به انظ رئے گا اور حق كى ہے كمہ ذكورہ بالا سب ظفاء عادل ' اور صافح و حق تتے - آيَّ كريمہ ذكورہ كے الفاظ " كما استعقاق النفن من فبلكم ○ " مجمى تامل فور ميں اور جارى آرخً ر روشى والل رہے ہيں- تھيہ ہے وجہ تو نيس- اس كى افادت به ہے كہ حميس اس فوجت كا انتقار بطور انعام عطا فرايا جائے گا جس فوجت كا انتقار بطور انعام كيجل احول ' ليمنى بنى امرائيل كو عطا فرايا كيا تھا -

ظافت فی امرائل کی ابتداء حضرت سوئل علیه السلام کے زانہ سے ہوتی ہے۔ وسور ظافت کی نوعیت یہ رکمی کی تھی کہ حضرت سوکل علیہ السلام جو بی تھے' امل ظیفہ اور مملکت کے مرراہ اعلی تھے۔ انہوں نے بھم الی انظام مملکت کے جلہ اختیارات اینے ایک محالی معرت طالوت رضی اللہ عند کے سرد کردیے تھے۔ اور وہ خود ان کے کام كي محراني فرائ تے م - ادر حب مرورت انسي مرايتي ديے رجے تھ - ازروع قرآن حعرت طالوت صالح اور معبول بارگاه التي تح ' ان كي حكومت عادلانه اور بهت با بركت مقى " ما برے کہ ایک نی علیہ اللام کی محرانی و مررسی میں جو حکومت قائم ہو اس کی خولی میں کیا کلام ہوسکتا ہے ۔ اس خلافت کی صحیح رت کا تو علم نمیں محراتی بات بیٹنی ہے کہ ایک طویل مت مک قائم ری حم الی کے بوجب حفرت سوکل نے ی اسراکیل کو بدایت فرانی که حضرت طالوت کو اینا ملک بنائی - کھ حیص بیص کے بعد ان لوگوں نے انس ابنا ملك بتاليا - وه خليفه نسي كملات تع بلك إن كالقب "ملك" تما- يجرود سرك ظيف معرت داؤد عليه السلام اور تمري معرت سلمان عليه السلام تع - ان دونول البياء علیهما السلام کی مت خلافت جالیس جالیس سال ہے۔ (۱) ملک طالوت کے دور کو آگر میں سال مجی سمجما جائے تو یہ ان سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اختیام تک بوری ایک صدی ہوتی ہے ۔ یعنی بو اسرائل کو جو ظافت بطور انعام عطا فرائی من تے وہ پورے ایک موسال اس کیفیت سے قائم ری کہ اس کی خوبی اور سرایا برکت ہونے میں کمی کلام کی قطعامخواکش نہیں بلکہ اس کی خوبی اور اس کے علو مرتبت میں شک کرنا کفر ے - معرت سلمان عليہ السلام كے بعد ان كے بيٹے رحبعام ظيفہ ہوئے۔ ايك دت تك وہ مجی عدل و تعویٰ کے ساتھ حکمرانی کرتے رہے۔ پھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک

<sup>(</sup>۱) سلاطين (۲:۱ و ۱۱:۳۳)

مخص کے ورفلانے سے ان کی خالف ہوگی۔ اس ففس کا نام "ربدام" تھا اور یہ حضر کے ملیان علیہ السلام کا ہمی خف خالف تھا۔ گر بز امرائیل کے خالدان نی میرواہ پر ان کی سلطنت قائم ربی ۔ ان کی حت خالف تھا۔ گر بز امرائیل کے خالدان نی میرواہ پر ان کی میں تعلق خالف سرکت ایک محت کے بعد بنو امرائیل کی بین تعداد شرکت ' بدعت اور فسق و نجور میں جلا ہوگئ آگرچہ "رجبام" ممائح رب اور ان کے ساتھ ایک جماعت مجی مائح ربی لیکن فاحوں کی اکثریت ہوگئ ۔ اس لئے ان سے خلافت چین لی مئی ۔ اور ان پر جابی و برادی آئی لا است مسلم کے استحالف کو نی امرائیل کے "آخالف کو نی امرائیل کے "آخالف" کو بنی خلافت فویل مدت تک یعنی کم از کم ایک مدی تک قائم رب کی اور اللہ تعالی کے نزویک پندیدہ ہوگئ ۔ آگر اس سے زیادہ ہوجائے تو تشیہ کے خلاف نمیں اس سے کم ہو تو مشیعہ پندیدہ میں پوری مطابقت نمیں باتی رہتی ۔ اور مدت خلافت است محمید علی صاحبہا الف الف تعید کو مدت خلافت نی امرائیل سے کم شلیم کرنا۔ عشائے تشید کے طاف ہے۔ تشید موجود کاور سمجما جائے بزائد تعالی کا اضام اور باعث نیرو در کرت سمجما جائے بزائد تعالی کا اضام اور باعث نیرو در کرت سمجما جائے بزائد تعالی کا اضام اور باعث نیرو در کرت سمجما جائے۔

### ایک شبه کا ازاله

مکن ہے کہ کمی کو یہ شبہ ہو کہ آبت استخلاف میں تو صرف لاس " استخلاف میں او صرف لاس " استخلاف میں او صرف لاس " استخلاف کی عطائے ظارفت ) کو استخلاف سے جید دی گئی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمی اسرائیل کو ہم نے ظارفت عطائی تمی اس طرح حمیس عطا فرائی سے ۔ وجہ شبہ صرف سب احوال و اوصاف اور پوری کیفیت میں یاہم مشابہ اور کیساں ہوں ۔ بنو اسموائیل کو جو سب احوال و اوصاف اور پوری کیفیت میں یاہم مشابہ اور کیساں ہوں ۔ بنو اسموائیل کو جو وسلانت ہے ہوئی تمی اس کی ابتداء تو ایک ہی مرسل حضرت داؤد علیه السلام کی ظافت وسلانت ہے ہوئی تمی میں ایک ہی مرسل حضرت سلیمان علیه السلام ہو کے ۔ اس طرح اثنی مال تک دو ہی علیهما السلام اس میں تحراف طیفہ ہو تی شب سکتا امات مسلمہ کو جو ظافت عطافرائی تمی اس میں تو کوئی نی ورسول طیفہ ہو تی نہ مسلم تناماء ہو کے ۔ مجموظافت میں اسرائیل ہے کامل مشابمت کمان پائی گئی؟ اس سے عیاں ہے کہ آئیت مقدسہ میں تشید سے دوئوں ظافتوں کے درمیان ہر وصف میں مشابمت مراد نہیں ہے ۔ اس لئے ممکن ہے دوئوں ظافین کے درمیان ہر وصف میں مشابمت مراد نہیں ہے ۔ اس لئے ممکن ہے دوئوں ظافین کے درمیان ہر وصف میں مشابمت مراد نہیں ہے ۔ اس لئے ممکن ہے دوئوں ظافین کے درمیان ہر وصف میں مشابمت مراد نہیں ہے ۔ اس لئے ممکن ہے دوئوں ظافین کے درمیان ہر وصف میں مشابمت مراد نہیں ہے ۔ اس لئے ممکن ہے دوئوں ظافین (۱) مطافین (۲ میا کہ اس

کہ امت ملم کی ظافت کا کوئی حصر خرو برکت اور عدل قائم کرنے بی ظافت بن امرائل کی دت بقاء امرائل کی دت بقاء سے مطاب نہ امرائل کی دت بقاء سے ماہو۔ یا اس کے ظافت کی دت بقاء ماہ د

دوسری صورت استخاف یا عطائے اقتدار کی ہے ہے کہ یہ اقتدار اللہ تعالی کے مقرر فرائے ہوئے عام بحوی قوانین کے ماتحت اس بحویٰ سے نہیں عطا فرایا جاتا بکلہ کی مخصوص اس بحقر تمید کو سامنے رکھ کر آیت مقدسہ پر فور کرنے سے تعلید کا فاکدہ دوش ہوجاتا ہے۔ اگرچہ استخاف کی خربینوان وعدہ خود بشارت اور مسرت فیز ہے کیا پھر بھی مخاطب کے دل میں بھی کی خلاف ریدا ہوسکتی محمی کہ یہ ظامی کہ سے ظامی اس شبہ کو ددر کرنے اور بشارت میں مزید اضافہ فرانے کے کہا ہمسخلف مخاص اور عطائے ماس بال میں بھی کہ میں مزید اضافہ فرانے کے کہا ہمسخلف مزید فرانے کے کہا ہمسخلف مزید فرانے کے لئے کہا ہمسخلف مزید مرت و طمافہ نیت بنٹی مگی کہ حمیس ہم ظافت و اقدار بلور انعام عطا فرائی میں محمد من موجد استخلف مزید مرت و طمافہ نیت بنٹی مگی کہ حمیس ہم ظافت و اقدار بلور انعام عطا فرائی مول کا حصول کا یہ حادی مطاف کرائی ہوئی فور بہت کی نوتوں کے حصول کا

سبب بنے گی۔ تغیید فرکورہ کا یہ فاکدہ بری طور پر بھی میں آتا ہے اے پی نظر رکھنے کے
بعد ہمارا استدلال بالکل بے غیار ہوجاتا ہے اور یہ حقیقت بالکل عیاں ہوجاتی ہے کہ آیت
میں تغیید مرف استخلاف کو نمیں دی گئی بلکہ نوعیت و کیفیت استخلاف کو نوعیت و کیفیت
استخلاف ہے دی مجی ہے اور اس کا قاضا وہی ہے جو ہم نے اور بیان کیا ہے۔ یعنی فیرو
پرکت اور اللہ تعالی کے نزدیک پندیدہ ہونے میں بھی اس خلافت کو سابقہ میں عفل موآ۔ عطائے
کے حل ہوتا چاہئے۔ اگر یہ نہ سمجما جائے تو تغیید ہے کوئی فائدہ نمیں معلوم ہوتا۔ عطائے
اقتدار میں مشاہب ہونے ہے کیا فائدہ ؟ یہ مشاہب تو اسے ہر سلطنت و حکومت کے ساتھ
ماصل ہوتی ہے۔ خواہ وہ اہل ایمان کی سلطنت ہو یا فیرمسلیس کی۔ اس میں اہل ایمان کے
اقتدار کی کیا فخصیص ہے؟ اس سے یہ حقیقت اور زیادہ دوشن ہوجاتی ہے کہ آیت میں
تغیید مرف استخلاف کے ساتھ نمیں دی مجی ہے بلکہ کیفیت و نوعیت استخلاف کو کیفیت و
تومیت استخلاف کے مطابہ فاہر فرانا مجل ہے۔

شبہ تو بحداللہ بالکل صاف ہوگیا اور آیت سے ادارا استدلال بالکل بے غبار ہوگیا گر مخالفین خلفاء کی آنکھوں کا غبار دور کرنے کے لئے انسیں ابند استخلاف کے اس آخری جزو کی طرف متوجہ کرتا ہوں:۔

"ومن كفر بعد ذلك فا و لئك هم الفاستون"

اور جو لوگ اس کے بعد ناشری کریں تو می لوگ فاسق ہیں

تعت ظافت کے کفران کی ایک مورت ہے جی ہے کہ اے نعت کے بجائے نقت کم بجائے نقت کم جائے نقت کم جائے اقت کما جائے۔ الله تعالی نے تو یہ ظافت است مسلمہ کو بطور اندام عطا فرائی تھی۔ اور فاہر ہے کہ انعام الی مرابا فیرو برکت تی ہوتا ہے۔ ظافت راشدہ کے مرابا فیرو برکت ہونے ہی تو کہ کی کام کی مخبائل بی اللہ تعالی کی نعیس اور ای ظافت کا حصہ تھیں 'جس کا وعدہ آتا استخلاف میں فرایا گیا ہے اور ہے مالل طریقے ہے ہم چند سطور پہھوائے آت مقدسہ ذکرہ وہ سب است مجمد علی صاحبها الف الف تعید سے کے لئے موجب فال و و مطاح اور فیرو طمانیت تھیں۔ اللہ تعالی کی نعیوں کی خواص کی انہوں کی اس نے کافرو و فالم و فاح و بار کی خاتو و فالم و فاح و بار کی خاتو و فالم و فاح و بار کی تان کی طاقت کی خالم و فاح و بار کی تان کی طرفت کے دور کو دو اور ای آخیں روم اور ایران کے کافر و فائس بادشاہوں کی طرح بیت المال کو ایکن ذاتی مک سمجھ لوکیت "کمنا ان پر افتراء کرنا کا کر دو کو روم و اور این کمک سمجھ

تے ۔ اور مسلمانوں کے بال کو اپنے هیش کے لئے صرف کرتے تھے ۔ ان پر یہ بتان بائد مناکہ وہ اپنے مزاح کے ظاف کوئی بات برداشت نہ کر بکتے تھے ۔ اور بے گاناہوں کو تقم کرے خون ناجی بماتے تھے ' ان پر اور ان کے معاونین پر یہ اور اس تھم کے دو مرب الزام لگا ۔ اور یہ کمانکہ علاء و صلحاء کا طبقہ ان سے بزار اور ماہیں ہوگیا تھا اس لئے وہ ان عالم اس کے معاونین اور ماہیں پر اس طرح کی الزام آئیاں کرکے تقریباً سات تھے سو سال تک باتی رہنے والی اللہ تعریباً کی مطاکی ہوئی الزام تراثیاں کرکے تقریباً سات تھے سو سال تک باتی رہنے والی اللہ تعالی کی مطاکی ہوئی مقدسہ می کفران نعت کرنے والوں کو فائی نمیں کما کیا ہم اس آنے کا شیموں پر سادت آئے تو بالکل واضح ہے ۔ لین وہ تی جو اموی ظافت اور امری ظافاء کی ندت کرتے رہے ہیں ان سے بغض و عداوت رکھے ہیں اور جو محض ان کی تعریف کرے اے خارتی اور بی میں نو اس تات کریہ خریم کی نور میں تو اس تات کریہ خریم کی دو بھی تو اس تات کریہ خریم کی دو بھی تو اس تات کریہ خریم کی دو بھی میں ان باتے کریہ خریم کی دو بھی تو اس تات کریہ خریم کیوں دو بھی تو اس تات کریہ خریم کی دو بھی تو اس تات کریہ خریم کی دو بھی تو س تات کریہ خریم کی دو بھی تو اس تات کی دو بھی تو اس تات کی کی دو بھی کو در بھی تو اس تات کی دو اس تات کی

### دو سری آیت

کنتم خُیر امته خرجت للناس تامرون بالعمروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله 〇 (آل عمران پ ۳)

" تم ب امتوں سے بهتر ہو (اور ایس بهترین امت ہوجو دنیا عمی سب لوگوں کی ہدایت کے لئے بیجی گئی ہے تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور ردکتے ہو برے کاموں سے اور ایمان رکتے ہو اللہ پر "

اس آیت شرف میں خاطب پوری جماعت محابہ ہے ۔ اس جماعت مقدس کو خرر است کی برتن است یا خرالام ہونے کی سند عطا فراکر اس اللی لقب سے یاد فرایا گیا ہے ۔ اس کے بعد یہ خوش خری مجی انسیں دی گئی کہ اللہ تعالی نے اپنی مخصوص رصت سے جمیں نواز اے اور حمیں دو سری احتوں سے ممتاز کیا ہے ۔ تمارا احمیاز ہے ہے کہ حمیں اپنی سے ایک ذمہ داری سونی گئی ہے ۔ اور حمیں اپنی کی میات خاص ہے ۔ وہ عکست ہے کہ تم دو سری امتوں اور افراد کماری پدائش میں ایک عکست خاص ہے ۔ وہ عکست ہے کہ تم دو سری استوں اور افراد کے لئے اللہ تعالی کی کتاب اور اللہ تعالی کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عملی منت کا عملی سنت کا عملی سند کا عملی کم سنت کا عملی منت کا عملی کم سنت کا عملی منت کا عملی منت کا عملی سنت کا عملی منت کا عملی سنت کی سنت کا عملی سنت کر

امت (امت محلیہ ) اپنی زمد داری سے باخر بے اور اپنا فریشہ ادا کرتی ہے ۔ لینی امر بالمعوف و نمی من التكران كاشيوه ب - اور يه كال ايمان سے مصف جي - ان كے يه اوساف عمدہ ان كے ايمان كال ي كے آثار جى \_

آیت کا مغموم واضح ہونے کے بعد خور فرائے کہ یہ آیت مقدمہ ہماری آریخ پر کس طمح و دو دو دو نی کی طرح میاں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین دیا میں بال رہی کے اس وقت تک امت میں صلاح و تقویٰ کا دور دورہ رہے گا ۔ جس کا ارأن درج یہ ہے کہ کو کی کیرہ یا صغیرہ اس صحیت کیرہ یا صغیرہ کا ارتکاب کریں تو اے اس چیٹین گوئی کے ظانف نہیں کما جاسکا ۔ لیمن کی محصیت کیرہ یا وراح کے طالف نہیں کما جاسکا ۔ لیمن کی محصیت کیرہ یا وراح ہے اور تعام ہوبانا کیا کہ کی کا کیرہ پر امراد کیا محمل کھا کی فتی میں جلا ہونا ۔ مجراس سے توب نہ کرنا ۔ اور اس پر کی کا دوک و کو نہ کرنا یہ سب امور غیر مکن ہیں ۔ اور جب تک صحابہ کرام بائل دہیں کے معاشرے اور قوم میں ان کا پایا جانا کال ہے ۔

امير الموشن بزيد منفور ك زمانه طافت عمل كل سو حفرات محابه موجود ته ـ

حافض من اميه امير بزيد پر فق و فجود اور ظلم و جود كا الزام لگات بيل - اور ان كل 
خرمت كرف كوكار فير محمحة بيل او اس سوال كا جواب ويل كه ان سحابه كرام " في امير بزيد 
كو اس فق و فجور ب من كيل نه كيا ؟ قرآن مجيد تو حفرات محابة كو " الاثمر بالمسعود 
والنابي عن العنكو " بول كي شد دب رہا ب اور بتارہا ب كم تمارا مزان كي ب كه 
تم "لمو بالمعمود و نهي عن العنكو" كرتے ہو۔ توكيا قرآن مجيد كا به بيان غلا ب؟ الموزيا فد ثم الميزا با شد -

کیا فت و فحور سے منع کرنا اور انباع شریعت کی بائید کرنا اس وقت کے مسلمانون ' خسوسا محل کرام پر فرض نہ تھا؟ مجربہ فرض انہوں نے کین نہ اواکیا؟

جن قامقانا مل کی نبت امرریق کی طرف به سایت نواز حرات کرتے ہیں۔ ان پی سے کی عمل پر بھی کی محالی نے موصوف کو بھی نمیں ٹوکا اگر ان سبائی ذہن والوں کا بیان مجھ مانا جائے تو یہ محی مانا پڑے گا کہ اس دور کے سب سلمان خصوصا محابۃ اس فرض کو ترک کرنے کے عصیان کبیو کے مرتکب ہوئے۔ الدیاذ یا شد۔ اگر کی کو شیہ ہو کہ مکن ہے کہ بعض محابۃ نے من کم کیا ہو مگروہ نہ مانے ہوں ' تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہ یہ شیہ یائل ہے بنیاد ہے ۔ مرف امکان ہے الزام دور نمیں ہوسکا۔ اس کے لئے جوت ورکار ہے۔ اور زوہ برابر بھی اس کا جوت موجود نمیں کہ کی محالیہ فی ایم رنید مرحوم پر ان کے کمی میرید فق کے اوپر کیر کی ہو ' یا کمی میرید فور اور معصیت یا ظلم و جور ہے مع کیا ہو۔ بگ اس کے بعائ آریخ بتاتی ہے کہ بعض محابہ اور اجلہ آبھیں ایم برید " کے بمال جاکر کی کی دن قیام کرتے تھے۔ حفل حضرت عبداللہ بن مجاب رضی اللہ عند کے ماجزادے حضرت علی المروف بدین العادین وحمد اللہ کی امریزیہ ہے تو بہت ظلماند دو تی تھی جو عمر بحر قائم رق مواد بدین کو کا کا اس پر ذرہ برابر بھی اثر ہوا۔ اچھا بالقرض بم بدیمی حلیم کرلیں کہ کی محالیہ نے انسی فقی و گور انہوں نے ان کی انس نے انسی معزول کیوں نہ کیا بات نہ بالی مواد ہوا کیوں نہ کیا ؟ اور ان سے بحاجہ نے انسی معزول کیوں نہ کیا ؟ اور ان سے بما جا بحال کیوں نہ کیا ؟ اور ان سے بما جا بحال کیوں نہ کیا ؟ اور ان سے بما حاجہ نے انسی معزول کیوں نہ کیا ؟ اور ان سے بما حاجہ کی کر آئی

ود مرا سوال بریدا بو آب کرجی تاعت می امر بالسعووی و نهی عن المستکو کا رداج عام بود اور خود فی آکرم ملی اخد علی و سلم به واسط تربت پائے والے اور انواز خود فی آکرم ملی اخد علیه وسلم به واسط آبیت پائے والے اور انواز نبیت و رسالت به بلا واسط آبیخ قلوب کو مزور کرنے والے اولیاء اخد جمعلاد کیر موجود بول " اور اس کی تربت و تعلیم می معموف ریس " اس جماعت کی ایمائی و اطائی معموب کی معلی سخاب کرام " ونیا ایمان کا کل و اعلاق اولیا علی موجود رہے اس وقت تک مسلم معاشرہ کا اطاق و عمل " معیار بینیا بلند رہا ۔ اور اس کا ایمان کا لل وید از قیام کی ایمان معموب کی معموب کی محموب کی ایمان محموب کی ایمان بوجاتا ہے تو ایسا کی واقعات کے بیس کی ایمان معموب کی ایمان بیدا کی ایمان محموب کی واقعات کے بیس کی ایمان بیدا کیا ہویا کی واقعات کے بیس کی واقعات کی محموب کی واقعات کے بیس کی واقعات کے بیس کی واقعات کے بیس کی واقعات کی بیا کی واقعات کی بیس کی واقعات کے بیس کی واقعات کی بیدا کی واقعات کی بیدا کی بیا ہو کی واقعات کی بیدا کی واقعات کی بیدا کی واقعات کی بیدا کی بیدا دور مولوں کیا ہو یا اے بیند اور مولوں کیا ہو۔

قاضین نی اسے نے جو الزام طلقاء نی اسے خصوماً امیریزیہ پر لگے ہیں اگر انہیں مج حلیم کیا جائے قو لازم آنا ہے کہ صاد اللہ جو سحابہ کیا جائے وہ سب طابی اور انہوں نے اپنا فریشتہ کمید بالسعروف و نسی عن السنکو نمیں اوا کیا۔ پر اس ساد اللہ آیت قرآن کی محذیب لازم آتی ہے۔ اس طرح خالفین نی امید کے زیر بحث الزاموں اور بیانات کو مج حلیم کرنے سے یہ بحل لازم آنا ہے کہ اس وقت

کا معاشرہ فاش و فاجر ہوگیا ہو۔ مالانکہ آیت کا متعنا یہ ہے کہ اس وقت کا معاشرہ مالح ' تھا اور ایمان و تقویٰ کی روشتی ہے مور تھا۔ کوئی مومن قرآن مجید کی کھزیب نمیں کرسکا کام اللہ یقیناً و تعلما سچا اور حق ہے۔ اس لئے بداہتا یہ تیجہ لکتا ہے کہ طافت و طلقاء بن امیہ پر ان کے مخالفین شیموں اور شیعیت نوازوں کے جملہ اعراضات و الزام تعلی طور پر غلط اور جموث ہیں۔ ور حقیقت طافت بن امیہ کا دور شاندار 'عادالنہ 'مبارک اور قابل فخر دور تھا۔ اس کے طاف شیعہ اور شیعیت نواز 'مور تین اور ان کے متبعین کے روایات اور بیانات یقینا جموثے اور غلط ہیں۔ قرآن مجید حق ہے۔ اس کے متالج میں کی کا بیان کوئی چز نمیں۔ اور اس کے طاف جس کا بھی بیان ہو دہ باطل ہے۔

شید تو اس کا یہ بواب وے کر کہ معاذ اللہ قرآن مجید میں تجریف ہوئی ہے۔ اور یہ آیت دو مری طرح تھی ' اپنی جان چھڑا لیں گ ان سے امارا خطاب می تمیں ۔ حوال تو ان سنیوں سے ہو بو اور یہ خصوصاً امیریزیہ' کو فاش و قاج اور ظالم و جا پر کمنا مبتزلہ واجب و فرش مجھے ہیں ۔ اس تمرا پندی اور طوق سب و شتم کو سنیت کی علامت کتے ہیں ۔ یہ سال آیت مقدسہ کا کیا جواب ویں گے ؟ وہ تو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں ۔ اور سب صابہ کو اجما اور صالح کمنا مجی شعار الجسنت جانے ہیں۔۔

### تيري آيت

عسی اللہ ان بیعمل بشیکم و بین النین علیتہ شہم مودۃ واللہ تغیر (المستعند جز ۲۸) ترب ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اور ان توگوں کے درمیان مجت پداکردے بحن سے تمہیں (اس دنت) دلحتی ہے۔ اور اللہ تعالی ہیل تذرت رکنے والا ہے ۔

یہ آیت فح کم ہے پہلے نازل ہوئی تمی ۔ یہ حاری ابتدائی باریخ کی نشاندی اس طمل کے رہی ہے۔ یہ دری ابتدائی باریخ کی نشاندی اس طمل کرری ہے کہ فتح کم کے بعد قبل کے وہ لوگ جو زول آیت کے وقت تک کافر شے مسلمان ہوجا کی گے۔ اور اس وقت کے اہل ایمان میں محابہ کرام اور ان کفار قبل کے درمیان اختلاف دین کی وجہ ہے جو عداوت اور وشمی ہے وہ دور ہوجائے گی اور اس کے عبائے دولوں بماعوں کے ورمیان مجت اور مودت پرا ہوجائے گی ۔

زول آیت کے وقت تو یہ معتمل کی خبر اور اطلاع تھی ۔ لیکن اب یہ اس کی خبر اور اسلام کے دور اول کی ناریخ ہے۔ اس لئے یہ بات بالکل تعلی اور میٹی ہے کہ فتح کمہ کے بعد مماجری و افسار ' اور بعد فتح کمہ ایمان لانے والے قریش و غیر قرایش کے درمیان کوئی عدادت اور دهنمی نمیں باتی رہی تھی بکد اس کے بجائے ان کے درمیان محبت و مودت پیدا ہوگلی تھی جو ذعر کی مجر باتی رہی۔ اور زعرگ کے آخری کھے تک کمی ایک فرد کے مل ہے مجمی زاکل نمیں ہوئی۔

آیت سے روز روشن کی طرح یہ حقیقت عمیاں ہوجاتی ہے کہ خاتفین نی اسیا بنو ہاشم و بنو اسیہ کے درمیان حمد و عداوت کا جو افسانہ بیان کرتے ہیں وہ سرتایا خلا اور جموث ہے۔ محابیہ نی ہاشم اور نی امیہ کے درمیان محبت اور مودت پیدا ہوگئی تھی۔ جو قائم و دائم رہ ہے۔

آیت کے لفظ عادیم پر فور کیجے ۔ یہ فل ہے جو صدت پر دالات کرآ ہے ۔ اس مرف اشارہ مجھ میں آتا ہے کہ بو اس ہو اس کو اندازہ مجھ میں آتا ہے کہ بو ائم و بنو اس کے درمیان کوئی تدیم و محتی ادر عداوت میں تھی ۔ زائہ جالمیت میں بھی دونوں کے درمیان مجت کا تعال قا ۔ عداوت اس وقت پیدا ہوئی جب بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ۔ جن حضرات نے دعوت بر لیک کما ان سے ان لوگوں کو عداوت پیدا ہوئی جو ایخ کر پر بحے رہے ۔ انجار کردیا قا۔ یہ عداوت اختلاف دین کی دجہ سے پیدا ہوئی تھی ۔ پہلے کم سی محتی ہوئی تھی ۔ پہلے سے نمیں تھی ۔ پھر جب ان لوگوں کو بھی جایت ہوئی اور وہ بھی دوات اسلام ہے مالا مال ہوگئے تو وہ عداوت خود بخو جاتی دی ادر اس کی بھر مورت و مجت نے لے لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیعہ اور شیعیت نواز آریخ نگردن کے ان مور میں ہے دو مقدل اور مرتبا کذب و دردرغ ہے ۔ جو سرائی کارفائہ دودرغ بائی و افتراء پردازی کی تیار کی جو کہائی ان کوئی کی جو کہائی گوٹی کی تیار کی

<sup>(</sup>۱) مبائی اور مبائیت پرور کمانی کئے والوں نے ایک عجب قصہ گڑھ کر مشہور کیا ہے کہ مر مشمس اور ہائی بر والی بیدا ہوئے تھے اور ان کے سر جڑے ہوئے تھے انہیں کوار سے بعد اکمیائی او قبلہ کے کی کائن نے کما کہ ان دولوں کے درمیان بیشہ کوار چائی رہے گی ۔ برے گی ۔ برے گی ۔ برے گی کہ بھٹ معرات ' بمال کھی مردیا احتقاد کمانی فوب مشہور کی گئے۔ جرت ہے کہ ایتھے ایتھے تھ معرات ' بمال کھی کہ بعض علاء مجی اسے بچ مجمعے ہیں اور اس کا لقین کرتے ہیں۔ بنداد کے ایک بوے عالم دین نے بھی بے من کڑھت قصد ان کی ایک کتاب بی نقل کردیا۔ طالک معمول عشل و فعم اور کا کار بھرت ہونا واضح ہوجا آ ہے۔ اول تو

#### احاريث

## ى<sub>ى</sub>لى مەيث

"(بیان سند کے بس) ابر طازم کتے ہیں کہ میں محرت ابر بررہ" کے پاس پائی سال رہا میں نے اس کے بیاں پائی سال رہا میں علیہ در سلم نے فرایا کہ بنو اسرائیل کا سابی کے انتظام ابیا مرکم ہاتھ میں رہتا تھا ۔ ایک نی ک کے انتظام کی بوجائے تے اور میرے بعد کوئی نی نسمی ، بلکہ ظام ہوں کے جو بگرت ہوں کی اور کی اور کی نی ک کے اور میرے بعد کوئی نی نسمی ، بلکہ ظام ہوں کے جو بگرت ہوں کے دو بگرت اور رسول اللہ جمیں کیا تھی ہے ؟ آپ نے قرایا کے کہ بیلے کی بیت کے دوارار رہو۔ انسی ان

"ملتنا محمد بن بشار قال منتنا محمد بن جمئر قال ثنا شمت بم من قرات النزاز قال سمت لها مثين فسمت بعدث عن النبي فسمت بعدث عن النبي بمنى الد عليه وسلم قال كلت كلما هلك نبي خاله نبي والدال نبي و سيكون خاله نبي بمنى و سيكون خاله فيكرون قالوافما تأمر نا يا رسول

دونوں کا برداں پیدا ہونا ہی عابت نمیں۔ دو سرے بچن کا سراس طرح بڑا ہوا ہو آن ان دونوں کا بردا ہو ہو آن دونوں کو کا سراس طرح بڑا ہوا ہو آن دونوں کو کاٹ کر بدا کردیا موجود دور میں بھی ہت مشکل بلکہ تقریباً غیر ممکن ہوا ہے جبکہ اس نمانہ عمل ہا ہو اور کہ دونوں کے موات ہے بھر بالترش میہ بدائی ممکن بھی ہو تو کوارے بداکرنے کا میہ اثر کہ دونوں کے درمیان کوار میے محل ترافاتی بات ہے ، جس کی کوئی دکیل نمیں ۔

کا حق دو ' ان کی رحیت کے بارے میں اللہ تعافی ان سے سوال فرائے گا۔"

فالأولااعطو هم حقهم للن الله ساتلهم عما استر عاهم"

(بخاری ج اول جز ۱۳ کتاب الانباء

باب ' اذکر عن بی امرائیل م ۴۷)

ملہ مثلہ ہے کہ سنت رسول کریم علیہ العبلوۃ والتسلیم ' کاب کریم کا بیان كرتى ب اور قرآن ميرك احكام عمليه ك على على كل وضاحت كرتى ب- اس اصول كو پيش نظر ركم بوئ اس مديث شريف ير غور يجيد اس على اس ظافت موعون كى عمل اور خارج شکل و صورت کا ایک خاکہ چش کیا گیا ہے تو اس کی کفیت اور اس کے مزاج کو بقور ضرورت روش کردتا ہے۔ مدیث ذکور می مندرجہ زیل اہم خبری بیان فرائی

: - آنحضور صلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی نی نہیں ہوسکا ۔ اس لئے آنحضور علیه السلام كے بعد خلفاء اور مررابان مملکت احتى بول مے - كوئى تى سيس موگا -

ا : خلفاء کیر تعداد میں ہوں مے ۔ خلفاء راشدین کی تعداد معرت مدیق اکبڑے لے کر حضرت معادیہ ملک مرف جم ہوتی ہے ۔ جم کی تعداد کو عرف و محادرے میں کثیر نمیں کما جایا ۔ کثرت تو ای وقت ثابت ہوگی جب سب خلفاء بنو امیہ و بنو عماس کو اس زمرے من شال كيا جائے - اس سے معلوم موآ ب كه صيث من علاوه خلفاء راشدين رضي الله عنم کے دمثق ' بغداد اور اندلس کے سب اموی و عباس ظفاء کی نشاندی فرائی می ہے۔ س : بعض محابہ کرام کے زبن میں یہ سوال بدا ہوا کہ جب ظفاء کی تعداد کثیر ہوگی تو یہ مجی ممکن ہے کہ ایک عی وقت میں دو جماعتیں دو الگ الگ اشخاص کو ظیفہ منتخب کرلیں - اس وقت كاكيا عم ب؟ بى أكرم ملى الله عليه وسلم في اس كا جواب دياكه جم يمك متنب کیا جاچکا ہو اس کو ظیفہ تعلیم کرد دوسرے کا انتخاب کالعدم ہے ۔ اور اے اپنا امام و مربراه مملکت بنانا جائز نهیں ۔

سوال ذكور كا جواب ويا اس بات كى روش علامت ب كه خاتم النبيين عليه الصلواة و التسليم كے نزديك بمي ظفاء كى اتن كرت ہو كتى تمى ادر سائل نے جس احمَال کی بناء پر سوال کیا تھا وہ احمَال محض ایک مغروضہ نہیں تھا ' بلکہ خاصا قوی احمَال تھا۔ اس سے اثارہ لمائے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ باخبار الی اس امر کو جانتے تھے کہ امت کو ایک بت وسیع و عریض سلطت لم می ، جس می دویا زیاده افراد کا امدوار ظافت مونا

می مکن ہوگا ۔ کیونک کی چھوٹے سے ملک عمل اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے ۔ اس صحیف شریف کے یہ مضامین تو بالکل میاں ہیں ۔ ان کے لئے آبال و تعمق کی احتیاج میں ، ان کے لئے آبال و تعمق کی احتیاج میں ، کین معدود وزل مضمون زرا وقتی ہے اور تدقیق نظرے ہجھ میں آبا ہے ۔ اس است ایک مدت تک انجیاء علیم السلام کے اچھ میں بیان فرایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ایک مدت تک انجیاء علیم السلام کے وقتی کوشن فرایل کی رارشاد ہوا کہ بینک میرے بعد کوئی تی ' نہ آئے گا بلکہ طفاع ہوں گے ۔ اس سے صاف اشارہ اس امر کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ قیام عدل اور مسلاح و فلاح است کا جو کام بنی اسرائیل عمل انجیاء علیهم السلام انجام دیے تے وہ کام مال میں اس امت عمل طفاع ہے لیا جائے گا۔ بینی اس طرح کہ یہ طفاع اللہ تعالی کی کتاب قرآن اس اس امت میں طفاع ہے لیا جائے گا۔ بینی اس طرح کہ یہ طفاع اللہ تعالی کی کتاب قرآن میں انجیاء میں سنت کو قائم کریں گے اور عرب بنائے ہوئے طریقوں سے طبت کی ممال و فلاح کی گر و کوشش کریں گے ۔ ان کے ادوار عمر وین قائم ہوگا اور عدل کا دواح ہوگا۔

#### دو سری حدیث

بخاری شریف کتاب الاحکام می ان خلفاء کی ایک خصوصیت کا مجتی بیان فرایا حمیا بے مصد مناسد م

۔ مدیث درج زیل ہے :۔

باب : حدثنا محمد بن العشى حدثنا غندر حدثنا غمبته عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سعرة قال سمعت النبى مبلى الله عليه وسلم بقول : "يكون اتنا عشر اميرا" فقال كلمة لم اسمعها فقال ابى أنه قال : "كليم من قريش"

( یخاری شریف ج الی کتاب الاحکام م ( اعداد)

( سند كے بعد ) عبداللك ب مودى ب كه انہوں نے اور رضى انہوں نے و ( حضرت ) جابر بن سمو ( رضى اللہ عند ) جابر بن سمو ( رضى نے تھے كہ میں نے کہ " اور اسماء بول كے " اور حضرت به ابر " كے تيو ( آنحضور به اللہ عليه وسلم ) نے ايك بات فرائى جو ملى اللہ عليه وسلم ) نے ايك بات فرائى جو شى منى من سائا پھر ميرے والد (حضرت سرق) منى من سائا پھر ميرے والد (حضرت سرق) نے قرائى جو شايا كہ بيك ( آنحضور كے ) بے فرائى كم نے جو لايا كہ جيك ( آنحضور كے ) بے فرائى كم قرائى جو تي فرائى كم سے جو س كے سب قرائى عمل سے جو س

(سد کے بعد ) معرت جار بن سرو کتے ہیں استہ علیہ وسلم کل اللہ علیہ وسلم کل اللہ علیہ وسلم کل اللہ علیہ وسلم کل فرارے ہے کہ "اسلام بارہ ظافاء کے (دور کتاب فرارے کا گا " کھر آنجفور نے ایک نال جو بھی ضمیں سمجھ سکا ۔ پس میں سمجھ سکا ۔ پس میں نے وہا کہ آنحفور " نے وہا کہ انحفور کے ایک فرال اللہ میں اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے اور اسل اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے اس کر ارسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے ایک فرال " سے کے سب قرائی میں سے ہول

تيمركي حديث حديث حديث عديث عديث المالي بن خلد الازدى قال المالي بن حديث المالي المالي

انموں نے اپنے ذہوں اور دلوں کی سیابی ہماری آریخ پر چیر کر اسے آریک بنانے کی جو کوشش کے ہو دو بہت ٹاپک اور قائل نفرت کوشش ہے ۔ مدے میں تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف جارہا کہ میرے بعد بارہ خلفاء ہوں کے اور ان کے دور میں اسلام کا غلبہ ہوگا ۔ مین فضاء پر تقوی چھایا ہوا ہوگا ' عدل و انسان قائم ہوگا ' سالحین کی عمومت ہوگ ۔ طما اسلام بلند ہوگا اور علم کفر سرگوں ہوگا ۔ اسلام کے عزیز اور غالب ہوگا ۔ کا س کے مواز اور کوئی معنی نہیں ہوگئے۔

## چوتھی حدیث

بخاری شریف کی ایک قدرے طویل مدیث کا مدرجہ زیل اقتباس مجی اماری آرخ کی آبانی سے ماحیان بصیرت کی آنکھیں روش کررہا ہے۔

"أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد الأكب الله على وجهه ما أقاموا النين

(میح بخاری ج اول کتاب الناتب باب مناتب قریش ۲۹۵)

"ب شك يه امر (ينى طافت) قريش كه باقد من رب كا جو مخض ان سے وشنى كرے كا الله تعالى اسے مند ك بل كرادے كا - ( طافت ان كه پاس اس وقت تك رب كى ) جب تك وه وين كو قائم كرتے روس ك-"

اس مدیث کے رواتہ: ابو الیمان 'شیب ' زحری ' محد بن جبید بن مطعم ' حفرت معاوید بس-

 اس مقام پر بہ کت یاد رکھنے کا ہے کہ مدیث کے آخری نقرے میں لفظ " اقاما"
جمع ہے او رخمیر جمع کا مرجع پورا قبلہ قریش ہے "کوئی فرد خاص شیں ہے ۔ مطلب
صاف ہے کہ قریش کے ہاتھ سے ظافت و محومت اس وقت نکل جائے گی جب خاندان
قریش میں بگاڑ اور فساد پیرا ہوگا ۔ اور وہ اقامت دین کا فریف ادا کرنے میں خفلت برتمی
کے "کی ظلفہ کی خفلت و کو آتای کو اس کا سبب شیں جایا گیا " خاناء کی کی کو آتای و خفلت
کی طرف اشارہ تک شیں فریا گیا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خانفت قریش کا ذوال
اقامت دین کی طرف ہے کی ظلفہ وقت کی کی کو آتی اور خفلت کی دجہ سے نہ ہوگا بلکہ
موام قریش کی خفلت اور کو آتای کی وجہ سے ہوگا ۔ اگر اس ذوال میں کی ظیفہ کی خفلت کو
وشل ہوتا تو بھیا تی کریم صلی الله علی حب ہوتا گران کی طرف کم از کم اشارہ فراتے ۔ ذوال

مغمون مدے کی تحریج عمی اس اہم کت پر شنبہ کرینا کی مروری ہے کہ صدیث عمی بارہ خلفاہ کی خبرین کی کا یہ مطلب نہیں کہ مرف بارہ عی خلفاء ہوں گے ۔ بلکہ یہ بیان کشرت کے لئے ہے ۔ بناری کی جو روایت اس مدیث سے پہلے نقل کی جا بھی ہے اس عمی مختصوف" یعنی مطلق کرت کا بیان ہے۔ کا درہ عرب عمی بارہ کا عدد مطلق کرت کے لئے مجی استعال ہو آ ہے ۔ صدیث عمی مجی بارہ کا مطلب کی ہے کہ بکوت خلفاء ہوں گے ۔ یا یہ کہ کم از کم بارہ مورود ہوں گے ۔ اس سے زیادہ مجی ہو کتے ہیں ۔ کرت کا اثبات

ہے۔ زیادتی کی نفی نمیں ہے۔

### حدیث کی اہمیت۔ نشان رسالت

اس مدے شریف میں بارہ طفاء کی چیشن کوئی دیے کر بے سوال پیدا ہو آ ہے کہ طفاء قربارہ سے زیادہ ہوئے ۔ اس سے پہلے جو صدت ہم نے نقل کی ہے خود اس میں ایکٹرون کا لفظ ہے ۔ لینی طفاء ہمسلاد کیر ہوں گے۔ لین اس چیسن کوئی کے بعد مخصوص طور پر بارہ طفاء کی خبر دیے میں کیا حکمت ہے ؟ خور کرنے سے اس شخصیص کی بعض حکمت سے جمع میں آئی جس سے میں لیان افغات سے تورات کا مطاحد کیا توایک مجیب حکمت سمجھ میں آئی جس سے اس مدے شریف کی ایمت اور اس چیشین گوئی کی عظمت و ائیت میں کی گا اضافہ ہوگیا ۔ بائی کا مدرج ذیل اقتباس طاحظہ ہو :۔

" اور اساعیل کے حق میں میں نے تیری سی ۔ دیکھ میں اسے

برکت دون کا اور اے برومند کرون کا اور اے بت برحاؤل گا۔ اور اس ے بارہ مرداز بیدا ہوں کے - اور میں اے بری قوم بالان کا ۞"

(بدائش: ۱۲:۲۰)

عط کشیده نقرول بر خور کیجئے - بارہ خلفاء به وی باره مردار تھے جن کی خوش خری تورات شريف ك ان آيول من وي كي ب - اور ان كا مونا ' بي كريم صلى الله عليه وسلم كي نوت . ودسالت ادر آنحفور عليد إنصارت واللام كي مدانت كا ايك نثان واد مسيعيون ، یمودوں کے مقالم میں ایک جت و بران تھا ۔ یمی وجہ ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص طور بران بارہ ظفاء کی پیشین محولی فرائی اور قطع و بقین کے ساتھ فرایا کہ یہ سب قریش ہی میں سے ہوں مے تعنی حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوں ے ۔ جس کی جر قرات شریف من دی می ہے ۔ یہ مدیث علامت بوت و مداقت نی ر كريم صلى الله عليه وسلم ب اور إلى كتاب ير قوى جت في الحديث كم مود اور مشیوں کو ان خلفاء سے بخت دشنی ہے۔ اس بثارت کو پیش نظر رکھ کر ہر بیم مخص جس کا زین نبی عمیت اور شبعت کے اثرے پاک ہو یمی سمجے گاکد ان بارہ خلفاء میں ے کوئی می فائن و فاجر ظالم و جار نہیں ہوسکیا بلکہ بلا شہر سب کے سب عادل اور صالح ے تے سیات روش ہے کہ جن لوگوں کے اندار کو تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداقت و رسالت کی ایک دلیل بنایا میا ہو برے اور ظالم کیے ہوسکتے ہیں؟ یقینا وہ صالح متی اور عادل ہوں گے۔ جو روایش ان کے ظاف میں وہ بھینا غلط میں -اس پیشین کوئی ہے می کریم ضلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد محابہ کرام کو اسلام کی بقاء والم على كا تنده رق اور احت مله كي تعداد وقوت عن اضاف كي جارت ويا تعا-ان کے موا اور کوئی مقصد میں ہوسکا ۔ اس ارشادے می کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل قريب من المت كركوار الن كمرز وقار اور اس دوركي قوميت وكيفيت ك اجال فاکے سے اس وقت کی امت موجودہ کو روشاس کراویا ۔ اور ان ادوار کے بعد آلے وال امت كا اجال تعارف أن كى ارخ ي كراوا - اكد وه الى شاءار اور ورخشال آريخ ے وقت عامل کرے آیے مال و ستنبل کو روش کرسے - یہ اعلی متامد و معالم میں صدت ذكور كو بشارت في بتات بين بشارت نعت في كي وي جال ب = معيت كي نمير دى جاتى ان بارد ظفاء كى خلالتين بكد بندار و اندلس كى محى سب خلالتين "اس

صدیث کی روے اللہ تعالی کی نعتیں ہی تھیں 'ورنہ ان کی خوشخبری نہ دی جاتی ۔ پھر جب نعتیں تھیں تو یقینا یہ جائز ' عادانہ اور باعث نجرو برکت تھیں۔ شیعوں اور شیعی الفکر لوگوں نے جو اعتراضات ان پر کے ہیں وہ بالکل غلط او رکذب و وردغ ہیں۔

# بانجویں حدیث

اى سلسله مي مندرجه ذيل مديث بمي ديكي :-

" سند کے بعد ) حضرت میرانشد" نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ میری احت میں سب سے بحر وہ لوگ ہیں جو میرے زائد میں میرے ماتھ ہیں ۔ پھر ا جو ان کے ( میرے ساتھ والوں کے ) ساتھی ہیں ۔ بول کے ۔ ان کے بعد ان لوگوں کا ورج بے جو ان کے ( میرے ساتھ والوں کے ) ساتھی اولوں کے ماتھ والوں کے ) ساتھی ہوں کے جو الی قوم آئے گی جن کی رہن کے افراد کی) گوائی قوم آئے گی اور حم کوائی سے پہلے ہوگی ۔ ( بین کوائی اور حم کوائی سے پہلے ہوگی ۔ ( بین کوائی دیے بہلے وار حم کوائی سے پہلے ہوگی ۔ ( بین کوائی دیے بہلے وار حم کوائی سے پہلے ہوگی ۔ ( بین کوائی دیے بہلے ور حم کوائی سے بہلے ور کے بہلے وار کے گوائی کی ۔ ( بین کوائی دیے بہلے ور کے بہلے بلدی کوائی گوائی گے ۔ بلہ بلدی کری گی) "

السرى قالا نا أبو الأحوس عن منصور عن أبراهيمان بزيد عن عيدة السلملى عن عبالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتى القرن الثين بلوني ثم الثين بلونهم ثم الثين بلونهم ثم الثين

"حلثناتتسة بن سعيد و هناد بن

یجیی قوم تسبق شهاد تا احدهم یمند و یمند شهادتها لم بذکر هناد اقر ن فی حایث تقل تنبت تم یجینی آلواب"

م بجيني الوام-(مخيع مسلم ج ٢ كتاب الفضائل - باب الفضائل - باب فضل المحابة ثم الذين بلونهم الغص (٢٠٩م)

۔ "ہاونے اپی مدے میں لفظ " القرن " نمیں ذکر کیا ہے ۔ اور قبید نے (قوم کے سجائے) "فیم بیعنی" اقوام کما ہے۔"

مدت شریف کا مطلب صاف ہے ۔ خر الخلائق نی کریم علیہ افضل الصلوات والتسلم فراتے میں کہ میری امت میں بمتری لوگ وہ میں جو میرے زمانہ میں میں اور میرے ساتھ میں ۔ مینی محالہ کرام - محقر الفاظ میں محالہ کرام است کا بمتری حصہ اور انفل ترین جماعت میں اور دور نبوی احت کے ادوار میں سب سے بهتر اور اعلیٰ حمد ہے - اس كے بعد وہ لوگ بمتر اور خير امت ميں جو ميرے بعد دور محابة مي ہوں مے اور محاب كرام ك سائقى مول ك- يدكروه خيرو خولى عن محاية ك درجرير توند موكا بكد اس ي فرو تر ہوگا۔ لیکن اس دور کے بعد آنے وال امت کے ہر جصے سے اعلی و بھر ہوگا۔ اس مروہ کا لقب عرف علاء اہلتت میں تابعین ہے۔ اس کے بعد خیرادر بھلائی میں ان لوگوں کا درجہ بے جو ان محابہ کو دیکھنے والوں کے ساتھی ہوں مے لینی جن کا لقب عرف علماء المنت من ج تابعين ب - يه خرم تابعين كه درجه ك تونه مول مح مراي بعد آنے وال امت سے بہتر اور برتر ہوں مے ۔ ان سب طبقات میں خیر ایک مشترک ومف ہوگا۔ یعنی ان میں شرنہ ہوگا ۔ خیر بی خیر ہوگی ۔ البتہ خیر کے درجات میں تفاوت ہوگا ۔ اس ارشاد نبوی کا ظامہ یہ ہے کہ افراد امت میں بمترین افراد محابہ کرام میں ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین - وو مرے الفاظ میں بمترین دور دور نبوی ہے اس کے بعد دور محابہ 'اس کے بعد دور آبھین 'اس کے بعد دور تع آبھین اور تع آبھین کے بعد جو "قرن" يا دور آئے گا اس من امت كى اس خريت من نقص بيدا بونا شروع بوجائے گا ۔ اس نقص کی ابتداء اس صورت سے ہوگی لوگ شادت دینے اور تنم کھانے کے بارے مِن غير محاط ہوجائيں مے ۔ جن حالات مِن بلا طلب شادت دينا شرعاً ضروري نہ ہوگا ' وإل بلا طلب كوائي وي ك لئ تيار بوجائي ع - اى طرح بلا ضرورت اور بغير طلب بھی قتم کھانے میں انہیں کوئی بھکیابٹ نہ ہوگی ۔ اس ارشاد نبوی سے عیال ب کہ تع ابعین کے بعد امت کے تقوی میں کی موجائے گی ' اور یہ کی اس طرح شروع ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں صدق و امانت کی وہ قدر و قیت نمیں باتی رہے گی جس کے بیہ اوصاف مستعق بس- ای لئے وہ شادت دیے اور تم کھانے میں سبقت کریں مے اور انہیں ان كا وزن محسوس نه موكا - صديث ش ثم معيني قوم يا اقوام ك الفاظ صاف اشاره كردب ہ کہ یہ نقص تقوی ان تج تابعین سے ملنے والوں اور ان سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے والول مين نه پيدا موكا \_ بلكه يه اس قوم (يا ان اقوام) مين تمودار موكا جو حديث العهد بالاسلام ہوں کی لین ٹو مسلم قوم یا اقوام میں نمودار ہوگا۔ جو لوگ دور نبوی میں ہم آغوش اسلام ہوئے وہ متی رہیں کے اور ان کی اولاد در اولاد جو اسلام پر قائم رعی وہ تقوى ير قائم رب كي اور اس من ذكوره بالا نقص نس بدا موكا - اكر "شادت و مين" م سبقت اور صدق و الات كى ناتدرى كا تقص ان قلهم العهد الل ايمان عن بدا موت کا اندیشہ ہو آ تو تم بعینی قوم (یا اقوام) (پر ایک قوم یا کچھ قویم آئیں گی) نہ فرائے۔
ادر صاف ماف اس تعمل کی نبت انہیں کی طرف کردیتے ۔ اس نقرے سے صاف اشارہ

ملا ہے کہ اس دور میں لین خیرالقرون رائع کے بعد جن لوگوں میں نقص ندگور ظاہر ہوگا وہ

ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو پشین مسلم ہوں کے اور جن کے یمال دولت اسلام

خیرالقرون اول سے ان کے قرن تک ووائنا " ختل ہوئی ہوگی بلکہ نومسلم قوموں میں سے

ہوں گے۔ اور پشینی مسلمانوں کے لئے بیشیت جماعت اور قوم اجنی ہوں گے۔

صدی شریف کا مطلب مجھنے کے بعد یہ حقیقت روز روش کی طرح روش ہوجاتی
ہے کہ اسلای آدی کے ابتدائی چار قرون سرایا خیر و برکت اور دنیا کی آدی میں بے مثال
تھے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیش خبری ایک صدی ہے زائد کی اسلای آدی کا
نقشہ است کے ساخ چیش کررتی ہے ۔ اس نے خبرالقرون کے بعد آنے والی است سلم
کے لئے ان کا ماضی مستقبل کے آئینہ میں مشکس کرے محفوظ فرادیا ۔ اس میں دور نبوی کی
کی است نے مستقبل کا چوہ دیکھا۔ اور بعد کو آنے والی است سلم اس آئینہ مجلا میں
ایے ماضی کا سرایا دیکھ عتی ہے۔

ازردے مدیت فرکور نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے نورانی خیالقرون اعلی اور مرابا برکت و صلاح قرن کے بعد قرن سحابہ شروع ہوا 'جو نیرالقرون عالی تھا۔ اس کی ابتداء نی کریم علیہ افضل الصلوات والنسلیم کی دفات کے بعد ہوتی ہے۔ اس مبازک قرن کو ہم کریم علیہ افضل الصلوات والنسلیم کی دفات کے بعد ہوتی ہے۔ اس مبازک قرن کو ہم اکبر وضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے شروع ہوتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے شروع ہوتا ہے اور حضرت معاویہ بو خلاف معنی مصرت معاویہ پر خلاف معنی محضرت معاویہ پر خلاف معنی محسوت محسوت محسوت محسوت خیرالقرون عائی کا دو مرا حصد شروع ہوا اور امیر الموشین عبراللک " بن مردان" کی دفات پر ختم ہوا ۔ اس قرن کے دونوں حصول کا مجموعہ قرن محبوبہ لیک اللہ معتبہ تعداد موجود رہی ' ان کی تعلیم و ترب اور ایک ایک معتبہ تعداد موجود رہی ' ان کی تعلیم و ترب اور ایک ایک معتبہ تعداد موجود رہی ' ان کی تعلیم و تربی اور ایس الموشین عمر بن عبدالعربی کے عمد ظافت پر ہوتی ہیں ہے۔ یہ شروع ہوا امیر الموشین عمر بن عبدالعربی کے عمد ظافت پر ہوتی ہے۔ یہ شروع ہوا ہی کہ مطابق "نیرالقرون" کا حالت کا۔ اس کا اختام پر بوتی ہے۔ یہ شروع ہوا ہی کا انتا امیر الموشین عمر بن عبدالعربی کے عمد ظافت پر ہوتی ہے۔ یہ معمون صدے شریف کے مطابق "نیرالقرون" عالی اللہ تھا۔ اس کا انتام پر بوتی ہے۔ یہ معمون صدے شریف کے مطابق "نیرالقرون" عالی اس کا۔ اس کا انتام پر بوتی ہے۔ یہ معمون صدے شریف کے مطابق "نیرالقرون" عالی اس کا۔ اس کا انتام پر بوتی ہے۔ یہ معمون صدے شریف کے مطابق "نیرالقرون" عالی قدار اس کا انتام پر بوتی ہو۔ ہوتی ہوت محمون صدے شریف کے مطابق "نیرالقرون" عالی المحمود کیا۔

کرام م کے ویکھنے والے المی ایمان جن کا لقب آبھین ہے دنیائے اسلام میں نمیں باتی رہے تو ' تی آبھین کا قرن شروع ہوا جو امیر الموشین منصور عمامی کے دور خلافت تک باتی رہا۔ یہ زمانہ ازروعے صدیف خرالقرون رابع تھا۔

یہ صدیث شریف جس کا مطلب واضح ہے۔ صاف مبان بتاری ہے کہ ظافت بنو امیہ كا يورا زمانه اور خلافت عباسيه كا ابتدائي زمانه يعني امير المومنين منصورٌ كم خيرالقرون مين واخل ہے ۔ خیرالقرون ہونے کا مطلب اس کے سوا کھے سی ہوسکتا کہ اس دور میں مسلم معاشرے اور ان کی اجماعی زندگی میں خیر اور خولی کو بت نمایاں غلبہ حاصل رہا ۔ اس معاشرے میں جس میں سب صحح العقیدہ اہل ایمان شریک تھے یا تو شرکا وجود ہی نہیں تھایا اگر تھا تو اتنا قلیل اور ضعف تھا کہ اے قابل ثار و قابل انتناء نہیں شمجھا حاسکتا۔ اگر مراہ ' فاسد العقدہ یا منافقوں کے معاشرہ میں "شر" کثیر و شدید کا وجود تھا تو اس ہے اس قرن کے خرالقرون ہونے ہر کوئی اثر نہیں بڑا کیونکہ یہ شراسلای معاشرے میں نہیں تھا اے امت مسلمہ اورالمنت کے اجماع کی طرف نہیں منوب کیا جاسکا ۔ یہ شران ادوار میں امت مسلمہ بر مجمی غالب نہیں ہوسکا اور ازروئے حدیث غالب ہو بھی نہیں سکیا تھا۔ (ا) جو فخص حديث شريف كو صحح سمحتا مو اور مخرصادق ني امن عليه انقل الصلوات والتسليم كي پش خرى ير يقين ركما مو وه مجى اس مبارك دور كے بارے من ان روايات و بیانات کاذبہ بر کان نہیں دھر سکتا ' جو شیعہ اور شیعیت نواز آرخ نگار اور مستنین بیان كرتے رہے ميں - اى طرح وہ نىلى تعصب ، يا شيعى تشير و ارجاف سے مار ہونے والے ' یا شیعوں اور شیعیت زوہ باریخ نویبوں اور داستان نگاروں کے فریب میں جملا ہونے والے علاء کے بانات کو مجی یقیناً غلط سمجھے گا جو بی امیہ کے مبارک دور خلافت کو ظلم وجور كا دور فامركت بين - اور اس كى تصوير كو بحياتك بناكر بيش كرتے بين - بيد (ا) یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم معاشرہ معصوبین اور فرشتوں کا معاشرہ بن ممیا تھا۔ یا بالکل عمد نبوی کی صورت بیدا ہوگئی تھی ۔ ایس بات تو کوئی جانل ہی کمہ سکتا ہے ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ مجتمع اور معاشرے کی غالب اکثریت صالح اور متی لوگوں پر مشتل تھی ۔ سوسائی میں خیر ہی خیر تھی ۔ کمی معصیت کار واج نہیں تھا۔ شامت نفس سے بعض افراد ہے اگر کی معصیت اور شرکا صدور ہو آ تھا تو وہ اس پر نادم ہوکر اس سے بائب ہوتے تھے۔ معصیت اور شرا تکیزی کے عادی نہیں ہوجاتے تھے ۔ اسلای اخلاقی قدرس محفوظ تھیں اس قرن کو خیر القرون کنے کے سی معنی ہیں۔ حقیقت محاج ثبوت نمیں کہ ازروع مدیث ندکور خلافت بنو امیہ کا بورا زمانہ 'اور خلافت بو عباس كا ابتدائي زمانه ' خير القرون من واخل ب - ليكن أكر كالفين في امي ك كالفائد و معاندانه بیانات و اعتراضات کو معج تسلیم کیا جائے تو یہ قرن شر القرون محمراً ب - تو کیا صادق معدوق نی کریم صلی الله علیه وسلم کی به خرغلط متی ؟ العیاذ بالله ثم العیاذ بالله -عرض كردكا بول كه خير القرون الى يعن قرن محابه امير الموسين عبد الملك كي ظافت کے زانے تک معند ہوا۔ امیریزیہ" کے دور فلانت میں تو محابہ کرام" کی کثر تعداد موجود تم جن من اجله محابه امحاب برو بيت رضوان مي تهد اگر اميريزيد مغور فاس و فاجر و جابر و ظالم تح تو يه سب محاب مدايت اور اثناعت فت و فجور ير سكوت كرك اس بي اک نوع کی اعانت کے مرتکب ہوئے یا نہیں ؟ العیاز باللہ علاوہ بریں سر بات عادماً محال ب كر كمي صالح معاشرے مي مريراه ممكت فائق و فاجر ہو جس طرح يد محال عادي ہے كه کی گندے معاشرے میں کوئی صالح مخص محمران بن جائے۔ اگر بزید فاس و فاجر اور جابر و ظالم تے تو اس کے معنی یہ بیں کہ اس وقت بورے مسلم معاشرے پر ظلم و جور 'اور فت و فرر جمایا موا تما ۔ اور معاشرہ فاس و فاجر و جابر تما ۔ اس مرطے پر شیعوں سے تو كحد كمنا نفول ب ' اس كے كه وہ تو كى كتے بين اور كى ابت كرنا جاتے بين كه اس وقت ہورا معاشرہ کندہ تھا۔ العیاذ باللہ ۔ لیکن میں ان صاحبان سے جو سی ہونے کے دعویدار میں اور اموی خلفاء پر لگائے ہوئے غلط الزاموں کی تردید کرنے والوں کو خارجی اور ناصى كا خطاب دية بين بوجمنا مول كم كيا قرن محاب و تابين المنده اور فاسقانه موسكا ي ؟ - كيا امريد "كو فاس و فاجر كن سے اس بورے قرن كو معاذ اللہ قرن فت و فجور كمنا لازم نهیں آیا؟

آب كريم كنتم خيو امة اخوجت للنلس الابند كے اولين كالب و صداق حفرات الحاب رائد كر الله كاب و صداق حفرات الحاب كرام بي ورك كل الحرب الله بوغ كے اور النس معزول نيس كيا تو نهى عن اورو انس معزول نيس كيا تو نهى عن السنكو كا فريش ادا كرنے بيل كو آبى كي- اس سے ايك طرف تو ان سب كا دابن اور الرك فرئ عامى اور كاد بيل كو ابن كيا أب إران اور دورم كل طرف اس

<sup>(1)</sup> المرزيد منفوركى خلافت (٦٠ تا ١٣ هه) كه زمانه عن دوسوس زائد محليه كرام موجودً تقرير جن عن بعض كا شار اكاير محليه عن ب- ان عن بدرى " محليه بحن بين اور امحاب

آیت مقدس کی تخذیب لازم آئی ہے (العیاذ باللہ) کیو کھ آیت تو انسی الآ مر بالعمووف والنابی عن العنکر بتاری ہے۔ بگد ان کے اس وصف کی متائش کرری ہے۔ بگد ان کے اس وصف کی متائش کرری ہے۔ بگد ان کے اس وصف کا وجود ہی نہ تھا ۔ کیو تکد انہوں نے امیریزیہ پر کیر نس کی اور انسی معروف کا تھم نمیں دوسف کا وجود ہی نہ تھا ۔ کیو تکد انہوں نے امیریزیہ پر کیر نس کی اور انسی معروف کا تھم نمیں دوا ۔ نہ انہیں توب پر مجبور کیا اور نہ معزول کیا۔ یہ آیت کی کھی ہوئی کھذیب ہے یا نہیں ؟ العیاذ باللہ اس طرح یہ صحیف خیر الترون کی کھذیب ہے ۔ و العیاذ باللہ ۔ صدیف میں منسن بیت رضوان میں۔ بلور مثال ان میں سے چد حصرات محابہ کے اساء کرائی مع سنین

(1) حعرت حمدالله بن عمر رضی الله عنهما ما بر از المحاب بیت رضوان و وات ۱۸ هـ ( ۲ ) حفرت عمدالله بن عماس رضی الله عنهما مغر قرآن و فات ۱۸ هـ ( ۳ ) حفرت عمدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما وفات ۱۳ هـ ( ۳ ) حفرت عمدالله بن كعب الانساری رضی الله عنه وفات ۸۱ هـ حفرت بزیر بن العود المحرق رضی الله عنه شام عمی سكونت افتیار كملی حقی - ستجاب الدعوات تحمه (۵) حفرت عمدالله بن حاقر السلمی وضی الله عنه ساكن بعمو وفات اكه ه (۱) حفرت معبد بن طالم العجبنی رضی الله عنه ساكم با تحم عمل وفات اكه ه (۲ حفرت معبد بن طالم العجبنی رضی الله عنه من الله علم ان كم باتحه عمل قمان كم باتحه عمل قمان كم باتحه عمل قمان كم اسلام لائه كم دان قبیله جهینه كاعلم ان كم باتحه عمل قمان

( 2 ) حفرت عوف بن الك الاشجعى الغطفاني فتح كمه مين شريك تق- شام مين انتقال بوا أوفات 22 هد

( A ) عابت بن الفحاك الانسارى ابر زيد الاثمال - شريك بيت رضوان دفات ۵۲ ( P ) حبدالله بن الى حدردالاسلمى رضى الله عنه ان كا انقال مدينه منوره عمل موا ' وفات ۵۲ هـ ( ۱۰ عمره بن اخطب ابوزيد الانسارى رضى الله عنه- تيره غزوات عمل معيت بي كريم عليه العبلوات والتسليم كا شرف انسيل حاصل موا- دفات الده

(1) حعرت جایرین حیدالله انساری رضی الله عند مبایعین بیعت عقبه ناتیه می سے تھے۔ نمی آکرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ۱۹ غزوات میں شریک رہے ۔ وفات ۸۸ (۱۲) حفرت حیدالله بن بسرالمان رضی الله عند شام میں آیام تھا ' وفات ۸۰ ھ (۱۲) حضرت الس بن مالک رضی الله حید جلیل القدر محالی میں ۔ خادم رسول میں ۔ بعرب میں متیم تھے ۔ وفات شریف تو اس دور کو " خیر التون " کمد ری ب - اور به معتوضین و کالفین بزید اس بی شرکا غلبه بناکر اح شرالتون بنانے کی کوشش کرد بین-

### جيمني حديث

 "منشاعبداله بن محدد تاسفن عن عبرو سع جابرا عن ابی سعید عن النبی صل الله علیه وسلم قال تاتی زمان یفزو فیه فتام من النبی فیقال فیکم من صحب باتی فیقل فیم فیضع علیه ثم باتی زمان" فیقال فیکم من صحب اصحاب النبی فیقال فیکم فیضت ثم باتی زمان فیقال فیکم من صحب صاحب اصحاب النبی النا فیکم من صحب صاحب اصحاب النبی النا فیکم من صحب صاحب اصحاب النبی

۳۱) حشرت جابرین عتبک انسازی رضی الله عزبه بدری جیں۔ وفات ۱۴ ہے۔ ۱۸۵۱ حصرت جابرین عتبان اورال الحل ضراف عبد اصلاح سر منسان میں ج

( ۱۵ ) حفرت مدی بن عملان ابوالمد بالی رضی الله عنه امحاب بیت رضوان عمل میں ' وفات ۸۱ ه -

یماں محابہ کرام میں اتمازی شان رکھے والے محابہ کرام میں سے چھ دھرات کے عام مرف بلور نمونہ اور مثل ذکہ کریے گئے۔ ورنہ اس وقت اگر استفصاء کیا جائے توان محابہ کی تعداد سیکوں سے خاون کی زائد میں موجود سے بلد اس کے بعد کے زائد تک موجود رہے ان سب کے اساء لکھنے میں بہت طوالت ہے۔ ان چھ اساء گرای کے تذکرے کا متعدید دکھانا ہے کہ اس وقت دور محابہ بینی خیر ہے۔ ان چو اساء گرای کے تذکرے کا متعدید دکھانا ہے کہ اس وقت دور محابہ بینی خیر التحون (علی) تھا۔ اگر مرراہ مملت اور حکوان پارٹی کو فاش و فاج کما جائے تو کمی عاقل کے زدیک اے خیر التحون نمیں کما جا مکا۔ نیز سب محابہ کرام جموعہ ہوتے ہیں۔ اور کے زوگ کا بالتہ ۔

اصابہ 'استیعاب 'اسد الغابہ وغیرہ سے ان محابہ کرام کے اساء نمبارک معلوم ہو سکتے ہیں جو وقت ذکور میں موجود تے ۔ نیقل تعسد فیصفتج بین تر کما جائے گاکہ ہاں ( بین ) تو اس (بہنوای ج اکتاب البجاد بلب عاعت کو فتح حاصل ہوگ۔ پجر ایک زائر ایا من استعان بالمضعفاء والصالعین آئے گاکہ بچھا جائے گاکہ کیا تم بمس کی فی العوب ص ۲۰۷۱) موجود بیں۔ توجود بیں۔ توجہ بیں۔

اس مدیث سے میاں ہے کہ دور آبھین میں مجی جمہور اہل اسلام کو سحابہ کرام سے شدید اور تولی عقیدت ہوگ ۔ ان کے وجود کو باعث برکت اور ان کی اجام کو سعادت جائے ہوں گے ۔ یہاں تک کہ ان کی دیکھنے والوں کے ساتھ مجی انہیں عقیدت و مجت ہوں گے ۔ یہ انہیں عقیدت و مجت معدیث مدیث سابق مینی نے افترون ان کی آئید کردی ہے ۔ اور اس سے مجی معلوم ہوآ ہے کہ مدیث سابق مینی نے افترون ان کی آئید کردی ہے ۔ اور اس سے مجی معلوم ہوآ ہے کہ مدیث سابق کی مطابق دور تی آبھین مجی نجر افترون میں وافل تھا ۔ اس کئے سے کہ مدیث سابق کے مطابق دور تی آبھین مجی نجر افترون میں وافل تھا ۔ اس کئے مقاب کی اور انداز اور عباری طوفت کا اولین دور ( طافت منصور کا زمانہ ) باریک ترق و شوکت اسلام ' اور سماری کے خوج و اطمینان کا قرن تھا ۔ یہ سب خلافتین عدالت و تقوی اور برکت و سعادت کے صفات سے منصف تھی ' جن کے ادوار است

مودودی صاحب یا انہیں کی طرح نئی تعسب کے دو مرے مریشوں نے جو اعزاضات ان پاک طینت ظفاء اور ان کے صاد نین پر سے ہیں۔ اگر میح تسلیم کرلتے جائیں تو اس مدیث شریف کی کفدیب لازم آئی ہے۔

مادة أيه فير ممكن اور حال ب كركى متى معاشرت كا مردادة اس و 25 بو - اگر معاشرت كا مردادة اس و 25 بو - اگر معاشرت بر تحق اور مسالح بوگا - مرداد معاشرت به تحق اور مسالح بوگا - مرداد محلت كا قاس بودا اس امرى قطبى علامت ب كر معاشره قامد بوگيا ب "اگر بهم اميريزية يا اس دور ك يحد فرانتون كما كيا ب كى اور اموى يا مجاس ظيف يا اس كمماوتين كو قاس و قالم كيس تو اس كا مطلب به بوگاكه بهم مرف ان اشتاص و افراد كو قاس فيم كمه رب بيك امت مسلم معاشرت كو قاستاند اور اس وقت كی امت مسلم كو قاس كرد بين بكد اس وقت كی امت مسلم كو قاس كرد بين بكد اس وقت كی امت مسلم كو قاس كرد بين بكد اس وقت كی امت مسلم كو قاس كرد بين بكد و معاشره متى اور مسالح قاس

معتوضن و کالفن کے قاسد افکار و بیانت کو میچ کیلیم کرلینے کے بعد اس مدے فریف کی تصویت کی کوئی مورت متعور شمی ہوتی اور کوئی آدیل ازدم کلذیب مدیث کے گاہ حقیم سے شمی بچائتی ۔

#### ساتوس حديث

"حدثنا عبدالله بن بوسف عن ملك عن المحال بن عبدالله بن ابي طاحة عن انس بن مالك انه. سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت المحرام تحت عبادة بن الصاحت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمته فجملت تفلى ولند فنام وسول الله صلى الله --عله وسلم ثم استقط وهو بضحك تلت نقلت مايضحكك بارسول الله! قل: ناس من امتى عرضوا على غزاء في سبيل الله يركبون ثبيج هنا البحر ماوكا على الاسرة أو مثل الملوك على الاسرة شك اسحال. قالت أقلت . يا رسول الله ادع الله ان يجملي

خعرت الس بن مالك رمني الله عنه فرات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم وممى ممى حعرت ام وام بت شلعان رضى اللہ عنیا () کے یمال تریف لے جاتے تے۔ اور حفرت ام حرام " حفرت عبان بن السامت رمنی اللہ عنہ کی ہوی تمیں ۔ اور (بب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یال خریف لے ماتے تے تا) وہ آخفرت كو كمانا كملاتى تمين ايك دن رسول الله ملی الله علیه وسلم ان کے بال تشریف لے مح و انول نے آنحفور ملی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا۔ اور سر میارک کے باول می جو کم<u>ں</u> دیکھنے لگیں ۔ (۲) (آنحضور ملی اللہ عليه وسلم موكئ جر كجه ى در بود) بنت ہوئے بیدار ہوئے ۔ ام حرام فراتی میں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے شنے كاكيا سبب ؟ أنحفور في فرايا كه ميرى امت کے کچے لوگ میرے مانے ہیں کئے

(٢) آمخنور کے جو کم میں برآن تھی مرامیں خیال ہوا کہ شاید کی دو سرے سے جول آئی ہو۔

مح ( ليني خواب عن مجمع وكمائ ك - ي مجی یاد رہے کہ انبیاء کا خواب وجی ہو آ ہے ) جو چ سندر من معوف جاد في سيل الله تع - ( اور الى ثان و ثوكت ركمة ته ) جے سلاطین تخت شای پر بیٹے ہوئے ہوں۔ (ایک راوی احاق کو شک ہے كر "لوكا" قرايا يا "مثل الملوك" -مطلب دونوں کا ایک ہے) (معرت ام حرام کتی ہل کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله ! الله تعالى ب رعا كيج كه محم محى ان میں شال کردے ۔ تو رسول الله صلی الله علیہ نے ان کے لئے بھی کی رعا قرائی ۔ پھر آنحضور ملی الله علیه وسلم سرمبارک تکیه بر رکھ کر (دویارہ) سوگئے۔ چر ( کچے دیر کے بعد) خے ہوئے بدار ہوئے ( جعرت ام حرام فراتی میں کہ ) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جنے کا عب کیا ہے ؟ (آنحفور نے) فرایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس حالت میں پٹن کئے گئے کہ وہ جمار نی سیل اللہ میں معوف تے ، مے سلے ارشاد فرمایا تھا (لینی جو بات پہلی مرتبہ ارشار فرائی تھی دی مجرارشاد فرمائی ) ( ام حرام \* ) فراتی ہی کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله الله تعالى سے دعا كيے كہ مجمع محى ان میں شامل کردے ۔ آمحضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلی والی جماعت

میں ٹال ہو۔"

مشهم قلعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع راسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت مايضحكك يا رسول الله قال نلس من امتى عرضوا على غزاه فر سييل الله كما كل في الاولى قالت فقلت يا وسول الله ادع الله · ان يجملني منهم قال : انت من الاولين' فركبت البحر في زمان معاوية بن لي سفيان فصرعت عن دا بنها مین خرجت من الحرفهلكت" (محیح بخاری جلد اول کتاب الجيلا باب النعاء بالجيلا والشيادة للرحل والنساء ص (19

(رادی کتے ہیں کہ) " معرت ام حرام " نے معرت معادیہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنھما کے زائد میں محری جداد میں شرکت کی اور محری سنرکیا۔ سندر سے شکلی پر اترنے کے بعد اپنی سواری سے کردیں، اور انتال فراکیں ۔

صدف شریف شی دو مرتبہ ، کری جداد کے ہوئے کا تذکرہ زبایا کیا ہے ' ان میں سے کیلے جداد کے متعلق اختیاف ہے کہ کب واقع ہوا؟ بعض کے نزدیک حضرت معادیث کی خلافت کے زوائد کا واقعہ ہے ۔ اور بعض علاء کتے ہیں کہ یہ حضرت خان کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ کین اس پر اتفاق ہے کہ اس جداد کے مریراہ اور ناتم اعلیٰ حضرت معادیث می تتے ۔ ای جداد کے دوران راویہ صدت ام حرام بنت سلحان دضی اقلیہ عنها کا انتقال ہوا۔

و سرا جهاد بالاتفاق حضرت معادمیہ کے زانہ میں ہوا۔ اس کا نظام بھی آل محترم می نے بنایا تھا۔

اس داقد کو چش نظرر کھ کر متولد بالا صدیت شریف پر نظر کیجئے تو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم اسلای ماریخ کے ایک شاندار اور پاکیزہ دور کا ایک جمل محرروش و آبان حصد است کو دکھارہ ہیں۔ صدیت پڑھنے کے بعد اس سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوتے ہیں :۔

ا۔ حغرت معادیہ رضی اللہ عنہ کے دور طافت میں امت سلمہ کی دبی طالت و کیفیت اعلیٰ درجہ کی متی امت کا تعلق مع اللہ بحث قوی تقا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محب اس کا کلیہ بلند کرنے ' اور اس کے دین کو پھیلانے کے لئے جاں شاری کا جذبہ اس میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ تقویٰ و طمارت ' اظامی و للبہت اجاع شریت مقدسہ اسلام خوام تما اور عمولہ انساف ' مواسات و اخوت اس کی طمیعت ٹانیہ تھی۔ مختصر یہ کہ است موسد کا مزاج خالص اسلامی مزاج تھا۔ اس میں کوئی کنوری یا خرالی نمیں پیدا ہوئی تھی۔

اس مضمون پر حدبث کی ولالت بالکل واضح ہے۔ اگر امت دینی اعتبارے اس نقطہ عورج پر نہ ہوتی تو اس میں سے بزاروں افراد خلوم و للمیت کے ساتھ سندر میں جماد فی سیل اللہ کے لئے قیس کل سے تھے۔ خصوصاً اس وقت جبکہ سلانولکل تداد بوری وفیات اسلام میں الکموں سے زیادہ قیس جمی ۔ اور سندر میں اترا بات خطراک سجما جاتا میں محرات اس قدر کلم تھے اور ان کا جماد اللہ تعالی کی نظر میں ایسا مقبل اور پندوہ قاکد اللہ تعالی نے دس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مقولت اور کا جاری سے ان مجاہرین کے اظامی و للہت سے مطلع قربایا کیونکہ انبیاء علیم السلام کا خواب وی ہوتا ہے۔ چرتی کراے ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشجری است کو دی۔

۲- ویادی حیست سے است موسد کا معیار زندگی اونجا ہوگیا تا اور انہیں ایس شان و شوکت ما مسل بھی کہ است نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بادشاہوں کی شان و شوکت سے تھید دی لین شابانہ شان و شوکت آگر صرف آئی ہی بات ہوتی تو اس کی ایمت زیارہ نہ ہوتی محر جس چر نے اس میں جار جاند لگارے اور اس کی ایمت کو کی کنا زیادہ کردیا وہ سے کہ حدیث سے بہت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ می کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی است کی اس شان و شوکت اور ان کے اس معیار زندگی کی بلندی پر اظهار سرت فرایا۔ ایک است کی جس طالت سے رسول کریم علیہ افضل الصلوات و التسليم کے قلب مارک کو خوشی عاصل ہوتی اس عرال کریم علیہ افضل الصلوات و التسليم کے قلب مارک کو خوشی عاصل ہوتی اس عرال کریم علیہ افضل سے مسلم ہوتی اس عرال کریم علیہ اس میں اس کے میں مارک کو خوشی عاصل ہوتی اس عرال کریم علیہ اس میں اس کے قلب میں اس کی جس مال میں اس عرال کریم علیہ اس میں کا تا ہے۔

سر حدث بعلی به حرار به جراحت کابرین می کریم ملی الله علیه و سلم کرد که ای کی ملی الله علیه و سلم کرد که ای کی اس که حرکاه سب حقول این به به آثر این به به آثر این که مراح این به به آثر این به به آثر می مان که د که این در این می و متاکش ند فرات و اور این مال به این قدر مراح کا اعماد ند فراح - اور ان کی مال به این قدر مرح کا اعماد ند فراح -

م - ظاہر ہے کہ جو جماعت عامرین فی سیل اللہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا میں اللہ علیہ وسلم کو رؤیا میں وکھانی گئی اس کا اور اسے جماد کے لئے تیار کرتے چینے والوں کا شار است کے حکرال طبقہ میں تھا۔ حدیث سے حیال سے کہ وہ متول حواللہ ہونے کے ساتھ مقبل عنوالمان مجی حقومت کو پہند کرتے تھے اور انہیں صالح و عادل حکران سیجھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انہیں دیکھ کرتی ملی اللہ علیہ و ملم جرانوں سے جو حوام عمل عاصبیل اور مبغوض ہوں تی کرم صلی اللہ علیہ و ملم سمی وقت میں اللہ علیہ و ملم سمی خوش نمیں اللہ علیہ و ملم سمی واضح ہوباتی ہے کہ اس وقت کا حکران طبقہ عوام کا ہو تھے۔

کئی اتحمال نمیں کرتا تھا بلکہ ان کے معیار زندگی کی بلندی اور ان کی شان و شوکت کی وجہ سے تھی کہ پوری است کا معیار زندگی بلند تھا آگر ایبا نہ ہوتا تو است میں ان کے ظاف بارافتی ہوتی اور امیر اس کے معاونین عوام مسلمین میں متبول نہ ہوتے - اور نجی کرم صلی اللہ علیہ صوام ان کی حدم و ستائش نہ فراتے - حدیث نبوی سے روز روش کی طرح عمیاں ہے کہ حصرت معادیہ رضی اللہ عنہ کا دور ظافت بحت تی مبارک دور تھا - وہ اور ان کے معاونین جی اندکی مقرر کئے ہوئے جمور عمال و دکام سب مقبل عنداللہ اور مقول عنداللہ اور مقبل عنداللہ اور مقال عنداللہ اور مقبل عنداللہ اور کال میں بند کرتے تھے

معادیہ اور میں فرور کرنے ہے جہ حقیقت بھی روش ہوجاتی ہے کہ حضرت معادیہ اور وہ اس محرم کے اس معموں کا استباط اس طرح ہوتا ہے ،

مل خرے خوش اور معلمت تھے - حدیث ہے اس معمون کا استباط اس طرح ہوتا ہے ،

کہ اگر ایبا نہ ہوتا اور جمہور مسلمین اس سے ناراض ہوتے و اس رڈیا شی ماوقہ کو دیکھ کر اس کے اس مندر میں اشد علیہ وسلم خوش کا اظہار بھی نہ کرتے ۔ اور جنگ کے لئے سندر میں اس حق اس منافر میں اس کے اشد معلیہ وسلم کا اس مبارک خوش کرویا ۔ آگر حضرت معادیہ اور انہیں امیر بزید ہو وہ عمد بنائے کا معمورہ دیے والوں اور ان کی اعادت کرنے والوں کے اس کام اور ان کی اس پالیمی سے جمہور دیے والوں اور ان کی اعادت کرنے والوں کے اس کام اور ان کی اس پالیمی سے جمہور کہا گئے ایک نوائم ہوتے اور انہیں ہے بیاری اقدام باہند میں نے کر کم ملی انشد علیہ وسلم ان سے خوش اور راضی کیے ہوگئے تھے ؟ اور ان کی اس الحل کے امیر بنیے وہ اس کو اس معنوں کو اس مد بنانا اس وقت جمہور مسلمین اور موام و خواص موسنین کی رائے اور ان کی اس کے امیر بنیے نے مطاب ہوتا ہے ہوتہ جمور مسلمین اور موام و خواص موسنین کی رائے اور ان کی اس کے امیر بنیے مطابی تھا۔

مکن ہے کہ کمی کو یہ شبہ ہو کہ روء یائے ذکورہ میں تو است کے ایک دور کی حالت وکھائی میں تو است کے ایک دور کی حالت وکھائی می جو بحت المجمل اور قابل تعریف تھی گین اس سے یہ لازم نہیں آ آ کہ اس کے بعد ودمرے زائوں اور عموف میں جمل ان کی وی حالت باتی ردی ہو امیر برید کو ول حمد بنانے کا واقعہ اس کے بعد کا ہے ، ممکن ہے کہ اس وقت حضرت محادید اور ان کے معاد نین میں وہ اظام نہ باتی رہا ہو اور بستنصاتے بھریت ، مجب و شفقت پری اور حب

اقتدار سے مغلوب ہوکر انہوں نے جسور اہل ایمان کی رائے اور ان کی مرض کے خان امیر برید مرحوم کو ول حمد بنادیا ہو؟ اس شرک غلطی مندرجہ ذیل وجود سے بانکل عمیاں ہے و۔ اول :۔ انجیاء علیم الملام کا خواب وی ہوتا ہے۔ یہ ایک سلمہ حقیقت ہے۔ اس کئے خواب فرکور اخبار بالنیب کی ایک صورت تھا ۔ اس کے ذریعہ نمی کریم ملی اللہ علیو سلم کو خرااتون ( فانی ) عمی آب کی است کی حالت کی خبراور اطلاع وی گئی تھی۔ اور یہ خبر بلور بشارت آمیحضور نے اپنے مہارک دور ( خبرالترون اول ) کی است کی بنجائی عمر اس خبر سے بشارت آمیحضور نے اپنے مہارک دور ( خبرالترون اول ) کی است کی بنجائی عمر اس خبر میں اختیام مور یہ واقع میں میں اس کے عمران طبقے میں افتام مو گا ۔ اگر عمران طبقے میں افتام مو گا ۔ اگر عمران طبقہ می حالت اس حالت رفید میں ذرہ برابر انجطاط و اور نمی کا مراب مور کی امت موسنہ کو اس کی اطلاع دے دیتے۔ اور نمی کا محل کو معاذ اللہ دحوکہ ور نہ بین آمیحضور ملی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دحوکہ ور سلم کا ایک ایمی حالت کی تو اطلاع ور سلم کو معاذ اللہ دحوکہ دیا ۔ ایک کا ایمی حالت کی تو اطلاع دی دیتے۔ دی حمد انجام کا ربور بری حالت ہوئے والی تھی اس کی اطلاع نہ دی ۔ العیاذ باللہ تم العیاذ ، دی ۔ العیاذ باللہ تم العیاذ یا شد تم العیاذ ، دی ۔ العیاذ باللہ میا اللہ در دی ۔ العیاذ باللہ تم العیاذ ۔ اس سے روز روش کی طرح روش کی گئی اس کی اطلاع نہ دی ۔ العیاذ باللہ تم العیاذ ۔ اس سے روز روش کی طرح روش کی کر شید بالکل غلط اور دو ہے ۔

## مستبط كرك مفحات مابقه عن بيان ك ين وه بالكل مح اور حق بين-

### آٹھویں حدیث

اس سليلے ميں يہ حديث بھي قابل ذكر ہے:-

"حدثنا اسحاق بن بزيد ثنا یحی بن حمزه ثنی ثور بن بزید عن خالد بن معنان ان عبير بن الاسود العنسى حدثه أته أتى عبلاة بن الصاحت وهو ناؤل في سلمل حمص وهو في بناء لم و معدام حرامٌ قال عمير فعلنتنا ام حرام البها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتى يغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قل انت فيهم قلت ثم قل النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أتا فيهم يا رسول الله قال لا"

(مخاری مدایم کا ادل باب اتیل نی تنال الردم)

"عمير بن الاسودالعنسى بيان كرت ہں کہ وہ حضرت عمادہ ابن السامت کی فدمت میں گئے ' جو حمص کے ماحل پر ائی ایک مارت میں تھے' اور ان کے ساتھ (ان کی زوجہ محرمہ) حضرت ام حرام مجی تمیں۔ عمیر کتے ہیں کہ جھ سے معرت ام حرام نے بیان کیا کہ انہوں نے نی کریم صلی الله عليه وسلم كويه فراتے ہوئے سا ہے كه میری امت کے اس لکر کے لئے جو س ے پہلے ، کری جماد کرے گا جنت واجب ہوگئ - حعرت ام حرام فرماتی میں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله کیا میں بھی ان میں سے ہوں ؟ آنحضور کے ارشاد فرایا کہ بال تم بھی ان میں سے ہو اتم بھی اس بحری جماد می شرکت کردگی ) حعرت ام حرام فرماتی ہں کہ پرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امرت کا وہ لٹکر جو س سے بلے تعرے شر( تعطیہ) ر حلہ کرے گا اس کے سب شرکاء مغفور ہیں۔ (یعنی ان کے س کناہ معاف ہوجائس کے۔) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مجی ان میں سے

بول کی آنھور کے فربایک میں (تم ان میں شال نہ ہوگی) ( معرت ام حرام کا اس واقعہ سے پہلے می انتقال ہوگیا ۔ اس لئے وہ اس جاد میں صد فیس لے عیس)

اس مدے کی رادی مجی حضرت ام حرام رضی اللہ عنا ہیں۔ اور اس عی می بری جملی جماد کی تذکرہ ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر اس سے پہلے والی مدے عمل ہوچا ہے۔ پہلا جلا وہ ب جس میں حضرت محاویہ کی تذکرہ ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر اس سے پہلے والی مدے عمل ہوا ۔ اس کا تذکرہ میں ہوا ۔ اس کا تذکرہ میں ہوا ۔ اس کا تذکرہ میں ہوا ۔ اس کا تذکرہ علی مدیات عمل ہوا ۔ اس کا تذکرہ علی مدین جاروں کے شرکام کے اجر و قواب اور اللہ تعالی کی طرف سے ان پر اضام کا تذکرہ میں ہے آگرچہ اس سے کے اجر و قواب اور اللہ تعالی کی طرف سے ان پر اضام کا تذکرہ میں ہے آگرچہ اس سے پہلے والی مدیث عمل اس کی تقریع ہے کہ اس سے جمیں کی تقریع ہے ۔ پہل مدیث عمل اس سے جمیں کی تقریع ہے ۔ پہل مدیث عمل اس سے جمیں کی تقریع ہے ۔ پہل مدیث عمل اس سے جمیں کی تقریع ہے ۔ پہل مدیث عمل درارے ، کری جاد کا تذکرہ تو ہے محمر اس سے یہ جمیں معلوم ہونا کہ اس سے تبدار کی حزار کیا ہوگی؟

اس مدیث سے یہ اہمام دور ہوجا آ ب کہ اس میں مراحت کے ساتھ ہاوا گیا ہے

کہ یہ جداد مدینہ قیمر لین قیمر روم کے پایہ تخت تطلقیہ کو چھ کرنے کے لئے ہوگا۔ وہرا جداد ' لین تطلقیہ پر اولین عملہ حضرت معاویہ ' کی ظافت کے زائد میں ہوا اس فکر کے تیجنے والے وی تھے۔ اور اس فکر کے قائد اور کماندار اعلیٰ امیر بزیر بین معاویہ ' تھ فکر اسلام تنطقیہ تک پنچا اور اس پر حملہ آور ہوا اور یہ "مینہ قیمر" پر مسلمانوں کا سب سے پہلا حملہ اور غزوہ تھا۔ جس کی حمین اور جس میں شریک ہونے والوں کے لئے انعام المی کا تذکہ اس مدیث میں فرایا گیا ہے۔

اس اولین غزدہ تعطیر میں متدود صابہ شرک سے مثل صرب میداللہ بن ممر ا حضرت میداللہ بن مباس ' حضرت میداللہ بن الزیر ' حضرت ابو ابوب انسادی ' حضرت حن و حضرت حمین رضی اللہ عنهمہ اس غزوے کے دوران حضرت ابو ابوب انسادی خ or جری میں انقال فرایا۔ یہ صدیث مجی اطاحت کورہ سابتہ کی طرح اسلامی آریج کا ایک سفرا باب امت کے سامنے چش کردی ہے - خیر التون ( ٹالی ) لین دور صابہ میں عام امت کا کیا طال تھا ؟ ان کی دین و سیامی کیفیت کیا تھی ؟ اس صدیث سے اس کا جو

جواب معلوم ہو آ ہے ۔ وہ ورج زیل ہے۔ اس مدیث سے معلوم ہو آ سے کہ

ما احت محریہ علی صلعبہا الف الف تحیته کا اس وقت مال یہ تعاکہ وہ کال الایمان مالی و اقتیاء کی ایک جماعت تحمیہ علم احتیا الله الف الفی تحییہ کا اس وقت مال یہ تعلی صلح کی وجہ سے معان اور المام الاقوام تحمی ہے ہیں کمنا چائے کہ خیر الائم اس وقت بحی موجود تحمی ہے اس کی دور سے روشن وکیل یہ ہے کہ است جمی ہے اس وقت بڑاروں افراد ایسے نظے جنس ونیا ای جمی بحث کی جارت وی کی جارت کی باشلاف الفاظ بخت ہی کی مختی دنوب و زلات کی جارت دے دی گئی تحمی یہ بحق المان خیر المام الفاظ بخت ہی کی باشلاف الفاظ بخت ہی کی باشلاف الفاظ بخت ہی کی بارت تحمی کے تعد وجب کی کے سب گزاہ معانہ ہوجا کی تو اس کے موان کے اور فنہ تحمی ہے المام کا وجود یقینا اس حقیقت کو ظاہر رکتے والے اللہ الایمان " علی کرنے والے المال المام کا وجود یقینا اس حقیقت کو ظاہر رکتے والے المال المام کا وجود یقینا اس حقیقت کو ظاہر رکتے والے المال المام کا وجود یقینا اس حقیقت کو ظاہر رکتے کہ اس وقت کا اسان معاشروں ہے کہ وجب کریا ہے کہ اس وقت کا اسانی معاشرہ ایمان وعمل صالح اور تقین و طمارت "حس کردام کے کہ اس وقت کا اسانی معاشرہ ایمان وعمل صالح اور تقینی و طمارت "حس کردام کی دور یقینا اس حقیقت کو ظاہر کیا و تعدید اس وقت کا اسانی معاشرہ ایمان وعمل صالح اور تقینی و طمارت "حس کردام کے کہ اس وقت کا اسانی معاشرہ ایمان و عمل صالح اور تقینی و طمارت "حس کردام کے المان کی وقت کا اسانی معاشرہ ایمان و د توزیر وی است مسلمہ الشہ تعائی اور اس

کے رسول کی مجت اور اطاع کلت اللہ کے مقدم مقلم کے لئے جان و مال ' عرت و آبد ہر چری فراس کی میں اور اطاع کلت اللہ کا رسول کی قربال کے لئے جار اور مستعد رہتی تھی ۔ آئر پوری است الی نہ ہوتی تو اس میں اتی کئے تعداللہ کی خوشجری خود اس کئے تعداللہ کی خوشجری خود سے اللہ الرسلین رسول ایمن سیدنا مجمد مسلفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائی۔ تجدید توجہ کے لئے میں اور "مغلود لہم" کے الفاظ دو سرے بحری محرک خودے لئے میں۔ اور "مغلود لہم" کے الفاظ دو سرے بحری خودے کئے میں۔ اور "مغلود لہم" کے الفاظ دو سرے بحری مدیث نموری خود کے اور "مغلود لہم" کے الفاظ دو سرے بحری مدیث نموری خود کے بین المون قبل الحق کی ایک شرح ہے ۔ اس سے یہ معلوم ہوجا کے کہ مدیث نموری خود کے الفاظ دو سرے بحری موری کے براتھوں الحق میں جو بیشین مولی کہ خود کے بین اس مدیث سماری کی شرح اور بائید مطرح دہ اصادت جو اس سے پہلے ذکور ہوئے ہیں اس مدیث سماری کی شرح اور بائید طرح دہ اصادت جو اس سے پہلے ذکور ہوئے ہیں اس مدیث سماری کی شرح اور بائید طرح وہ اصادت موری صدیث میں اور بائید

خصوصاً حدیث ام حرام رمنی الله عنها کی تائید کردی ہے۔ اس حدیث اور اس حدیث کا مغمون تقریباً ایک بی ہے۔

اسلامی ماریخ کی مندرجہ بالا تصویر سامنے لانے کے علاوہ یہ صدیث شریف جاوہ ماریخ کے ایک ایے موڑ پر مجی روشنی ڈال رہی ہے 'جس کے زادیے کو شیعہ مورخین و موجلین اور ان سے متاثر ہونے والے' نیز لبی عمبیت سے مغلوب سی مورخین و مولفین نے تاریک بنانے کی مجربور کوشش کی ہے۔ ۳۹ ھداور اس کے بعد کے ایسے زمانے ے جس میں محاب کرام موجود تھے اس مدیث مبارک کا تعلق واضح ب بدور بھی آگرچہ وور محابه اور ازروع مديث وخير القرون" فاني تما - ليكن آست آست ير قرن خم موريا تھا۔ محابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین کی ایک بری تعداد موجود متی محر ایک بری تعداد جنت مکان ہوچکی تھی ۔ جو حفرات محابہ موجود تھے ان میں پختہ عمر کے جوان محابہ تے اور کھ بوڑھے ہو بھے تے لین مت سب کی جوان تھی ۔ کوئی کوشہ نشین نہیں ہوا تھا ۔ دین اسلام کی خدمت و نصرت میں ان کا ہر فرد معروف تھا ۔ مگر امت مسلمہ کے ان ائمہ بدئ ' اور نجوم برایت کا رجان عام یہ ہوگیا تھا ' اور ہونا چائے تھا کہ آفآب برایت خاتم الرسلين صلى الله عليه وسلم نے جو امانت آئدہ آنے والی امت تک پہنچانے کے لئے ان کے سرد کی تھی ۔ اسے انتائی احتیاط و حفاظت کے ساتھ نی امت مسلمہ کے سرد کریں اور ایبا انظام کریں کہ وہ ان کے پاس مجی محفوظ رہے۔ اور وہ مجی این بعد آنے والی امت تک اے پنیائیں ۔ اس کے پیش نظر اس دور میں محابہ کرام کی بوری توجہ وعوت اسلام پھیلانے ' طقه مجوش اسلام مونے والى امت كو قرآن مجيد ' اور ست ني كريم صلى الله عليه كي تعليم ويي ' ان كي روحاني ' وبني اور اطلاقي و عملي تربيت كرف انسيل پيش آنے والے انفرادی و اجماعی مسائل حیات کا حل کماب و سنت کی روشنی میں طاش کرنے ' اور اس کی تعلیم دینے کی طرف منعطف ہوگئ تھی ۔ اس کے ساتھ وہ کتاب و سنت خصوصا قرآن مجیدی حفاظت کے اسباب کو ترقی اور تقویت دیے کی کوشش عمل معموف ہو کے \_ قرآن مجید اگرچہ خود آنحضور صلی اللہ علی وسلم عی کے زمانہ سے سینول اور سفیدوں میں ایا محفوظ ہوگیا تھا کہ نظر بظاہر اسباب مجی اس کے میاع یا اس میں کی تحريف اور تبديلي كاكوئي امكان باتى نسي رما تما- كين محابه كرام ان اسباب كو اور زياده قوى كرنا جاج تھے ۔ ايك طرف تو ان حطرات كا ذكورہ بالا رجمان تما 'جو بهت شديد تما ۔ اور وہ اس پر عمل پراتھے ۔ دوسری طرف خلافت اسلامیہ کا دائرہ بہت وسیع ہوچکا تھا ۔ دنیا کے

رد بواعطموں بینی ایشیا و افریقہ کا خاصا بڑا حصہ اس میں واخل ہوچکا تھا۔ یورپ کا مجمی ایک چھوٹا سا حصہ طلاقت اسلامیہ کے زیر تکمین آچکا تھا۔ اس عظیم الشان سلطنت کا لکم و نسق قائم اور درست رکھنا ' اس کی حفاظت کرنا اور اس کی فلاح و ترتی کی کوشش کرنا مجمی ضروری تھا۔

حضرت معادیہ " کے دور ظافت تک نظام ممکت کی سربرای و محرائی کا کام سمایہ " تی
انجام دیے رہے ۔ لیکن نہ کورہ بالا رجمان کی دجہ ہے ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ یہ
کار مظیم اس نسل کے سرد کیا جائے جو اگرچہ اسلام کے آخرش میں پلی ہے اور پیدائش
مسلم ہے لیمن سمایا " نسیں ہے اگا ہے سمایہ "کرام دعوت اسلام دنیا کے سموشے کوشے تک
پنچانے اور است جدیدہ کی تعلیم و تربیت کرنے کا کام زیادہ قوت اور کیموئی کے ساتھ
انجام دے کیس - نیز یہ کہ تی نسل کو جو محابا " نہیں ہے اس خالص دبی و اسلامی نظام کو
چانے اور اسے قائم و باتی رکھے نیز اے لمت اسلامیہ کے لئے نافع اور مغیر بانے کی
تربیت مجی دے دی جائے ۔ یہ اس طرح کہ سربراہ ممکنت کوئی سمایہ " نہ ہو بلکہ غیر سمایہ"

یی وجہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ "ف حضرت معاویہ" کے سامنے امیر بنیہ مغفر کو ول حمد بنانے کی تجویز چیش کی ۔ فود حضرت معاویہ "کا ذہن ندگورہ بالا معلمت تک شیس پہنچا تھا ۔ جو بکشرت سحابہ کرام "کے چیش نظر تھی ۔ اس لئے انموں نے بعض سحابہ اس کو ول حمد بنانا تجویز کیا تھا ، جبکا تذکرہ ہم بحوالہ آرئ گزشتہ صفحات میں کر چیکہ ہیں ۔ مگر حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تجویز سے ان کا ذہن ندگورہ بالا معلمت ، اور صحابہ کرام "کی ندگورہ بالا معلمت ، اور صحابہ کرام "کی ندگورہ بالا معلمت ، اور صحابہ کرام "کی ندگورہ بالا مسلحت ، اور صحابہ کرام "کی ندگورہ بالا مسلحت ، اور صحابہ کرام "کی ندگورہ بالا دائے کی طرف خطل ہوا ۔ اور وہ مجی اس سے شنق ہوئے ۔

یہ تو نمیں کما جاسکا 'کہ ذکورہ بالا رائے ب سحابہ کرام ' کی متفقہ رائے تھی ' اور
اس کے کئے کی ضوورت بھی نمیں ' نہ ہم یہ کتے ہیں کہ سحابہ کرام ' نے شوریٰ کرکے
نذکورہ بالا رائے پر انفاق کرلیا تھا لیکن یہ بات پورے وفرق کے ساتھ کمہ سکتے اور کتے ہیں
' کہ سحابہ کرام ' کی ایک بڑی تعداد کی رائے میں تھی بلکہ آبھیں اور تج آبھیں کی رائے
عامہ کا رتجان بھی می ہوگیا تھا۔ اس کا جوت یہ ہے والی حمد بزیر ' کے متحلق مشورہ دینے
کے جو وفود حضرت معاویہ کے پاس آئے جو اپنے طقہ آیادت و نمائندگی ' کی رائے عامہ
معلوم کرکے آئے تھے ان میں سے کی لے بھی یہ نمیں کماکہ آپ کی محابی اور والی حمد
معلوم کرکے آئے تھے ان میں سے کی لے بھی یہ نمیں کماکہ آپ کی محابی اور اس اعتراض ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات جو خود سحابی قصے اور وہ عوام مسلمین جن کی وہ 
ان کندگی کررہے تھے ۔ سب کی رائے کا ربخان کی قما کہ اب نئی نسل کی تربیت کرنا چاہئے
اور بار خلافت کی نوجوان تلہمی کے کندھوں پر ڈالنا چاہئے ایک محابہ کرام اس عنوان
اور جت سے مجی اپنے بعد والی امت کی تربیت کرویں ۔ اور امانت خلافت و مملکت مجی
خاطت و احتیاط کے ساتھ امت مستقبلہ کی طرف خمل کرویں۔

مدید منورہ میں جب حضرت معاویہ امیر رپید منفور کی ولی حمدی کے لئے عام مشورہ کیا تو کمی نے بھی یہ نمیں کما کہ آپ نے کمی محال کو ولی عمد کیوں نمیں بنایا ؟ اور آپ کو عاہیے کہ یہ امات خلافت کمی محال می کے سرد کریں ۔

یمال تک کہ جن یامج حفرات نے ول عمد بنانے کے مسلے میں آل محرم سے اخلاف کیا تھا۔ جیسا کہ بیان کیاجا اے ان میں سے بھی کی نے یہ اعتراض نمیں کیا کہ آپ نے محابہ کو چموڑ کر ایک تاہمی کو ول حمد کون بنایا ؟ ۔ ہم صفحات سابقہ میں واضح كريك بس كه ان حفرات نے اميريزير كى خلافت سے كوئى اختلاف نبيں كيا تھا۔ مرف معرت معاویہ کے اس عمل سے اختلاف کیا تھا کہ وہ ولی عمد ہنارہ ہیں۔ اگر انہیں بزید کی ظافت رِ اعتراض ہوتا یا غیر محالیؓ تین تلہمی ما تبع تلہمی کی ظافت نامناسب اور ظاف معلحت مجمح تو انس بر بات كمنا جائ محمل معلوم مواكد ان كي رائ ممي يي تھی کہ اب منعب ظافت نی نسل کی طرف نقل کرنا مناسب ترے اور کمی غیر محالی کو خلیفة المسلمین بتانا قرن مسلحت ب- اس کے علاوہ ان کے ذکورہ بالا طرز عمل کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو علی یہ تمید اسلامی تاریخ کے اس موڑ کی نشاندی کرتی ہے جس کا تذکرہ مں نے ابتداء بحث میں کیا تھا۔ مدینہ قیمرر غروے کے اس واقعہ کے کچھ مت بعد امیر بزید مغفور کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولی حمد بنایا ۔ آرائح کا کی وہ زاویہ سے جے تاریک بنانے کے لئے مخالفین محابہ نے ایوی چوٹی کا زور لگاریا ہے ۔ اس طویل محث و تنميل كا متعديه ب كه المنت ولى عدى ك اس واقعه كى اس مديث كى روشى من دیکمیں ۔ یہ بھی حفرت ام حرام علی کی روایت ہے ۔ اس مدیث کو آل محرمہ کی اس صدیث کا محملہ کمہ کے ہیں جو اہمی چند سلریں چھر نقل ہو چکی ہے - دولوں کے مضافین م بری مد تک بکمانیت ہے۔ اس کے اسلامی ماریخ کے نقثے کے جو خطوط و مدود اور -اشکال و نقوش اس مدے سامنے آتے ہیں انسی کو یہ مدے شریف مجی نمایاں کرتی ب اس لئے اعادے کی حاجت نہیں ' لیکن اس میں ایک مضمون اس مدیث کے مضامین

ے ذاکد ب 'اس کے بارے میں دو لفظ کمنا میں - بہلی صدیث جس میں دوسرے بحری غردے کی پشین موئی فرائی می ہے ، جس میں راویہ مدیث حضرت ام حرام " نے پہلے غودے کی طرح شرکت کی تمنا ظاہر فرائی تھی 'محربہ تمنا بوری نمیں ہوئی کو تکہ اول الذكر بحری جماد میں شرکت کے دوران ان کا انقال ہوگیا ۔ اس دوسرے غزدے کے متعلق زیر غور مدیث میں یہ وضاحت فرائی مئی ہے کہ اس سے مراد روی سلطنت کے پایہ تخت یعنی تطنطنيه ير پيلا غزوه اور حمله ب- اس تعين مراد اور وضاحت مضمون كي وجه سے اسلاي ارخ کے ساتھ اس مدیث شریف کا ربط زیادہ قوی اور واضح موجا یا ہے۔ یہ مدیث اداری ارج کے ایک اہم اور عظیم الثان باب کا روش عوان ہے ' ایبا عوان جو بورے باب کا ظامہ ہے اور اس کی ورخشان و آبانی کی شمادت دے رہا ہے ۔ اس اجمال کی توضیح یہ ہے که باتفاق محدثمین و امحاب سیرو مورخین به غزوه خلیفه راشد حضرت معادبه رمنی الله عنه کے حمد ظافت میں ہوا تھا اور اس مبارک انگر اسلام کے ب سالار اور کماندار اعلیٰ حفرت معادية ك فرزند ارجند اميريزية تم - خود مح بخاري من ايك دوسري حديث من ضمناً اس واقعد كا تذكره آيا ب- بخاري جلد اول كتلب الصلاة باب صلواة النوافل جماعة من ایک محال صغیر حطرت محمود بن الربیج ایک محال کبیر حطرت عمان بن مالک انساری" سے س کر بیان کرتے ہیں - حدیث طویل ب اور اس کا کوئی تعلق غزوہ و جماد ے نہیں ہے ۔ لیکن اس میں ضمنا زیر گفتگو غزوے کا تذکرہ اس طرح آگیا ہے۔

"قل محدود بن الريح فعدنتها قوما فيهم ابو ابوب اتصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي تو في فيها الروم"

الروم"

(تارى كتاب الصلاة باب ملاة

- النواقل)

بانفاق محدثین و مورخین و امحاب سیرو رجال ' حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله

عنہ کی وفات اس مبارک بحری جماد کے ووران ہوئی تھی 'جس کی فغلیت مدیث ام حرام می بیان فرائی می ہے۔ آل محرم کی قبر قططنیہ کی شریاہ کے قریب زر دیوار آج می موجود ہے۔ بخاری شریف کی اس روایت میں صاف صاف نہ کورے کہ اس مارک لکر کے سید سالار امیر بزید مغفور تھے۔ "علیم بزید بن معادیہ" کے الفاظ سے یہ بالکل عمال ہے - مزيديد كه حضرت محمود بن الربيع كا مشابره تما وه خود بتاري بس كه انهول في يه روايت ای لٹکر میں بیٹھ کر بیان کی تھی جس میں حضرت ابو ابوب انصاری" شریک تھے ۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حصرت محمود بن الربع خود اس بحری جداد میں شریک ادر اس لئکر میں شامل تھے ۔ اور امیریزید مغفور کا اس لٹکر کا سیہ سالار ہونا ' ان کا مشاہرہ تھا۔

علامه السطلاني شارح بخاري اس مديث كي شرح من لكي من ا-

"كان اول من غزا مدينة ليصر يزيدين معاوية ومعدجماعترس سادات الصحابة كابن عمر وا بن عبلي و ابن الزييروايي ايوب الاتصاري و تو في بها ؛ بو أبوب سنتم اثنين و خمسين من الهجره"

"ب سے پہلے جس فخص نے مینہ قیمر( قطنطنیه) رحمله کیا وه بزید بن معادیه بن -اور ان کے ساتھ سادات محابہ کی ایک جماعت تھی جیے ابن عمر ' و ابن عباس ' و ابن زیر و ابو ابوب انصاری ( رضی الله عنہم اجمعین ) اور اس غروے کے دوران ۵۲ جری می ابو ابوب انساری کا انقال موا

" ( رمنی الله عنه )

دوسري شروح باري حل الخير الجاري و فتح الباري ' وغيره من مجي کي مضمون درج ب \_ فتح الباري مي علامه ابن حجر" بسليله شرح مديث اس غزدے ميں اميريزيد كى بحثيت سپہ سالار شرکت کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

> "قل المهلبر)في هذا العليث منقم لمعاوية لائم اول من غزا الحرو منفية لولد لاتداول من .غزاملينة ليصر"

وتمقيد ابن التين و ابن المنيز يعاها صلدائه لا يلزم من

" ملب کتے ہی کہ اس مدے می حفرت معاویہ کی منتبت ہے اس لئے کہ سب سے يلے بحرى جاد انس نے شروع كيا ' (اس کے ساتھ مدیث میں ) ان کے بیٹے کی ہی منتبت ہے کونکہ وہ سب سے پہلے مخص میں جنوں نے مینہ تیمر ( بینی تطنطنیہ ) پر حملہ

کا۔"

دعوله في ذلك المعوم ان لايخرج بلليل غاص اذ لايختف ابل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم "مفلور ليم" مشروط بان يكونوا من ابل المفلرة حتى لو ارتد احد ممن غزا ها بعد ذلك لم يد خل في ذلك المعوم اتفاقا فعل على ان العراد مفلور لمن وجد شرط المفلرة إدمنهم" ()

راس بات پر) ابن التین اور ابن العنید نے ملب کا تقاقب کیا ہے۔ جس کا ماصل ہے کہ رزید کی اس عموم (منفرت) عمل اوالی اور کے اس کی دائی میں آیا کہ وہ اس رعوم) سے کی دیل خاص کی بناء پر خارج نہ ہوجائے 'کیونکہ اس بارے عمل اہل علم کے درمیان ۔۔۔

کوئی اختاف نمیں ہے کہ ( بی کریم )
ملی اللہ علیہ وسلم کا قبل "مغلور لہم"
اس شرط کے ساتھ سٹروط ہے کہ وہ (شرکاء
خزدہ ذرکور) سفنوت کے اہل بھی ہوں۔ یمال
کہ اگر اس غزدے بھی شرکت کرنے
والوں بھی سے کوئی اس بھی شرکت کے بید
مرتہ ہوبا آ تو بالافاق اس محوم بھی واظل نہ
ہونا ہے یا سامری دلیل ہے کہ اس غزدے
میں شرکہ ہونے والوں سے وہی افراد سفور
کے صداق بین جن بھی شرط سفنو۔ پائی

جائے۔" فتح الباری کے حوالے سے علامہ این اقتین و علامہ این السند کا سدرجہ بالا قول ہم نے اس لئے نقل کیا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے۔ کیونکہ ان کا یہ قول بکوت شیعیت لواز نی یا من نما شیعہ علاء و مورخین کی بے راہ ردی اور مغالظ دی کے لئے سارا بنا ہوا

(1) المهلب بن احمد بن استالاسای التمینی ابوالقاسم ابن ابی صفرة فقیه محلث من ابل المربت من ابرا المربت من ابل المربت من ابل المربت من ابل المربت من ابل المربت من ابلاً من محرم المولفين " ج ۱۳ الزعمر وضا - مطبوعه دمشق ۱۳۱۱ ع نیز کشف الطنون حلبی خلیفه والمبات لابن بشکوال ص ۵۲۵ و ۵۲۸ النبیاج لابن فرحون من ۱۳۸۸ - ابوان المستقدمی ج ۲ می ۱۱۵

ہے - ان دونوں حفرات کا یہ قبل چش کرکے وہ ناوانف المبنّت کو مگراہ کرتے ہیں اور جویائے صدافت کے لئے صدافت تک میننچ کا راستہ بند کردیتے ہیں - اس قبل پر تبرہ ملاحکہ ہون۔

شار مین بخاری اور جملہ مورضی و محدثین و اسحاب بیر متنق بیں کہ مدید قیم پر تملہ کرنے کے لئے جو اولین لکر کمیا تھا اس بھی امیر بڑی کرنے کے لئے جو اولین لکر کمیا تھا اس بھی امیر بڑی بنائل تی قال اگرہ کی شرح می عامہ این جم عسقان تحریر فراتے ہیں کہ " فاقد ( یعنی بنائل کمان الدور کی شرح می عامہ این جم عسقان الله علاء اس للار کے ہر ملاد المیس بلا تفاق اللہ میں بنائل الدور کے بیا تھا امیر بزید تھے) اور اس شرکت میں بھی ان کا حمد بہت سے دو سمرے شرکاہ سے بیا تھا کیو کہ کہ وہ اس مبارک لکر جامین کے بیر ملاز اعظم اور کماندار اعلی تھے ۔ ید دونوں معرات بو امیر اور حسوساً امیر بزید کے خت جانف ہونے کے بادجود اس کا انکار کرنے کی جمارت نہ کرنے ۔

یہ ہو آ ہے کہ حضرت وہ دکیل خاص کون ہے جس کی بداہ پر آپ اس محوم بشارت سے اسے

(۱) فتح الباری کی یہ عبارت محماً بخاری شریف جلد اول کے حاشے پر اکثر معضی ما حبان

نقل کرتے ہیں ہد و پاک کی مطیعہ ہر معضی بخاری شریف کے حاشے پر یہ عبارت لیے

گ شایدی کوئی نسخ اس سے خالی طے اس کی وجہ یہ ہے عماً معضی حضرات کو امیر

یزیہ سے اس قدر بغض و عداوت ہے کہ ان کی مدح و سائش شخت کراں گزرتی ہے اور وہ

معت کی یہ رکیک آدیل ضور نقل کرتے ہیں۔

یزید منفور کو خارج کرمے ہیں؟ کیا کوئی دو سمری حدیث ہے ۔ جس سے نابت ہوتا ہو کہ ان کی منفرت نہ ہوگی؟ اور وہ اس عموم سے خارج ہیں؟ اگر نسیں تو تعلما ان دونوں پزرگوں کا یہ قول۔ وعویٰ بے دلیل اور یا طل ہے۔

و خالم کی منفرت نه ہوگی؟ و خالم کی منفرت نه ہوگی؟

الله تعالى كاتو ارشاد به كد ال الله يغفو الذنوب جميعا " ب شك الله تعالى سب كاد معاف فراديًا ب - "

قرآن مجیدے تابت اور المئت کے نویک مسلمہ مقیدہ ہے کہ شرک اور کفر کے سوا ہر گناہ کے سوا ہر گناہ سال ہو گئا ہوگئا ہو

اس اصول کو تعلیم کرنے کے باوجود ان دونوں بزرگوں نے یہ فیصلہ کیے کرلیا کہ امیر بزید کی مفترت نیمی ہوسکتی ؟ اللہ تعلق ان بزرگوں کو معاف فرائے جوش کاللت میں انسیں معرت جدب ہے موی ہے کہ رہل

الله ملی الله علیه وسلم نے ( کی پہلی وال

امت کا واقعہ ) بیان فرمایا کہ ایک فوس

یہ کما کہ هم اللہ کی اللہ تعالی فلاں فخص

۔ مغرت نمیں فرائے گا ۔ اور اللہ تعالی نے

فرایا کہ یہ کون ہے جو میرے اور حم رکن

ے کہ میں فلال فعص کی مغفرت نہ کول م

؟ پس بے شک می نے اس قلال محص کی

مغفرت کردی اور تیرے عمل کو رائی کس کر

۔ " یا اس کے حل فرمایا ۔ یہ مدیث سلر

شاید اس مدیث سے زبول ہو کیا :-"عن جنلب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حنث "أنّ رجلًا قل والد لا يغنر الدلغلان وان الله تعالى قال منذاالذي يتالى على الرفائضو لفلان ؟ فالى قد غفرت لفلان و لمبطت عملك" او كما قال رواه مسلم"

(مشكوة النصليح اللمل الأول باب الاستغفار كتاب اسعاراله تعلى والتوندص ۱۰۰ مطعمجیلی

کلیور ۱۳۳۵ه)

اس مدیث سے بیر متلہ بالکل عمال اور واضح ہوجانا ہے کہ کمی کتاہ گار موم، ک متعلق و فواه وه كناي كناه كار بويه كمناكه الله تعالى اس كي منفرت نه فرائ كا " منوم"

نے روایت کی ہے۔

ناجائز اور خت کناه ب - جس سے مبط اعمال کا خلوہ ہو آ ہ۔ و لوگ لسی تعسب ا شیول کی تشیر' سے ماڑ ہوکر امرزیہ کے حطق کی بات دہرایا کرتے ہیں جو ان دونوں بزرگوں نے ظلمی ے لکھ دی ہے انسی اس محصیت ے ترب کرنا چاہے اور اس مدے کے تقاضے کے مطابق اپنی زبان اور اسے تھم کو اس خطراک الله بالى سے بانا جائے جو ان كے لئے بت ى جد كن دابت بوكى بـ ان يركول اب كما بمى ب جا ادر ان ك لئ ب سوب كه مستقرت ك فئ الل متقرت اوا شرا ب" ب جا اس لئے ہے کہ ہر مومن مغرت کی المیت رکھتا ہے مرد کی مثل مجی بے کل اور ب موقع ہے۔ کو کھ يمال محكو و مومن كے حفل مورى ب نہ كه مرد ك حفل اور مرمومن الل مغفرت ب خواه كيها ع عاصى مو -

مر بد کہ اگر مرة مجی توبہ کرلے اور ددبارہ مسلمان ہوجائے تو اس کی مجی مفترت ہو عتی ہے۔ قرآن مجد على اس كى تعري فرائى كئى ہے ۔ اس كے ساتھ يہ مجى طوظ رب ك امريد الفاق جهود المنت معلن تع - مى كى ق اليس كافر نس كها - جهود المنت النس يكا مومن أور مسلمان مجمع بي - البته روافض أن كى تخفر كرت بي مرودة

حاب كرام "كى محى مخفر كريت إلى- (معاذ الله) فير مرة كى حال دين س كيا فائده ؟ اس سی برا میں میں میں ہے۔ یہ و سرسد مر مرد ن میں دیے سے یا درون میں دیے سے یا درون میں دیے سے یا درون میں دیا اور ساہ - اور اور اور اور اور المت کا مار المت کا دائے کے ظاف ایر بند منفر کا مرد اور کافر کتے ہیں - اور کی مطمان کو کافر کما حام مصیت کیرو اور شدید کا ا مرد در را در الله من الولتاك ب- الدوع مدت شرف بو فن كو مون أو كالر ك بك وحلف وه كافرند يو أو كفراى كند والماكي طرف لوت آنا ب با روست است کا بر کما کر بر افتد لابلزم من دعولد فی ذلک العموم أن لا يعفرج بطل علم " ( فين الس عوم عل اس كر ريد كر) واقل بوك يد الدم نعي آناك و کی مخصوص دیل کی ماہ پر اس سے خامین نہ ہو۔ ") شرما و مقا ہر انتہار سے نلا - - عقد اس لئے كد أكر بر كام عام عن يه اجال لكنا عكن بدو ترى عم عام يا جرعام ے حقاق یہ کمنا کہ وہ عام ہے اس وقت تک مکن نہ ہوگا جب تک کول دیل اس ر قائم نہ ہو کہ اس عموم سے کی فرد کے فارج ہونے کا کوئی اظال و امکان نسی بال را۔ اور كام عام كى مراد سمحما ادر معمن كرنا ادراس براحدوكما فير مكن موجائ كا- حلا اي الل احماد فض در مرے فض كو يكو رقم ايك لفافد عن بد كرك ويا ب لور كتا ب كد اں عمد دس نوٹ ہیں اور ہر نوٹ مو ددیے کا ہے۔ اگر زیر بحث اصل کا محت حلم كل جائ و كاطب كو اس كى اس بات ير احكو ندكوا چائية كو يجد بقل عن ودين بررگوں کے " لازم شیں ب براوٹ موعی دونے کا بو - مکن بہنک کی دلیل قامل ہ كل وت اس ے مشى بو - شا ايك وت مرف يكاس دديد كا بو - اگر ايا بوا و فانے می ایک بزار کے بجائے مرف نو سو بھاس دب موں مے ۔ اس لے لفاف ریے والے کی بات کا اختبار نہ کرنا چائے ۔ اس مثال سے ان دولوں حفرات محدثین کے زر بحث قول کی غلطی واضح موجاتی ہے ۔ عرفا وعاد فاکس کام مام سے اس حم کے خروج و استثاء كا احمال كى كے زبن ميں نسي بيدا ہو آ - عام كى تضيم بوعتى ب كين اس ك ك ويل كى ضرورت ب \_ بب كك كوئى وليل اس ير قائم ند مواس وقت كك اس عى تحميم كا احمال نسير يدا بو ا - اور أكر بالغرض بيدا بعي بو ا ب و و محن ظفياند احمال على إ - جس كا ترماً وعواً كولَ القبار ضير . كمي ك كلام اور اس كى مراد كو محصد على اس احمل كا قطعاً ليو نهي كيا جائ كا- كلام عام عد معمون ومفوم عام ؟ سحما جائ الور مخصيص كاكوني شبر أنسي كيا جاسكا- حق یہ ہے کہ عموم سے قعلی طور پر عموم ہی عراد ہوتا ہے۔ اور جب کوئی تھم عام یان کیا جائے گئی ہے۔ اور جب کوئی تھم عام یان کیا جائے آو ادام ہے کہ اس سے کوئی فرد خارج نہ ہو اور یہ سجمتا ہی لازم ہے کہ حکلم کے نزدیک اس فریا انشاء کے تھم سے کوئی فرد بھی خارج نہیں ۔ فردی کا اختال پیدا کرنے کے فود کام میں کوئی قرینہ صارف ہونا چاہئے آگر کوئی قرینہ نہیں ہے تو اس کے عموم سے کسی فرد کے فردی کا اختال نکالنا قطعاً باطل ہے ۔ زیر مطالعہ صحت میں اس حم کا کوئی قرینہ موجود نہیں ۔

الموس ہے کہ جو لوگ خالف برید کے جوش ہے مغلب اور رافنی تشیر و ارجان ہے معرو ہوکر زیر بحث رکیک باوٹا کا کلام ہے محور ہوکر زیر بحث رکیک باوٹا کا کلام میں ہول ہو ہے میں بھول جاتے ہیں کہ یہ اوٹا کا کلام میں ہے ۔ بلکہ سید الصادقین ، خاتم المعصوصین ملی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے۔ اس مبارک کلام کے عوم ہے کی دلیل خاص کی بناء پر کی فرد کے فروج کا اشال پر اگرنا ہے اول اور محتافی ہے ۔ (المیاذ باللہ)

ہم نے اوپر جو لفاقد کے لوٹوں کی مثال ذکر کی ہے اس پر ددبارہ نظر والئے۔ یہ اقبال کہ ممکن ہے کہ اس میں ایک نوٹ سو کے بجائے کیاس روپے کا ہو کیا لفاقد دینے والے کی کفیب نیس ؟ یا کم از کم اس کا تعفظینہ نیس؟ آئر بالفرض لفاقد کھولئے پر آیک نوٹ کیاس دوپ کا کل آیا اور روپ کی مجوی تعداد آئک بڑار کے بجائے نوسو پیاس می نگل تو کیا جائف لما ہے ، حکام لین لفاقد وینے والے کو کازب نہ کے گا ؟ ۔ آئر بہناہ حسن کمن اے کازب نہ کے تو اس کے قول ندکور کو اس کی غلطی اور خطا تو ضوور کی بہا میں اس اس خور کم کس امرا خروی کے بیان میں نبی محصوم صلی اللہ علیہ و مہم ہے کسی غلطی کا صدور فیر ممکن اور کال ہے ۔ اس لئے ذکورہ بالا دونوں بررگوں کا قائم کیا ہوا ذیر بحث اصول غیر ممکن اور کال ہے ۔ اس لئے ذکورہ بالا دونوں بررگوں کا قائم کیا ہوا ذیر بحث اصول مرحل بالل غلا ہے ۔ کیونکہ اے محکم صلی اللہ علیہ و ممکن آئی ہے ۔ لیک اس باحل بات لازم آئی ہے ۔ لیک رسول کریم صلی اللہ علیہ و ملم کا تعفیلینہ لازم آئی ہے ۔ لیک رسول کریم صلی اللہ علیہ و ملم کا تعفیلینہ لازم آئی ہے ۔ لیک رسول کریم صلی اللہ علیہ و ملم کا تعفیلینہ لازم آئی ہے ۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ و ملم کا تعفیلینہ لازم آئی ہے ۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ و ملم کا تعفیلینہ لازم آئی ہے ۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ و ملم کا تعفیلینہ لازم آئی ہے ۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ و ملم کا تعفیلینہ لازم آئی ہے ۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ و سام کیا ہوں کی سے کاریم کیا گھوں کریم کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا کہ کریم کیا گھوں کیا گھوں کریم کی کاریم کیا گھوں کریم کی کھوں کریم کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کریم کی کھوں کی کھوں کریم کیا گھوں کریم کیا گھوں کی کریم کی کھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کھوں کیا گھوں کی کھوں کی کھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کھوں کریم کی کو کو کیا گھوں کی کو کی کھوں کی کو کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھور کی کھوں کی کھور کی کھوں کی کھور

ر بر بہ ۔۔ اگر کمی کو شید ہو کہ سمان بدلول محدثین نے جو بات کی ہے لینی کمی عظم عام سے کمی فرد : یا بعض افراد کا کمی دلیل خاص کی بناء پر خارج ہونا جائز ہے ۔ اس اصول اور قاعدے کو خلا کمنا صحیح نہیں کیو تک امکام میں فنح بالانقاق جائز ہے بلکہ متعدد امکام شرعیہ کا منسوخ ہونا طابت ہے ۔ جس سے اختلاف نہیں کیا جاسکا ۔ کمی دلیل خاص کی بناء پر کمی عظم عام سے سمی فردیا چد افراد کو خارج کردیا ہے جمی فنح می کی صورت ہے ۔ جس کا عنوان بیان ہے جم

ہوسکتا ہے کہ مدیث میں جو عموم کے ساتھ سب شرکاء جہاد زکورہ کے منفور ہونے کا تھم بیان فرمایا گیا تھا وہ عموم ایک دلیل خاص کی بناء پر منسوخ ہوگیا ۔ اور حدیث کا تھم عام محصوص مند البعض ہوگیا اس حم کے فنح کی مثالیں شریعت مطموم میں بھڑت ہیں ۔ اس لتے محدثمن موصوفین کے بان کو غلط نہیں کہا حاسکا۔ " یہ شبہ جو در حقیقت ایک مغالطه ے' اس قدر بے جان ہے کہ قابل ذکر و النفات بھی نہیں۔ مگر السوس ہے کہ بعض شیعیت سے متاثر اہل علم مجی بعض اوقات ناوا تفول کو مغالطہ دیے اور دلیل و بران ے ابی تی وت کو چمیانے کی غرض ہے اس باطل شبہ اور مغالطر کا سارا لیاکت میں۔ اس لئے ہم نے اس کا تذکرہ کروا ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فنخ احکام شرعیہ لین امر و نمی میں جائز ہے۔ قرآن و صدیث کے اخبار میں شخ قطعاً جائز نہیں یعنی غیر ممکن اور محال ب- زير مطالعه حديث شريف من "مغلود لهم" ايك خرب - كوكي عم شرى لين امريا نی نیں ہے ۔ خرمیں فنج کے کیا معن؟ کمی خبر کے کلیۃ 🖔 یا اس کے کمی جزد کے منسوخ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ متکلم نے غلطی کی ۔ اگر پوری خرمنسوخ ہو تو پوری خبر کے بارے میں 'اور آگر اس کا کوئی جزو منسوخ ہو تو اس جزو کے بارے میں نیز بحثیت مجموعی بوری خرکے بارے میں متکلم مین مخرک غلط بیانی ابت ہوتی ہے ۔ بدی بات ہے کہ اللہ تعالى يا الله تعالى كے رسول عليه الصلاق والسلام سے غلط بياني كا صدور غير مكن اور محال ے - اور ان کی طرف ظلمی کی نبت کرنا کفرے - اس لئے المنت کا منن علیہ عقیدہ ب کہ قرآن و صدیث کی کمی خرکا منسوخ ہونا قطعاً غیر ممکن اور محال ہے جس کا تصور بھی کوئی مومن نہیں کرسکتا ۔

ہم نے ان دولوں بزرگ محدثین کے بیان کردہ زیر بحث اصول کی ظلمی واضح کرنے کے لئے گزشتہ سلور میں جو وجہ الث بیان کی ہے اس سے بھی اس منلد کی وضاحت ہوتی ہے -

شبہ ندکور کی رکا کت و نویت تو واضح ہوگئ ۔ لیکن استطرافاً بدور قائدہ زائدہ اس اسر کا تعدد کا تعدد وائدہ وائدہ کا تذکرہ مجی انشاء اللہ منید ہوگا کہ آگرچہ ادکام شرعیہ لین اسرو نمی میں فتح جائز ہے تمر اس فتح کا جواز اور وقوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیبہ کے زمانہ کے ساتھ مخصوص تعا - نبی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کمی تھم شری کا منسوخ ہونا غیر مکن اور محال ہے ۔ کیونکہ اللہ تعالی کے تھم اسریا نمی کو کلی یا جزوی طور پر منسوخ کرنے کا حق قر مرف اللہ تعالی می کو ہے۔ اور اللہ تعالی کے تھم افریا کے تعم افریا کے تعمل فتح کا علم نمی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کے بعد سمی ذریعہ سے بھی ممکن ہمیں۔

رابعا" :- زیر تختلو حدیث شریف میں جو خبر دی گئی ہے اس کے جو مقاصد و فوائد بدائش مجھ میں آتے ہیں درج زیل ہیں-

(الف) مخاطبین کا بی فوش کرنا که آنے والے دور مینی غیر الترون ٹانی میں است کی

ایمان ، و دین حالت بت اعلی موگ الله کا کله بلند موگا اور اسلام کو بر طرف غلبه حاصل موگا -

( ب ) جس دور کی خبر دی گئی ہے اس کے بعد آنے والی است کو بتانا کہ تمہاری تاریخ درختان اور قابل فخرے ۔

(ج) ان بحری جهادوں کے شرکام کا بی خوش کرنا اور ان کی کیفیات ایمانی اور ان کے نور اخلاص میں اضافہ کرنا ۔

اگر ہم یہ فرض کریں کہ خوش خری ہے ایک فرد خارج ہوسکا تھا تو ان مقاصد و فائد میں ہے ایک مجمی کماحقہ ضمیں حاصل ہوسکا تھا ۔ ایک کا افراج ہر ایک کے افراج کا اختال پیدا کرنا اور کسی کو مجمی محمع معنی میں اس سے خرشی نہ حاصل ہوتی۔ علی ہفا بعد کو آنے والی است کو مجمی شرکاء جماد اور اس وقت کے جمہور موشین معظمین بک ساتھ جیسا دچاہئے ویسا حس کمن نہ پیدا ہونا "کو تک ود سرول کے متعلق مجمی شک پیدا ہوجانا کہ شاید وہ مجمی خارج ہول۔

خامسا " ... "مغلور لهم" كى بشارت ب اگر اميريزيد كو خارج كيا جائ ويد انوارة ان كمد مودد ميس ربتا - يكد اس جاد من شركت كرك والى بدت ب دوسرب لوكول كو به اس به الله اس جاد من شركت كرك والى بدت به دوسرب كو فال كو بيال الله الله بي اس بي خارج كرد اين كام بي كان اور ظالم كى رمايت كردا - يا اقدار كه بارب من اس ب تعادن كردا اس كه كانابول من تعادن كرد الى بي مركك كرد تا ب

اس واقعہ کا بھی افکار نہیں کیا جاسکا کہ اس جداد میں شریک ہونے والول اور مفلور لیہ "کا صداق بنے والول میں ایک بری تبداد بلکہ کڑت ایے حضرات کی تمی جنوں نے امیر رید منفور سے ان کی خاافت کے زبانہ میں اور اس سے پہلے جمی پورا تعادن کیا اور اخیروم تک خافت نی اس کے وفادار رہے ان میں اکثر تر آبھین اور بعض محابہ کرام \* تنے ۔ ان سب کا اس مدیث شریف کی جارت سے خارج ہونا لازم آ آ ہے ۔ اور یہ لازم تھا باطل ہے ۔ اسے حلیم کرنے کے لئے تو کوئی من بھی تیار نمیں ہوسکا ۔ جب یہ لازم ناقائل حلیم ہے تو اس کا خوم بھی قائل حلیم نمیں ہوسکا۔ یعنی امیر ریز مغفور کو بھی اس بٹارت سے خارج نمیں کیا جاسکا ۔

ساوساً : - معفود لهم " تح كا يه طلب توضي ب كد انس معاذ الله كابول كى به معاد الله كابول كى به معاد الله كابول كى به محوث و دى دى كن مقل و يقينا فى كريم صلى الله عليه و سلم كى به مراد نسي بوك - كى يحكد به بات تو منصب نبوت كى شان كه ظاف ب - اس لئة اس كا مطلب كى بوسكا به كد مركاء فروه فركور كى كاناه كيره كى مركب نيس بول ك - اى طرح كى مفره بى بمى مجى امراد ند كرين ك - يه تو بشارت عام ب كريو محابد ال فروت عن شرك تح وه تو يقينا بيك كا اليام لا يكت بدوك بول ك- اور كاب الرك بول كار الرك الرك المحد اور كاب كريون شرك تح الرك كريون كاب كريون شرك تح اور كاب كريون شرك تح الرك كريون شرك تح اور كاب كريون شرك تح الرك كريون اليك على بول كريون اليك كل بول كار والرك كريون كابول كاب كريون شرك تح الرك كريون اليك تك بول كريون شرك تح الرك كريون اليك تك بول كريون شرك تح الرك كريون اليك كريون اليك كريون اليك كريون شرك تح الرك كريون اليك تك بول كريون شرك تح الرك كريون اليك تك بول كريون شرك تح الرك كريون اليك كريون اليك كريون اليك كريون شرك كريون اليك كريون شرك كريون اليك كريون اليكرون اليك كريون اليكرون اليك كريون اليك كريون اليكرون اليكرون اليك كريون اليكرون اليكرون اليك كريون اليكرون اليكرون

ای طرح کوئی بدنعیب رالفی معرت عرا کے متعلق ای حم کی حقر تقریر کرسکتا ہے۔ والعماذ بالله-

ٹامنا" :۔ صدت شریف میں غزوہ تسختلنیہ کے شرکاء کو مغفور لبھ ( بخٹے ہوئے ) فربایا گیا ہے۔ بغفو لبھ (بخش دیج جائمیں گے) نمیں فربایا گیا ہے۔ جعلد اسعید ثبات پر ولالت کرتا ہے اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ ان کی منفرت ہوچکی ۔ یہ فجر منفرت ہے وعاء و مغفرت یا وعده مغفرت نمیں ہے۔ اس کے بعد اس سے خارج ہونے کا سوال ہی نمیں بیدا ہو آ۔ اگر اس سے کوئی خارج ہو تو لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ آنحضور ملی اللہ علیه وسلم فی علا خبروی ۔ بدی بات ہے کہ ہے غیر ممکن اور محال ہے۔

مندرجہ بالا دلائل سے یہ بات روز روش کی طرح میاں اور روش ہوگی کہ ذیر مطالعہ صدیث شریف کی بشارت زیر بحث غزوہ تعلطنیہ کے سب شرکاء کے لئے تھی ۔ اس سے امیر بزید کو فارج کرنا مخت تعلقی ہے ۔ اور معمول تعلقی نس بلکہ صدیث کی تحریف معنوی ہے۔ آول ذکور بالکل غلط اور انتمائی رکیک ہے ' اسے ذکر کرنا مجمی امل علم کی شان سے ذرہ تر ہے۔

#### ان غزوات اور ان کے دور کی اہمیت

حضرت ام حرام" کی مندرجہ بالا صحف پر (جم کے متعلق بحث ایجی گذر پکل ہے) فور کرنے سے دد سوال پیدا ہوتے ہیں ۔ پہلا سوال بید کے کہ اولین غزدہ ، کر اور اولین غزدہ مشخلفیہ کو اتن نعیلت و ایمیت کیوں دی گئی کہ اول الذکر میں حصر لینے والوں کے لئے جنت واجب ہونے کی بشارت سائی کی اور ٹائی الذکر میں شرکت کرنے والوں کو "مفلود لہم" کا تمنہ مطافرایا کیا جو یاشیار ال جنت می کا وعدہ ہے؟

دو مرا سوال بر ب كد اس دوركى جس شى بدودول غروات واقع موسة الي كيا خصوميت و ابيت ب كد اس كا تذكرك ياكيا اور اس كـ واقعات كو بيان فرايا كيا؟

ان دونوں سوالات کا جواب اگرچہ امارے موضوع کے دائرے سے باہر ہے اور ان کا جواب اس مند ہوگ ' اس جواب اماری ذمہ داری نمیں ۔ کین ان سائل کی توضی اشاء اللہ عمواری محر مند و نافع طوالت کو گوارہ فرائیں مے ۔ بحث کی افارت انشاء اللہ دوران بحث خود واضح ہوجائے کی "مشک آنست کہ خود بوج نہ کہ عطار کوچ"

## غزوه قبرص

بحث کی ابتداء ہم دولوں فروات کی اہمیت کے بیان سے کرتے ہیں۔ ان میں اولت فروہ قبرص کو حاصل ہے ۔ لینی اس بحری جداد کو جو معنرت معادید کی سربرای میں بورپ کے جزیرہ قبرص پر ملے کی صورت میں ہوا تھا ۔ اس فروے میں شرک ہوئے والول کے متعلق حدے ذکور میں "الو جبوا" فرایا گیا ہے۔ لین جنت ان کے لئے واجب ہوگی۔ ی شیں بلکہ حعرت ام حرام کی اس روایت میں جو زیر بحث صدیف سے پہلے نقل کی مگئ ہے ' میہ مجمی ہے کہ ان عابدین کی ظاہری شان و شوکت اور ان کے معیار زندگی پر نجی اکرم مل اللہ علیہ وسلم نے اظمار مسرت مجمی فرایا ۔ واقعات میں فور کرنے سے اس کی اس اہمیت و فعیلت کا سب سجھ میں آتا ہے ۔

(۱) کملی بات تو یہ بے کہ غزوہ قبر من اولین بحری غزوہ ہے۔ مسلانوں نے اس وقت تک وی بات تو یک بیٹی بات تو یک ایک وقت کی دین اسلام مشکلی میں دنیا کے ایک مرے سے دو مرے مرے تک پہنیاویا تھا ۔ لیکن جن ممالک تک چینچ کے لئے سندر کا پار کرنا ناگزیر تھا وہاں دعوت اسلام واضح صورت میں منیں پہنی تھی تھی ہے۔ قبر من پر بحری حملہ کرکے مسلمانوں نے ان ممالک تک دعوت اسلام پہنیا نے کا راستہ کھول دیا ۔ دعوت اسلام قبر من تک پہنی تو یورپ میں داخل ہوگئی ۔ اور اس کی امراس ہوا ۔ اور اس کی امراس ہوا ۔ اور اس کی امراس ہوا ۔ اس مرک ہمانہ کے دعوت اسلام پھیانے اور اس کی فیم ممالک سے تجارت کرنے کا نا دردازہ کھول دیا ، جو اس دقت بالکل بند تھا ۔

رسائی کا درب کے وہ ممالک جہاں مسلمانوں کے رسائی کا ذریعہ مرف سندر ہی ہوسک آفا '
پاکل مطمئی سے کہ عرب ہم بحک نمیں پنج کتے ۔ اس اطمینان کی دجہ ہے انہوں نے
اسلام اور مسلمانوں کی طرف کر تی تھوری سی سید اسلام اور مسلمانوں کا خوف ان کے دل میں پیدا ہوا ۔ اس دجہ
بعد ان کا یہ اطمینان زائل ہوگیا اور مسلمانوں کا خوف ان کے دل میں پیدا ہوا ۔ اس دجہ
انھی دین اسلام اور مسلمانوں سے واقعیت پیدا کرنے کی طرف توجہ ہوئی۔ ان کی اس
مشمی کیفیت نے دعوت اسلام کو ان میں برھنے کا موقع دیا ان میں سے خاصی تعداد طقہ
بھوش اسلام ہوئی ۔ اگر خروہ تبرمی فیکور نہ ہو آ تو شاید اندلس کی عظیم الثان ظافت
اسلامیہ ہمی قائم نہ ہوتی۔ اور ہندوستان میں ہمی اسلام اس وقت نہ پنچتا جس وقت وہ پہنچا
بلکہ اس سے بہت دن بعد پنچا ۔ ( م ) مسلمانوں کو بحق تو سے ابہت کا احساس ہوا ۔
انہوں نے بحری قوت پیدا کی۔ اور عطائے ظافت کے ساتھ خوف دور کرکے اس عطا
فرانے کا جو وعدہ تھا وہ آیک تی عمل میں ظہور پذیر ہوا ۔ جب تک یہ غروہ نہ ہوا تھا اس
وقت تک دوا کے بحری حمول سے الما اسلام مامون نمیں تے ۔ اس غروہ می مالمان کی زیردسے بحل ایک انجا اس مارے سلمانوں کو ایک یا اسلام ہوا اس مال وزیرے وہ اس غروہ میں المال المان کی زیردسے بحری تو۔ اور بحل می مرحوب کردیا ۔ اس طرح سلمانوں کو ایک بیا اس ماصل میں کے یہ مردے کو ایک بیا اس مال میں اس کے دری کری بیٹ کے اس مورے سے اس خروے میں المان کی زیردسے بحری بیرے کو مجم مرحوب کردیا ۔ اس طرح سلمانوں کو ایک بیا اس می مالمان کو ایک بیا اس میں میں کے دری کری بیڑے کو مرحوب کردیا ۔ اس طرح سلمانوں کو ایک بیا اس می مالمان کو ایک بیا اس میں میں کی بیٹ کو کھی مرحوب کردیا ۔ اس طرح سلمانوں کو ایک بیا اس می مالمان کو ایک بیا اس می مالمانوں کو ایک بیا اس میں مالمانوں کو ایک بیا اس میں میں کو دری بحری بیٹ کو محمود کو ایک میں میں اس میں دی میکوں بیات کو میں میں میں اس میں میں اس میں میں کی بیٹ کو کھی مرحوب کردیا ۔ اس طرح سلمانوں کو ایک بیا اس میں میں المی اسمانوں کی بیٹ کو کو ایک بیا اس میں میں اس میں میں کی بیٹ کو کو کھی میں کو کی بیٹ کو کھی میں کو کی بیا کو کو کھی کیا کو کو کھی میں کو کی بیا کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی

\_100

(٥) مسلمانوں کو علم ویت اور ریاضی کے دو مرے هجوں نیز جغرافیہ اور سائنس کی طرف وجہ ہوئی ۔ اور انہوں نے ان علوم میں بھیرت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ شاید اس ربتان کا تیجہ تھاکہ خالد ہن بزید ہن مادیہ نے ان علوم کو حاصل کیا۔ سائنس میں تر انہیں جدید کیسٹری کا بابی کمتا ہے جا نمیں ۔ اس دور میں علوم و نون ہے وگی رکھنے والے اور لوگ بھی ہوں کے امری دور کے محلق بال اور خیات ہے کام لیا ہے اس کے اس کے محلق نیادہ مواد نہیں تا ۔ مکن ہے کہ وسیع اور وقیق مطالعے ہی سروع کے محلق زیادہ مواد نہیں تا ۔ مکن ہے کہ وسیع اور وقیق مطالعے ہے اس موضوع کے محلق زیادہ مواد نہیں تا ۔ مکن ہے کہ وسیع اور وقیق مطالعے ہے اس موضوع کے محلق زیادہ مواد نہیں تا ۔ مکن ہے کہ وسیع اور وقیق مطالعے ہے اس موضوع کے محلق دیو معلومات حاصل ہو کیس ۔ (۱)

(۱) بات یہ ب کہ یہ اولین بحری خروہ قعا ۔ اس سے است سلمہ کے بحری جداد اور سندر کے سید پر چل کر وعوت پہنچانے کا آغاز ہوا ۔ فاہر ب کہ کسی خیر کی ابتداء کرنا بعد اہم اور محبت ابھر اور بت زیادہ موجب اجر و قواب ہے ۔ کسی خیر کی ابتداء کرنے والوں کی فضیلت ان کی ابتداء اور اس کے انتخاج کرنے والوں پر ایک سلیم شدہ بات ہے ۔ اس خیر عظیم کی ابتداء اور اس کے انتخاج کی واصل ہوئی۔ نیز حضرت عمان رمنی الفد عد کے حاصل ہوئی۔ نیز حضرت عمان رمنی الفد عد کو حاصل ہوئی۔ نیز حضرت عمان رمنی الفد عد کو حاصل ہوئی کیونکہ ان کے عظم اور ان کی اجازت سے یہ غروہ ہوا تھا۔

ربربانِ نبوت ختم المرسلين عليه افضل الصلات والتسلم ( 2 ) اسباب ابهت و نسيلت غزوه قبرم نه كور بن اس سب كو آخر بن ميان كرما جابتا

(۱) یہ مسئلہ ہمارے موضوع سے فارج ہے لین بات یمان کک پنج پکی ہے تو اتی بات اور کہد دول کہ شیعہ واسمان سراؤں نے فالد بن بزیر موصوف کے بحت سے علی کارماموں کو ازراہ حدد و عماد جابر بن جیان کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے اور جابر بن جیان کو جناب جعفر صادق کا کمیڈ مشہور کیا ۔ طالا تک جناب جعفر صادق کو ان علوم سے ادنی تعلق بھی نہ تھا نہ انہیں ان سے کوئی دیجی ہو تھی تھی ۔ یہ کمنا بھی فاط ہے کہ جابر بن حیان اپنی جگہ فاضل محتم سے اور بن حیان اپنی جگہ فاضل محتم سے اور بن حیان اپنی جگہ فاضل محتم سے اور سی تھے اور سی بی سے شیعہ فاہر کرتے ہیں۔ اس بستان کے ساتھ دو سرا جموت یہ بولتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن جان دونوں نے جابر جو کہ واحد بیاں دونوں کی فاقات بھی خابت ہی جب بان دونوں نے ایک دو سرے کو دیکھا بھی نہ ہوگا اور ان دونوں کی فاقات بھی خابت

ہوں۔ جو سب اسباب و عم ذکورہ پر بدرجما فائن ہے۔ اگر اس غزدہ ، حری عمل اس محت کے سواکی اور محت اور مخصوص افادت ند ہوتی تو یمی اس کی عظمت و فضیلت و ایمیت میں کوئی فرق نہ آگا۔ اس سبب و محلت کو معلوم کرنے کے لئے بائبل کے مندرجہ ذیل آیا۔ یہ نظر کیجئے :۔

" دیمو میرا بزہ جے میں سنبان میرا برگزیدہ جس سے میرا می راضی ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر رکھی۔ وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرائے گا ۞ وہ نہ چائے گا اور اپنی مدا بلند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سائے گا وہ سکے ہوئے سینٹھے کو نہ تو یہ گا اور وہمتی ہوئی تی کو نہ بجائے گا وہ عدالت کو جاری کرائے گا کہ دائم رہے اس کا زوال نہ ہوگا اور نہ سلا جائے گا جب تک رائی کو زمن پر قائم نہ کرے اور میں ممالک اس کی شریعیدی راہ تھیں ۞

(یسعیاه ۳۲:۱۱۳۳) ص ۲۸۸

اس وقت ہم صرف خط کشیدہ آخری علامت سے بحث کرنا جائے ہیں۔ ان آیات میں ني آخر الربال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جتني علاستين بيان فرمائي من بين وه سب ظاہر ہو بھی تھیں ۔ اور ان سب کا مشاہرہ یہود و نصاریٰ کرچکے تھے ۔ ان کے علماء و احبار خوب سمجھ محك تھ كه يه وي ني و رسول بي جن كى بعثت كى بشارت ان آيات بي دی گئی ہے ۔ لیکن ضد و عناد کی وجہ ہے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے ۔ محران علامات میں ے ایک علامت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نمیں ظاہر ہوئی تھی ۔ وہ علامت وہ ب جو آخری آیت میں نمور ب- اس خط کشیدہ فقرے سے معلوم ہو آ ہے کہ وعوت اسلام بحر ( سندر ) کو عبور کرلے کی اور سندر بار کے ممالک میں اسلام سیلے گا۔ جس ے منی یہ ہوے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بحری جداد وغردہ کریں ہے۔ اور سندر پار دعوت اسلام پنچاكس م - يه تليم شده حقيقت ب كه حفرت عان رضى الله عنه کے دور ظافت سے بیشتر اور حفرت معاویہ کے اس بحری جماد سے پہلے جس کی تحمين وستائش معرت ام حرام كى مديث تدكور من فرائى مى س- كوئى بحرى جداد مسلمانون نے نہیں کیا ۔ اور اس بحری بیڑے سے پہلے جو حضرت معادیہ نے تیار کیا تھا مسلمانوں کے پاس کوئی بحری بیرا نمیس تھا۔ اس جواد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آنحضور کی مداقت کی ایک بربان جلی محیل کو مینی - اور اہل کتاب یو ایک جمت اور قائم اور واضح ہوئی۔ جس سے اتمام جمت کو کمال مزید حاصل ہوا ۔ بیہ نفغل و شرف اللہ تعالی نے حضرت حثان کے لئے مقدر اور محصوص فربایا تھا کہ ان کے دور ظافت میں ان کی اور خارفت میں ان کی اجازت سے یہ ججت رسالت ظاہر اور عمیاں ہوئی ۔ اور اسی طرح یہ فضل و شرف حق تعالی شائد نے حضرت معاویہ اور ان کے رفتاء جماد کے لئے مقدر اور مخصوص فربایا تھا کہ انہوں نے مملاً اس ججت رسالت محم الرسلین کو ظاہر کیا اور اسے صرف ایشیا تک محدود منسی رکھا بکد ہورپ تک پخوارا جس میں سیعیت و یہودت کے مرکز تنے اور جو یہود و نصاری سے جمرا ہوا تھا ۔ اس تحت پر نظر کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ غزوہ آجرم کی مقلت و ایمیت کتی ہے کہ بی کریم معلی انشد علیہ وسلم نے اس کی چیشین کوئی فقلت و ایمیت کتی ہے کی دوب کہ بی کریم معلی انشد علیہ وسلم نے اس کی چیشین کوئی فرک ۔ اس کی عظمت و ایمیت کی بشارت دی ۔

#### غزوه مدينه قيصر

جو سوال غروہ قبرس کے متعلق پیدا ہوا ہے ۔ وہی غروہ مدینہ قیصر مینی تسطیقیہ کے متعلق پیدا ہوا ہے ۔ وہ متعلق پیدا ہوا ہو آ متعلق پیدا ہوتا ہو ہے گا ہوئے کی متعلق پیدا ہوتا ہو ہے ۔ اس کی اس اہمیت اور خصوصیت کی کیا دجہ ہوئے ۔ اس کی اس اہمیت اور خصوصیت کی کیا دجہ ہوئے۔ اس موال کا جواب طاحظہ ہوئے۔

(1) تطنظنے ایک پاڑ پر آباد ہے جس پر بحری رائے ہے حملہ کرنے کے لئے درہ دانیال کے مذرنا پڑآ ہے۔ درہ دانیال کی علی اور اپنے کل وقوع کی وجہ ہے اس شرکو ناقائل تعنیر سمجا جا آ ہے۔ آن سائنس کی اس کی ترق کے زمانہ میں جمی ورہ دانیال کو تطنظنے پر حملہ کرنے والے کے لئے واری موت سمجا جا آ ہے۔ اس معظم قلعہ بند اور بظاہر ناقائل تعنیر شہر پر سندر کے رائے حملہ کرنا بہت بوا کارنامہ ہے۔ اس سے ایک طرف تو مسلمانوں کی صح بلات پر سلمانوں کا رعب چمایا۔ اور اس کے محکم مسلمانوں کا رعب چمایا۔ اور اس کے بحری جگ مسلمانوں کی حمارت اور ان کے بحری جگ میں ان کی حمارت اور ان کے بحری جگ میں ان کی حمارت اور ان کے بحری بیڑے کی قوت اتی زیادہ ہوگئی ہے کہ اب دوسمن امہاز سے لڑائی میں اور ان کے در کار انسان کے اقد میں بیٹر ہے کہ اب دوسمن امہاز سے لڑائی میں انداز کار (INITIATIVE) انسان کے اتھ میں آبار ہے۔ بحدی نہیں بکہ یہ حقیقت میں آباز کو دھیت جم

ان پر میاں ہوگئی کہ نفرت افی مسلمانوں کے ساتھ ہے ۔ اسلام کے شیدائیوں کو دعوت اسلام کو پھیلانے اور دین حق کی تبلغ و اشاعت کرنے کے لئے ایک نئے میدان کا راستہ ملا۔ ردی عوام کو جو اسلام اور مسلمانوں کے متعلق حقیقت مال سے بے خبرتے و خود اسلام اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع طا- دوران محاصرہ و اللی اسلام کی طوز زندگی اور ان کے اخلاق و عادات کا مشابرہ کرتے رہے۔ جو بحت موثر عابت ہوا۔ سلمانوں کے حتلت بھر ان کے اخلاق میں بعث میں غلا فہیاں دور ہو گئیں۔ اور وہ اسلام کے مطالعہ کی طرف ماکل ہوئے۔ فزوہ قبر اور خزوہ مدینہ قیمر ان دولوں غزوات کی اہمیت کے لئے کی وجہ کانی ہے کہ انہوں نے بورپ اور مسبعیوں سے اسلام کا مارو کے ہم کیکھتے ہیں کہ اسین کی مرزی پر الل اسلام کے مبارک قدم جہنچ تی وال اسلام کیمیانا شروع ہوگیا۔ یہ انہیں کی مرزی پر الل اسلام کے مبارک قدم جراب دولوں مارک غزوات کا اثر تھا۔ اگر یہ دولوں مارک غزوات کا اثر تھا۔ اگر یہ دولوں خزوات نہ اور آ

ا یک اور نشان نبوت و رسالت ختم الرسلین صلی الله علیه وسلم کا ظهور

(٣) فرده قطفنید کی اہمیت و خصوصیت کے جو اسباب ہم نے اور بیان کے ہیں دہ اگرچہ منید مقدد ہیں گئن ہے جو تھا اسے منید مقدد ہیں گئن ہے جو تھا اسے اہمیت کے اس دوج پر ہنچانے کے لئے کائی ہے۔ جس کی نظاندی صدیث ذکور کردی ہے ۔ اس مبارک فروے کی اہمیت و مقلت کے اسرار کو بچھنے کے لئے خاتم النبسین سید الرسلین معلی اللہ علیہ و ملم کے اس مارہ مرارک کو پڑھا چاہئے جو آخوصور معلی اللہ علیہ و ملم نے اس مارہ مرارک کو پڑھا چاہئے جو آخوصور معلی اللہ علیہ و ملم نے "کو ارسال فرایا تھا اور جس عمل اسے اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔

"بسم الله الرحمن الرحب من معمد عبدالله ووسوله الى هوئل عظیم الروم سلام علی من اتب الهدی ' اما بعد لئی ادعوک بنعایت الاسلام اسلم تسلم ' یؤتک الله اجرک مرتبن لمان تولیت لمان علیک اثم البرسیین و یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمته سواء بیشا و بینکم ان لا نعید الا

الله ولا نفرك به خينا ولا يتخذ بعضنا بعضا أو باكً من دون الله فلن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون⊙"

(یخاری ج ۱ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ص(۵)

رِ تمهاری رعایا کے پت طبق ( ایخی کا محکم کانا و الوا بیات کاشکاروں اور خدام و فیو ) کا بھی کانا و الوا بیا گائے گا۔ ( اس کے بعد قرآن مجید کی آیت مقیدے ) کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے ورمیان مشرک ہے (اور وہ ہے ہے) اور اللہ کے ماتھ کی کی عمودت نہ کریں کہ ہم میں اللہ کے کلی و شرک نہ کریں کو اور ہم جس سے بعض لوگ اللہ کے علاوہ و دمرے بعض لوگوں کو اپنا رب نہ بنائیں۔ «کس کرائی کریں قب کی آگر الل کتاب ہے دو کروائی کریں قب کی آگر الل کتاب ہے دو کروائی کریں قب (اے مسلمانوں) کمہ وو کہ تم لوگ گواہ رہو (اے مسلمانوں) کمہ وو کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم ہیں۔ "

نامہ مبارک کو فور سے دیکھتے ۔ "اسلم تسلم" عمی برقل سے اشارہ فرایا گیا اس بوجاز تو سلامت رہو کے بینی دیا عمی محی آخرت عمی مجی ۔ علی الاطلاق سلامتی کو اس وسع متنی عمی لیا جائٹ کہ جو دیا و آخرت اور ددلول جائوں کی سلامتی پر مشتل ہو ۔ اس کا منوم خالف 'جو ایے متالت پر یشینا متبر ہوتا ہے ' یہ لکا ہے کہ آگر تم اسلام نہ لائے تو دیا و آخرت دولوں جمالوں عمی سلامتی سے محروم رہوگے ۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برحق عی ہے دیا عمی مجمل مسلوت و شوکت نہیں سلامت رہ گی ۔ اس فترے سے اس منمون کی طرف صاف آ شارہ ہے ۔ اس کے بعد خط کشیدہ عبارت پر فظر مجئے ۔ اس عمی صاف فریا گیا ہے کہ آگر تم اسلام نہ لاؤ کے تو غریب کاشکار و فیرو کیلے طبقہ کے گراہ رہے کا مار تا رہا میں اس رہنے کا گراہ اور عذاب بھی تمارے اور بوال کے درکتے ہو رہ کیا کہ اور اس پر ظام کرتے ہو ۔ اس کے اس کے نور کر تم بھی ذر ار ہو ۔ اس

نفرے سے روم کے سای و معاثی ظام کی فالمانہ نوعیت اور نچلے طبقہ کی مظومیت اور بے چارگ کی طرف اشارہ صاف صاف مجھ میں آیا ہے۔

نامہ مبارک میں جو آیت قرآنی تحریر ہے اس میں ارشاد ہوا ہے کہ کسی انسان کا و مرے انسان کو رب ' بالیا این حب بیان مدیث شریف اے تحلیل و تحریم میں عمار سمحنا شرک اور کناه معمم ب - روی ان سب مرابیون اور معامی می جما تھے - این ذہبی بیواؤں کو انہوں نے اپنا رب ' بالیا تھا ۔ انسی تحلیل و تحریم میں مثار تجمحة تع - اور اونيا طبقه خصوماً برم القدار كرده نيط اور غريب طبقه مثلاً كالشكار ' غلام ' الل حرفه ' ادني خدام اور مزدورول ير سخت ظلم كردبا تما - ان كا التحسال بمي كراً تما - اور ائين انت بمي بياً الما "اس ك ماته تول في عددكا تما -اں اس معرمی غزدہ تعطیر بر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک غروے کو تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کی یاد دبانی اس کی عملی تعدیق اور روی مسیحیوں پر اتمام جت کا شرف مامل ہے ۔ اس غزدے سے طاہر ہوگیا كه ني كريم ملى الله عليه وسلم في الية عامد مبارك عن اسلام سے اعراض كى صورت میں ردی سلانت کے زوال کی طرف جو اثنارہ فرمایا تھا۔ اس کا سب سے پہلا عمل ظمور اس غزدے ہوا۔ اس سے پہلے جو جماد ردی سلات کے ظاف ہوئ تے وہ سب ردی سرنشن سے باہر اور اس سے دور تے ۔ ان می سے کی سے جی ردی تخت و آج کو خلوہ نمیں لاحق ہوا تھا۔ اس کے مرکز تطعلیہ بر چرمائی سے ب بات دامنح ہوگئی کہ مملمان اے ع وین سے اکھاڑ کر پھینک کے بن ۔ اور نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے فقرہ مبارکہ "اسلم نسلم" کی تجرید ہوگئ۔ اور نامه مبارک میں جو وحید نفی تھی اس کی صداقت فاہر ہوگئے۔ عرب کہ اس مرتبہ تسطيليه فتح نين بوا بك ردى اميار كوبت ذيل بوكر ملح كرنايزي - اس مي ب حمت می کہ نامہ مبارک نے جس طرح انہیں تنبیہ کرے فور وفکر کے لئے ملت دے دی تمی ای طرح تجرید کے بعد مجی ردی سلات کو سوچے سمجھنے کے لئے ملت دے دی گئی ۔ باکہ وہ سوچ سمجھ کرود جزوں مینی ایمان لانے ما دنا و آخرت کا خیارہ اٹھانے میں ہے ایک چرکا فیملہ کرلے۔

اس کتے کے ساتھ یہ کتے بھی لمحظ رے کہ تشخطیہ روم کا سیاس اور ذہبی مرکز تھا ۔ ملائی شریعت اور روی قانون ' وونوں کا ففاز دہاں سب سے زیادہ نمایاں تھا ' لی طبقہ مثل کا شکار وغیرہ کو یہ قانون کوئی تن نمیں ویا تھا۔ انسی شہرت بی نمیں مامل ہوتی تھی۔ او تھا خصوصا حمرال طبقہ ان کا انتصال کرنا تھا اور انسی تحت مثل ہوتی تھی۔ او تھا تھا۔ در سرس کرنا تھا۔ مشت تھی عالی ویا تھا۔ مدود کرنے تھا۔ مدود کی ان تھا۔ مدود کی ان کا شکاروں اور مشاب کے خارد ذکر کا مشمون جس سے بدیسیین لینی کا شکاروں اور انساف کی طرف واقع اشارہ مجھ میں آنا انساف کی طرف واقع اشارہ مجھ میں آنا سے بی کے بعد دری و انساف کی طرف واقع اشارہ مجھ میں آنا سے بہتے کئے کے بعد دری وانساف کی طرف واقع اشارہ مجھ میں آنا سے بہتے کئے کے اور وہاں مدت تک متم رہے تو رویوں کے کچلے طبقے (کا شکار 'مزور ' مشارہ او کی ان کے اٹل اظال ' ان کی پایڈی شریعت باہمی مداوات ' مورد اللی کوار کا مشابرہ کیا ہوگا۔ ان کے اور دہال کردار کا مشابرہ کیا ہوگا۔ ان کے دل میں ہوگا۔ اس کے دل میں ہوتا اللی اور مثال کردار کا مشابرہ کیا ہوگا۔ ان کے دل میں ہے تمنا یقیعاً پردا ہوئی کہ کاش شریعت تھریہ می صلحبہ ال

الف الف تعبت نافذ ہوتی ۔ افراج اسلامیہ کو اپنے شمر کے قریب پاکر اس تمنا کے ساتھ انہیں اس کا انقار مجی پیدا ہوا ہوگا۔ اس پس منفر کو ساننے رکھ کر با ئیل معرت بسعیلہ علیہ الطام کی ذکورہ بلا دمی کی آخری آیت مجرز شے: " اور بحری ممالک اس کی شریعت کی راہ تھی"

بائل کی اس بثارت اور نی کریم عمد رسول الله سلی الله علیه و ملم کی مدات کے خان کا ظہور آرچہ غزوہ قبر می اور غزہ درج میں ہوگیا قعا کین غزدہ تعظیہ سے بتا اس کا ظہور ہوا آتا اس سے پہلے نہیں ہوا قعا - اول قو اس وج سے کہ دہاں نامہ مبارک کا مضون مشہور و مخوط قعا دو مرے وہ دوی شریعت و قانون کا مراح تعلقیہ عمل ان کے ظامانہ قوانین اور ان کی ظامانہ خود مائت پایل شریعت کی جور نوازی ' فواء کئی ' اور امارت پودی سب مقالت سے زان نمایاں اور عالب تمی - اس لئے وہاں مسیح عوام بلکہ اوسا طبقے کی ندگورہ بالا تمنا اور شریعت اسلام کے گا ان کا انتظار ودنوں چروں عمل شدت بیدا ہوگی اور ودنول خان کا انتظار ودنول چروں عمل شدت بیدا ہوگی اور ودنول خلیل ہوگی ہول اور ودنول کا

اس بیان وا فیح کے بعد در بیان غزد تشخیر کی ایمت و عقمت فدکورہ کی توجد سجد لینا شکل نمیں مقا۔ یہ دہ غزدہ ہے جس نے مسکی دنیا قلب و داغ میں نمی کرکم ملی الله علیه وسلم کی دعوت مبادک کی تجدید اور آنحفود علیه السلام کے نامہ مبادکہ کی تصویر علیہ السلام کی دئی کی تصریح کردی ۔ اس فروہ مبادک نے معرت بسعیلہ کی علیہ السلام کی دئی جبارت کی مدالت ممال طاہر کرکے کی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی رسالت و جوت کا ایک خان مطلم طاہر کرکے ۔ اور مسیحیوں پر ایک اور جمت قائم کردی ۔ ایک شان مطلم طاہر کرکے ۔ اور مسیحیوں پر ایک اور جمت قائم کردی ۔

### معاندين كاايك نيا مغلطه

به هیقت تو روز روش کی مرح روش ہوگی که ندکورہ بالا صدف حالق غزوہ ميد قيم كاحدال وى الكرب جس كے امريزيد مروم و منور تھے۔ كر معادين ك ول عل بغض غاميه اور بغض يزيد مروم و مغور بحرا بوا ب- اس لے وہ في اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی تیل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ثبوت و صحت کا انکار ند کرسکے۔ رکک اولیس کیس محروہ می ند چلس ۔ اور ان کی غلطی و ر کاکت سب بر واضح ہو گئی ۔ انسی یہ مجی تسلیم کرنا بڑا کہ اس فکر کے سالار اعلیٰ يزيد مغور تصد لاجاب بوكر ايك دت تك مموت و ماكت ريد اب كجد دون ے ایک نیا مفالطہ اور جموث ایجاد کرکے بازار عمل لائے ہیں۔ ان کے چد مررابوں نے یہ کمنا شروع کیا ہے کہ " مدیث تو مجے ہے گراس کے معداق بزید" نیں ہیں بلکہ سلطان محمد فاتح مرحوم ہیں جنوں نے تسطیقیہ (تح کیا تھا۔ بغض و محاد نے انیں اس کذب مرئ اور معالطه دی کی جائت دلائی۔ ان کے اس قول کی علمی اور ان کی وروغ بانی بالکل واضح ب- مدیث شریف کے الفاظ میں "اول جیشی من التي" الغ ميرى الت كابلا لكرائج يه "بلا لكر" وي تما جس في المروية ين معادية كي تيادت عن مريد تيمر( تسلطنيه ) ير حمله كيا تما - سلطان محر فاتح كا الكر اول بیش لین بلا اظر نیس تا ۔ ان کے خطے سے بلے سلمانوں کے کی الکر تطفيه ير تمله كريج تن - ات في نه كريح - تعب ب كه ان معادين كواس قدر كل موا جموت برائع اور ايا ركك مفاطه ديدي من كوكي شرم وحياء نيس محوى

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب ایمریزید رحمہ اللہ نے تشخفیہ پر حملہ ذکور کیا ہے تو اس خودے کو مدے کا موجوں خودہ مجھ کر بہت سے اکار و اصافر محابہ کے بہت ایمام کے ماتھ اس عمل شرکت کی ' ناکہ صفلور لہم کی بٹارت و فسنیلت

بات کی نسبت ہے ہم آپ نے قسمی فرائل ۔ یہ مصیحت کیرہ ہے جس پر شخت وحمد ہے ۔ ازدوئے مدعث دسمل اللہ حمل اللہ علیہ وسملم کی جانب کی بات کی ظلا نسبت کرنے کا انجام جنم ہے ۔ ان محاتم ہے کو چاہئے کہ اس مدعث کو دیکھیں اور اس ظلا بیائی اور مضافطہ دی سے باز آجائیں ۔

# اس دور کی اہمیت کی وجہ

دو مرا موال بید تھا کہ جس دور ش بید دونوں خزوات واقع ہوئے اس دور کی کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس اس قدر ایمیت دی گئی کہ اس کے دو خزوات کا مخصوص طور پر تذکمہ فرمایا گیا 'اور ان خزوات کے شرکاء کی فنیلت بیان فراکر انھیں جت و مفترت کی بشارت دی گئی ؟

بلور تميد عرض ہے كه:

رسول کریم سیدنا محمد رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی و رسول ہیں۔ آئینور معلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد باب نیوت و رسالت بند ہوگیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بکوت انبیاء و مرسلین علیہ الصلوات والنسلیم تریف لائے۔ ب انبیاء علیم السلام کا دین ایک تی ہے۔
مرف شریحتوں میں فرق و اخلاف ہے۔ جس وقت خاتم النبیین سلی اللہ علیہ وسلم
کی بعث ہوئی تو یہ ب فراہب و ادیان ختم ہو یکے تھے۔ مرف ملت ابراہیم علیه
السلیم نے کی اجراء باقی دہ گئے۔ یہ ادیان کو کر ختم ہوگ ؟ انبیاء
مالفین کی تعلیم کیے کم ہوگئ ؟ کتب الرسیب سابقہ کیوں مفتود یا محرف کا کمشتود
ہوگئی ؟۔ قرآن مجد نے ان ب والات کا بہت جامع جواب وا ہے۔ سودہ مریک
علیما السلام علی متعدد حضرات انبیاء علیم السلام کا ذکر ادر ان کی کیفیت عمیرت و
الناب الی اللہ کا تذکرہ فرانے کے بعد ارشاد ہوئا ہے:۔

كفيلت من بعد هم خلف اضاعوا الصلوق واتبعوا الشهوات فسوف يلتون عما (مرئم: ۵۹)

" ان ك بعد كرم اي ناخف بيدا بوع جنول في نمازي ضائع كين اور الي السي ك خوامول كى بيرى كى بى ده خودر آخرت كى معيت مى ريس م \_

آت سے مندرجہ بالا سب سوالات کا جواب معلوم ہوگیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر
نی علیہ السلام کا لایا ہوا دین تمام و کمال ان کے زمانہ حیات میں محفوظ رہا۔ اور ان کے
عمالی اس پر عامل رہے اور اس کی حفاظت کرتے رہے۔ کس نی کے اسحاب عمل کوئی بگاڑ
اور فساد خمیں پیدا ہوا۔ کمر نی کے انتقال کے بعد جو نسل پیدا ہوئی جو ان نی علیہ السلام کی
نوارت اور شرف محابیت سے محروم تھی اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوا۔ ان خافقت لوگوں
نے نی علیہ السلام کے محابہ کی توقیر۔ اور اجاج سے رو کروائی کی اللہ تعالی کی عمادت میں
کو آئی کی۔ صلوات کو رائیگاں کیا ۔ ہوائے لئس کی چیروی کی فشق و فجور میں جالا ہوئے ،
دین کی طرف سے خفات اور الا بوائی برتی یمال تک کہ اسے نسباً منسیاً کروا۔ اور طلال
دی کی کم اے نسباً منسیاً کروا۔ اور طلال

قرآل مین کا بید بیان رویہ افترار کے لئے سرمد بسیرت ہے۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ کر دن کی بقاء کے نقلہ نقلہ نقلہ فل کہ کی دن کی بقاء کے نقلہ نقلہ نقلہ نقلہ الملام اور ان کے اصحاب دنیا سے چلے جا کی ۔ اور المی تی لئے الملام اور ان کے اصحاب دنیا سے چلے جا کیں ۔ اور المی تی لئے الملام کے دیرار سے اور جس کی ساحت ان کی سحت ان کی سحت تن خردم ردی ہو۔ اگر یہ نسل اس دن کی علی و مملی حفاظت سے حستکش ہوکر اپنے لئس کی علی و مملی حفاظت سے حستکش ہوکر اپنے لئس کی علی و مملی حفاظت سے حستکش ہوکر اپنے لئس کی عیروی اختیار کرے تو وہ دین باقل نمیں رہ مکل ۔ اور کچھ ونوں عمل بالکل

منتودیا محرف ہوکر حل مفتود ہوجاتا ہے ۔ لیکن اگرید نسل صالح ہو ۔ دین کی علاً و عملاً ہر طرح حفاظت كرے اور اے احتياط و حفاظت كے ساتھ اين بود والى نسل كى طرف اس طرح خطل کرے کہ وہ مجی اے زوق و شوق کے ساتھ تبول کرے ' اس کی عظمت کو پچانے اس پر عمل کرے اور اس کی حفاظت کرے تو اس کے محفوظ رہنے کے امکانات برم جاتے ہیں - دوسری نسل کے بعد تیری نسل تک دین خال ہونے کا مرحلہ بت نازک ہو آ ہے ۔ اگر یہ تیری نسل مجر جائے تو مجی دین محفوظ نسیں رہتا ۔ اگر باتی رہتا ہے تو محرف صورت عمل اور رفته رفته بالكل عى بدل جامات \_ محويا معدوم بوجاما ي \_ كين أكر تیری نسل کماحقہ اس کی حفاظت کرے تو اس کی بقاء کا پہلو بہت توی ہوجا آ ہے۔ اور اس کے مٹنے کا امکان تقریباً معدوم ہوجاتا ہے ۔ یہ دبی ' عمرانی اور اجماعی نفسات کا اہم کت ہے - جو دین حق کی بارخ کا ایک اہم حمد ( MOMENTOUS ) ہے - اور جس ک طرف قرآن تحیم کی مندرجہ بالا آیت نے اشارہ فرایا ہے۔ اس نفسی اصول کی عقلی و منسی توجیہ یہ ے کہ نی کے امحاب خود نی کو دیکھتے ہیں اور ان کی تعلیم اور ان کے فیضان ے بلا واسط متنفید ہوتے ہیں - نی کی سرة مقدمہ اور اس کے قلب کی نورانیت ان کے داوں کو نی پر احماد کال کے ساتھ کمال ایمان ویقین کے لور سے منور کردتی ہے ۔ لیکن وہ نسل جو کمی نی کے دیدارے محروم ہوتی ہے ۔ امحاب نی پر احاد کے بغیر کمال ایمان ک حنل مك نسي پنج على - اور ان كى اجاع كے بغير في كى اطاعت مى نسي كرعتى - جب اس سل کو محلیہ یر کماحقہ احماد نہ ہو تو اس کا صراط معتقم سے ہت جانا 'اور زلنج وضلال عن جلا موجانا فیکی موجا آ ہے ۔ کو تک محاب پر ب احدی اور زان عن ان کی ب وقیری یا کم وقیری کے بعد نی کی تعلیم اور اس وی پرجو اس پر نازل موئی تمی احدوباتی سس ره سكا \_ پرجے دين بر بورا يقين و احماد نه مو ، وه دين كو محفوظ ركھے اور اے ود مرول مك خفل کرنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ اور جب ودسری نسل میں دین باتی نہ رہے تو آئدہ اس کی بقام کیے ہوسکتی ہے؟ آیت مقدر سے صاف معلوم ہو اے کہ ام سابقہ نے اپنے اب زانہ کے انبیاء علمهم السلام کی تعلیم اور ان کے لائے ہوئے دین کو ای طرح بھلا كر بات كوويا - اور ايا كوياك أكر قرآن مجيدن با آنوان انبياء عليم السلام كى نوت اور ان کی اصل تطیم کا مطوم کرا ہمی تقریباً فیر ممکن ہوتا ۔ اگر ہی کی وفات کے بعد پدا ہوتے والی نسل امحاب نی پر پورا احماد رکھتی ہو اور ان کی اجاع کرتی ہو تو وہ دین کو حالت کے ساتھ اپنے بعد والی نسل کی طرف خش کردتی ہے ۔ اور وہ نسل بھی الی بی کال الایمان ' امن اور دین حق کی حفاظت واشاعت میں کوشاں ہوتی ہے ' تو اس کی بقاء لیٹی ہوجاتی ہے ۔ کیونکہ وہ آبائی دین ہوجاتا ہے اور اس میں رسم و روان اور قومی ثقافت کا رنگ پیدا ہوجاتا ہے تجرات شاہر میں کہ رسم و ثقافت ہر قوم میں بہت مسحکم ہوتی ہے۔ ہر قوم اس کی خفاظت کرتی ہے اور بہت اہتمام و احتیاط کے ساتھ آئندہ نسل کی طرف خشل کرتی ہے ۔

اس حمين دين كے بعد دين حق كے لئے زوال و ناكا خطرہ صرف اس صورت ميں ہوتا ہے کہ خود اس کی بیروی کرنے والے فت و فجور میں مشغول ہوکر اس کی حفاظت کی طرف سے غفلت برخم ۔ دین میں بدعات اخراع کریں اور اینے فتق و فجور اور بدعات و اخراعات کی جگہ دین حق میں نکالنے کی کوشش کریں ۔ اس طرح تحیفات و بدعات کو اصل دین بالیں اور اصل دین کو بھول جائمی ۔ دوسری صورت اس کے فا ہونے کی عقلا ب ہو کتی ہے کہ باطل کی کوئی غیر معمولی قوت اس کو اور اس کی بیروی کرنے والوں کو مٹادے - ان صورتوں کے سوا تیری نسل کے بعد کی دین حق کے منے یا محرف ہونے کا کوئی امكان سي موا۔ اگر اس مم ك اسباب نه بيدا موں ' يا بيدا موں مراست ميں ان كا مقابله كرنے كى قوت بيدا موجائ تو دين حق قيامت مك نسي مك سكما - ان اسباب اور ان کے مقالع 'کے مطلع پر بحث مارے موضوع کے دائرے سے خارج اور غیر ضروری ہے ۔ یہ حقیقت الم نشرح ہو چک کہ دین حق کی بقاء اور اس کے استقلال و تعکن کے لئے اس کے دور ظمور کے بعد دو مری اور تیری نسل کے ادوار بہت اہم اور فیصلہ کن ہوتے ہں ۔ یہ ایک باریخی حقیقت اور اجمائی و دنی نفیات کا ثابت شدہ اصول ہے 'جس کی طرف قرآن مجید کی زیر مطالعہ آیت اشارہ کرری ہے 'جس کے سامنے عقل سلیم سرتسلیم خم کرتی ہے اور تجمات اس ہر آمنا و صدقا کہتے ہیں ۔ ہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وملم کے مبارک دور سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء ومرسین علیم الصلوات والتسليم اور ان كى امتول خصوصاً فى اسراكيل كے حالات كا غائر مطالعہ بهى امارے بيان کردہ اس کتہ کو ثابت اور واضح کرسکا ہے ۔ اس تمید کی روشی میں زیر بحث سئلہ پر نظر ڈالنے سے اس دور کی ابہت روز روش کی طرح روش ہوجاتی ہے ۔ جس میں نہ کورہ بالا دونول غزوات واقع ہوئے تھے ۔ یہ وہ دور تھا جب محابہ کرام و دسری نسل کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال کررہے تھے انہیں اس کی حفاظت و ترقی کا ذمہ دار بنارہے تھے اور اس کے لئے ان کی زمیت کررہے تھے ۔ اگر یہ نسل اس وراثت کی اہل نہ ہوتی یا اس میں

الروائی برتی تو بقاء اور اس کا قدیمن خطرے عمی پڑجا ا ۔ یک اس کی بقاء کے اکانات میں کی ہوجائی ۔ سابق انجیاء علیم السلام کی دعموت اور دینی تعلیمات کے سابق جو کیفیت گذری تھی دہ قرآن نے بیان فرائل ہے ۔ ٹی کریم صلی الشد علیہ دسلم سے قریب ترین سابق بی و رسول حضرت عیدی علیہ الصافوة والسلام کی تعلیم دیں 'اور ان پر نازل شدہ کسب انجیل شریف کا صرف نام بائی رہ کیا ۔ اور آنخفرت علیہ السلام کے "وقع الی ساسماء" کے کچھ نی دن بعد ان ان کی تعلیم اور کتاب دونوں عمی تحریف ہوگئی اور ان کا لایا ہوا دیں مفتور ہوگیا ۔ ان کے اصحاب " (حواری " کی وفات کے بعد یہ فساد نمایاں ہوا اور برستا بی چاہ گئی ۔ یمال تک کر حقیق دین عیسوی جو اسلام بی تما بالکل معدوم ہوگیا ۔ اور مسیحیت کے نام سے بمورت کا ایک حدید افریکن کی سیحیت کے نام سے بمورت کا ایک جدید افریکن کل آیا ۔ ان واقعات پر نظر کرک نی مسیحیت کے نام سے بمورت کا ایک جدید افریکن نگل آیا ۔ ان واقعات پر نظر کرک نی دوج سے ان واقعات سے کی دوج عمی واقع بی بین نظار جو شاید مورد قر موابد حقی کہ یہ دین مجی اطاف سابقہ کی حمید دین کو افریاد کرے دیا دود سے ان واقعات سے کی دوج عمی واقع سے ' یہ خیال دیکھ تھے کہ یہ دین مجی اطاف سابقہ کی حمید کی اس کے عمور کر اپنے قدیم دن کو افریاد کرے گئی۔

پی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبانہ علی یہود اور سمافقین یہود ' محلیہ گرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو معال اللہ بنام کرنے اور ب وقار بنانے کی جو باپاک کوشش کررہے ہے وہ ای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلی نہ تھی ۔ یہود و منافقین یہود کے گذب وہ افتراع کی تردیہ قرآن مجید علی بالہ بار فرائی گئی ہے ۔ وشمان اسلام کی اس کموہ دوش کو دکھے کر یہ بجے لیا کچھ مشکل نہ تھا کہ اس حم کے اعداء اسلام زیر بحث ادوار کے اللہ ایان خصوصاً خلفاء اور ارباب حکومت ' اور متبعین صحابہ کو بدنام کرنے عمل کوئی وقتہ فرد محدث کی نارخ کو مسح کرنے کی کوشش علی کوئی کی نہ کریں گے ۔ است موسنہ کی نارخ کو مسح کرنے کی کوشش علی کوئی کی نہ کریں گے ۔ ان مملک فتوں اور خطرات کو دفع کرنے اور ان کا سوباب کرنے کے لئے قرآن مجید علی شعدہ ستاسہ پر ایسے خطرات کو دفع کرنے اور ان کا سوباب کرنے کے لئے قرآن مجید علی شعدہ ستاسہ پر ایسے مشابان بیان فرائے گئے ہیں جن سے دور محابہ اور آنایا کی واضح ہوئی ہے ۔ اور منافقین نیز ان کی کورانہ تھید کرنے والے مشخص مورضین اور فضالی کی پیمائی ہوئی ظلمت کافور ہوجائی کی کورانہ تھید کرنے والے مشخص مورضین اور فضالی کی پیمائی ہوئی ظلمت کافور ہوجائی کی کورانہ تھید کرنے والے مشخص مفرات مابیت علی چی ہی ۔ جس کی تغیر اور متاب کی فرف اشارہ کائی ہے ۔ جس کی تغیر اور مشمون کے دورے اس کے وقیح ہم صفحات مابیتہ علی چی کی جسے ۔ جس کی تغیر والے آگات کافور ہوجائی کے دورے اس کے وقیح ہم صفحات مابیتہ علی چی کر بے ہیں ۔ دسرے آیات قرآن

جو ہم نے نقل کے ہیں اس کا ثبوت مزد ہیں -

خود نی کریم ملّی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوحر خصوصی توجہ فرائ - اور ان ادوار ک آنے والی آریج کا خاکہ بلور چیس کوئی امت کو دکھاویا ۔ اس سلسلہ کے متعد احادیث اس انس صفات میں نقل کرم جے ہیں - زیر مطالعہ مدیث مجی ای سلیلے کی کڑی ہے - اس عي ماف ماف قراوا كه اس دور عن احت محريه (على صلحبها الف الف تعيته)ك مالت دین و ایمان اور اظال کے اختبار سے اس قدر بلند ہوگی کہ انسیس زندگی میں جنت و -مغفرت کی بثارت اور سند عطا فرائی جائے گ ، سمان الله ان عبامین کرام کا عندالله کیا مرجم با \_ بت سے وہ بزرگ جنس عام طور پر اولیاء الله سمجا جا آ ہے - جن کا نام مجی لوگ اوب سے لیتے ہیں ۔ اور جن کی قبول پر الل بدعت جاوریں اور غلاف چرات میں \_ کیا ان می کوئی ایا ہے جس کے متعلق رسول اللہ سلی اللہ نے یہ کلمات بارت ارثاد فرائ ہوں؟ ایا ایک مجی نیں کال سکا ۔ تو مانا برے گا کہ بہت سے ان معبول عوام وخواص صوفیاء 'علاء اور اولیاء الله سه قبرص اور فططنیه بر حمله كرنے والول اور ان غروات مبارکہ میں شریک ہونے والوں کا رتبہ بلند و برتر ہے ۔ ان میں جو محالی نسی ہں ان کا مرتبہ مجی ان بررگوں سے بہت بلند و برتر ہے ۔ جن کی طرف اور اشارہ کیا گیا ے ۔ پران اور اور بایوں کا مرتبہ کتا بلد تھا جنوں نے ایے مگر کوشوں کو ان خطرناک ممات اور جاد فی سبیل اللہ میں شرکت کے لئے خوش دلی کے ساتھ اجازت دی ' اور ان ساگوں کا درجہ کتا اونچا تھا جنوں نے اینے شوہروں کو جو انسی انی جان سے زیادہ محبوب تے 'ایے ساگ اجر نے اور این بجوں کے میم ہونے کا خطرہ مول لے کر توثق اعلاء كلمة الله كى مبارك باد ديت موك رخست كيا-

بلوریاد وہائی عرض ہے کہ اس نقاض کا تذکرہ ان شرکاء غزوات ذکورہ کے بارے میں ہے جو محالی نہیں تھے۔ جو محالی تق ان کا بعد کے سب اولیاء سے افغنل و برتر ہونا تو کشیم شعبہ حقی ہے۔ کوئی فیر محالی کی محالی کے برابر نمیں ہوسکا۔ باشہ ادوار ذکورہ میں جو امت مسلم تھی اس کا مرتبہ بحت بحت بلند ہے۔ اور کیوں نہ ہونا تجبہ حسب ارشاد نمی محلی الشہ وسلم ہے دور بلکہ اس کے بعد کا مقمل دور منتج القرون" میں واعل تھا۔ ان ادوارین وری استصالح اور مقل تھی۔ سائرہ مقل اور صالح تھا۔ اور اجہای زندگی دین و تقویل کے رفیک میں وگل ہوگئی۔ امر/ آون کی اس خیرے اور اس کے متعقد رمک کا اثر اس کے بعد کا اس کے بعد کا سے میں حسارشاد محاتم النبیون

علید الصلوة والتسلیم مخیرالترون کا ایک حسر بنادیا - زیر بحث غزوات اور ایج ترن و و دور کی ابیت اور شان اقیاز کے بارے میں ابھی بہت کچر کما جاسکا ہے ۔ کین بیان بہت کو کما جاسکا ہے ۔ کین بیان بہت کو طویل ہوجائے گا - اور ہم اپنے موضوع ہے بہت دور نگل جائیں گے ۔ اس لئے اس بحث کو فتح کرتے میں کہ ختی کرتے میں گاری کو اس ناریخی تحتی کی طرف حوجہ کرنا خروری بحجے میں کہ شیبوں نے اگرچہ براسلای سلطنت بکہ ہر اسلای اوارے کی مخالفت کی ہے ، اور برابر کرتے آئے ہیں ۔ ظفاء و سلاطین اسلام نیز ان کے معاونین ان کے ظاف ذہر اگل ان کا شعار ہے ، المل سنت یعنی سلمانوں ہے عداوت ان کا فدیمی مزاج ہے ۔ اور اسلام و المل اسلام کو نقصان بہنچانے کی کوشش کرنا ان کا فدیمی فروشین کے تصافی دیمی اور شعیعی مورضین کے تصافیف و روایات ہے واقیت رکھنے والے کی نظرے یہ واقعہ مختی اور شعیعی مورضین کے تصافیف و روایات ہے واقیت رکھنے والے کی نظرے یہ واقعہ منیس نی میں مدہ میں متنا ذہر انگا ہے ، جنیس نی کی میں من مال انسام علی انسام و انسان کی النہ عطا فریایا تھا ، اس قدر کری کے مقان کی دور اور قرن کے متعلق نہیں تھی درمی کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا مشیر المزیدی میں ان وال ان کی اس قدر نیس کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا می خوالتوں کا لئیس عطا فریایا تھا ، اس قدر زیر چکانی کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا مورخیل کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا مین کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا مین کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا مین کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا مینے داخلات کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا مین کی کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا مین کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کیا کہ کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا مین کی کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی ہے ۔ خصوصا مین کی انسان کی کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی کی دور اور قرن کے کی دور اور قرن کے متعلق نہیں کی دور اور قرن کے دور اور قرن کے دور کی کی کی دور اور قرن کے دور کیا ہے کی دور اور قرن کے دور کی دور اور قرن کے دور کی کی دور اور قرن کے دور کی کی دور اور قرن کے دور کی دور اور قرن کے دور کی کی دور اور قرن کے دور کی کی دور اور قرن کے دور کی کی دور اور کی دور اور کی دور کی کی دور اور کی دو

رائع لینی دور محاب اور تابین اور دورتج و تابین کے متعلق - ان قرون کو بدنام کرنے کے انہوں نے اپنی دروغ بالی کا بہت کے انہوں نے اپنی دروغ بائی کا بہت پرا ذخرہ کردیا ہے - اس کی دو بر کیا ہے؟ جو شخص شیعہ ترک اور شیعہ ذہب سے واقت ہے اس کے اور اس کا جواب رہا بھی مشکل نہیں ۔ جو لوگ اس سے ناواتف ہیں ان کے لئے موش کر آ ہوں کہ اس کی دو وجہیں بہت نمایاں ہیں۔ اور کہ اس کی دو وجہیں بہت نمایاں ہیں۔ اور کہ اس کی در وجہیں بہت نمایاں ہیں۔ اور کہ اس کی در وجہیں بہت نمایاں ہیں۔

و المسترق و المرابع على المراد وكيف سيد واقد بدي موجانا ب كم شيول كو اصل عداوت دين اسلام سيد و و قرآن مجيد ك وشن في اورجن پر قرآن مجيد نازل موا يعني رسول اكرم معلى الله عليه وسلم ان كروشن في و زير بحث قرون كومسي كريم عليه

افضل الصلوات والتسليم في " في التون " عن واطل فرايا ب- شيد النمي شرافتون " عن واطل فرايا ب- شيد النمي شرافتون " عن اكرم صلى الله عليه وملم كي قول كو صاد الله علا عليه كرم على الله عليه وملم كي قول كو صاد الله علا عليه كله عليه وملم كي قول كو صاد الله على الله عليه وملم كي قول كو صاد الله على الله عليه وملم كي قول كو صاد الله على الله عليه كله على الله عليه وملم كله على الله على الله على الله على الله عليه وملم كله على الله على الله عليه وملم كله على الله عل

آیت کریم آب استخاف بناری ب کرید ظافت الله تعالی کی ایک نعب تحی جو است مسلم کو عطا فرائی منی منی می شید اس آیت کی ( مناز الله ) مخذیب و تعلیط کرنا چاہیج میں اور قرآن مجید جس چیز کو نعب بنارہا ہے اسے معاذ الله نعمت و معیست طاہر کرنا چاہیج یں - قرآن مجید اور حضرت رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم دونوں کی دشمی اور دین اسلام کی عداوت کی وجہ سے ہے گروہ ان مبارک قرون اور ان ادوار کے الل ایمان کے دشمن ہوگئے ۔ اور اس نے بدنام کرنے اور انمیں نقسان ہونانے کی پوری کوشش کی - کاش ہمارے وہ می بارخ نگار اور علماء جو ان ادوار کی بارخ اور اس کے ممتاز رسال کے کردار کی بارے میں شیعوں کی آواز میں آواز ملا تے ہیں 'اور ان کے اشاری پر حرکت کرتے ہیں ۔ امیرید یا کی اور اس کی کراز میں خلیفہ یا ان کے عمال کی توہین و تدلیل کرنے میں ان کی ترجمانی اور ہم آئی کرتے ہیں 'اس واضح کتے ہے واقف ہوجا کی کردہ شیول کے ہم نوا ہو کر فیر شعوری طور پر قرآن و حدیث کی تالات اور ہی معموم محمد رسول اللہ معموم محمد میں ان مراط ہم محمد میں اور مراط ہو اس محمد میں اور مراط ہم محمد میں اور عالی ان کے اس نقل کو ان کی نا محمد میں اور عالی ان کے اس نقل کو ان کی نا محمد میں اور عالم کو ان کی نا محمد میں اور عالم کو ان کی نا محمد میں اور غلامی پر محمول کرکے ان کے دعا کرنا چاہے کہ اللہ تعالی کو رائی رہی سے انسی معاف فرائے ۔ اور ان سے اس کا موافقہ نہ فرائے ۔ ان حضرات کی کورائہ تھی کرنے دیوء و وائنہ اس معمدت پر اصوار کرنا اور ان برزگوں کے اقوال کو بلور سند شکید کرنے نا مرائ از مراط کو ان کی اخترات کی کورائہ شرع کرنا نہ شرع کا خوال کو بلور سند خش کرنا نہ شرع کا خوال کو بلور شد خش کرنا نہ شرع کا خوال کو بلور سند خش کرنا نہ شرع کا خوال کو بلور سند خش کرنا نہ شرع کا خوال کو بلور شد خشان و اخل قا۔

# جمهور متقد مین علماء کرام و فقهاء عظام کی شهادت

تیری صدی بجری ' یا اس بے پیلے ہو علاء دین رہبر و رہما رہ ہیں وہ بالانقاق بنواسے کے دور ظافت کو اسلای دور ان کے نظام کو اسلای نظام ' اور ان ظفاء نیز ان کے ممال کو فقہ ' عادل ' فقیہ ' وہ آئی محملے تھے ۔ ان کی یہ رائے جو ان کے مشاہرے یا جر متواج بی فقی می ان کے عمل بے ظاہر ہوتی ہے ۔ اور واج الترای کے ساتھ ہم تک پہتے ہے ۔ اور واج الترای کے ساتھ ہم تک پہتے ہے ۔ اس لئے ہم اسموی دور ظافت کو مبارک ' ورخشان ' اسلای ' عادلانہ اور اسلای نظام حکومت کا قائل تھلید نمونہ بھیے اور اس کا یقین رکھنے ہی جی جی بجانب ہیں ۔ اس ظرح ہم یہ بی جی حق بجانب ہیں ۔ اس ظام اللہ کے مریش ' من بارخ نگاروں نے ان ظفاء ' سالھین اور ان کے طرح اس کا در ان کے اور ان کے مراک ادوار کے ظاف جو بروایتی مبارک ادوار کے ظاف جو بروایتی مبارک ادوار کے ظاف جو بروایتی کیاں دوروغ محض ہی ، وہ

در حقیقت شیعول نیز خاندانی تعصب کے مریض نن نما شیعول اور یمود کی وضع کی ہوئی کمانیال میں جن کی کوئی اصل نہیں ۔

علاء حقد من كى اس پاكيزه رائ كو علاء متا خرين بهى برابر سيح تسليم كرتے بط آرب بي اور آج تك تسليم كى جاتى ہے \_

جمور البنت كوجو التى تاريخ كى خولى ' رفعت ' اور تايناك ' كاليتن اور اس پر فخرب - جو تواتر نفى كم طريقة سے جودہ سو برس سے بر قرن ميں خطل ہوتا ہوا ' دور سوجودہ تك بہنچا ہے - جن كا تصبل تذكرہ بم چد صفحات پشتر كر كھے بيں - اس كا ايك سب علاء عظام كى ذكورہ بالا رائے مى ہے - جس سے عام مسلمان مجى بے فر شيس بيں - كو تك وہ توات التحال كے اللہ التا كے واسلہ خواص ان تك كينى ہے -

اموی دور خلافت کی ابتداء امیر الموسین حضرت معادیه رضی الله عتر کے زائد خلافت 

ہم جبی جاتی ہے - ان کے ممد خلافت سے دستی کی اموی خلافت کے خاتمہ کل جو اللہ عکومت رہا اور خلفاء اور ان کے تشاۃ و عمال نے جو فیط کئے یا فوے دیے اور 
نظام حکومت رہا اور خلفاء اور ان کے جو شری حل نکالے ان کو حقد می نقباء لمت و عماله امت نے بیا ور دنی قرار دیا ہے - اور ان سے حب موقع استشھاد کرکے انہیں فقی و تانونی نظار اور فادئ کا درجہ دیا ہے - ای طرح خلفاء کے ادوار حکومت کے تعال کو بیلی دیلی اور حکم شری کی مرحف کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے - یک شمیں بلکہ انہیں کے معابی دیلی اور حکم تعرف علیہ کو ان قوانین و ضوابیا کو جاری و نافذ رکھے کا مشورہ دیا 

عدال دیا ۔

اموی عمد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور ظائفت سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ میں۔ اس کے قول و معاویہ محالی ہیں۔ اس کے آن کے حقاق کی مرورت نہیں۔ ان کے قول و عمل سے نقشاء و علاء کے بحرت احتدال و اعتداد کیا ہے۔ خصوماً نقشاء احتاف نے مثلا المام محمد صاحب رقد اللہ المجی سمان یہ مسلم المال میں افراجات جداد و وفاع کے لئے مسلمانوں پر مزید اللہ عن افراجات جداد و وفاع کے لئے مسلمانوں پر مزید میں گئا جائز ہے۔ اور دلیل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا عمل چیش کرتے ہیں کہ آس محترم نے اپنے زمانہ طلاقت میں میکس لگایا تھا۔ شرمی نقطہ نظرے مسلمانوں پر کیل آس محترم نے اپنے زمانہ طلاقت میں میکس لگایا تھا۔ شرمی نقطہ نظرے مسلمانوں پر کیل کے دواز کے لئے امام محمد محمد میں سامانوں پر کیل سے احتدال کانی مجمعے ہیں۔ کہ نقت اور شروح مدے میں ان کے قول و عمل سے احتدال کانی مجمعے ہیں۔ کہ نقد اور شروح مدے میں ان کے قول و عمل سے

استدلال کی بکوت مثالی ملتی ہیں۔ ایک مسئد کا تذکرہ ہم نے بطور مثال کردیا۔ ورند ان کے دور طافت کے مبارک و مسخس ہونے میں کی گام کی مخبائش نہیں۔ کیونکہ وہ محالی اور ظافد راشد ہیں۔ اور محالی عدالت وثقابت اور ان کا راشد و بدایت یافتہ ہونا قرآن مجید سے ابت ہے۔ اور ان کا مقبل عداللہ ہونا قطعی اور چینی ہے۔ آئدہ سخات میں ہم ان کے بعد کے اووار طافت اسلامیہ کے متعلق علاء کرام 'و فقیاء وحد میں عظام کے طرز مل کو مائے لائم کے۔ آئدہ میں عظام کے طرز ملک کو مائے لائم گے۔

الم یوسف رحمہ اللہ کی جاالت شان کے متعلق کچھ بتانے کی مرورت نہیں ۔ اپنی مشور تعنیف ہو اپنی کے مشور تعنیف کی متروکہ آرامنی کے بارے میں امیر الموشین بارون الرشید رحمہ اللہ کے ایک موال کا جواب دینے کے سلسلہ میں تحریح فراتے ہیں :۔
" پس ارم والق میں نہیں :۔
" پس ارم عراق میں نہیں ارم عراق میں زمینداریوں کے بارے

میں مرک میں اور ہے وہ کم ہے اور یہ وہ ب ہو گا ہے جو جاج نے کیا تھا بھر عمر بن عبدالعزیز نے بھی کا میں دو گا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ میں میں اللہ ان سے رامنی ہو ) سنت کے مطابق عمل کیا ۔ کیونکہ جب کی کو (کوئی تطعمہ زمین ) ہایت یافتہ والی عطا کردے تو کمی کے لئے ہایت یافتہ والی عطا کردے تو کمی کے لئے ایان فیسے "

ن و ر سيل النطائع عندى أرض العراق والذي صنع . الحجاج ثم لعل عمر بن عبد المزيز فان عمر رضى الله عنه اغذ بنلك بالسنة فان من الطعه الولاة المهليون فليس لاحد ان يردنك" ()

المام یوسف" ، تجاج" کے عمل سے استدال فرمارہ ہیں۔ کیا کسی طالم و جابر کے عمل کو بطور نظیر چیش کرتے اس کی بیروی کی تلقین کی جاسحتی ہے ؟ پھر بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزر نے تجاج کے عمل کی بیروی کی اور "اقطاع" کے بارے میں ان کے تھم و فیصلے کو برقرار رکھا اور خود بھی وی تھم ویا یک نمیس بلکہ تجاج اور دو سرے اسوی عمال وولاۃ کو "

یعی جائے یافتہ کتے ہیں - محویا ان کے عام طرز عمل کی تحسین و تقویت اور اس کے مطابق شریعت ہونے کی تصدیق و توثیق کرکے اس کے مطابق فوٹی دیتے ہیں نیز امیر الموشین بارون الرشید کو ان کی انجاع کی تلقین کرتے ہیں -

<sup>(</sup>١) كتاب الخراج فصل في ذكو القطائع ص ١٣٠

ظافت بن اسر کے متعلق المام ابر بوسف کی بید رائے تھا ان کی رائے نہ تمی ۔ بکد اس دور میں جملہ فتماء و مور میں و علاء اعلام کی رائے تھی 'جس کی دلیل بیہ ہے کہ ان کے فترے پر امیرالموسینی بادون الرشیہ ہے عمل کیا ' اور کی عالم دین نے اس بے افسائی ہیں ۔ کیا ۔ یہ فتونی فتہ اسلامی کا جزو بن میا۔ اور کتب فقہ کے جزاروں تنوی میں مندرج ہوا ' علاء جر زائد میں اسے پڑھتے بڑھاتے رہ ' اور آج میں ان مساکل کی تعلیم جاری ہے۔ اس کے معنی بیہ میں کہ ظافت بن امرے کی ذکورہ بالا تحمین و ستائش جمور علاء المسنت کی اس کے معنی بیہ میں کہ طاقت بن امرے کی ذکورہ بالا تحمین و ستائش جو میں کہ فقہ بنتے ہے۔ رائے ہوئی ۔ فقہ حنی کی ابتداء مشاہرے سے ہوئی ۔ فقہ حنی کی طافت اسلامیہ کے اس بائیدہ دور کا فود انہوں نے مشاہدہ کیا قا۔ اس لئے دہ '' کتاب الخزاج '' میں جو الیات ' و انتظامیات و وستور و فیو کے مسائل بیان کرتے ہیں اور جو فتو لے میں مراحت کے ماتھ اس کا حوالہ مجمی دیج ہیں ۔ اور جمال مروحت ہوئی دیے دہاں مراحت کے ماتھ اس کا حوالہ مجمی دیج ہیں۔ اس کی ایک مثال اور گردی دور میں مثال طاحظہ ہو :۔

آم ابر یوست کی مسئلہ بیان فراتے ہیں کہ اگر اہل کتاب سے شرائط ملح میں یہ بات علی کا اس کی اس کے بات علی ہوئے ہائی مربی گے۔ تو بقد کے بعد انہیں مندم کرنا جائز نہیں۔ اس فوے پر حمد ظائف بن امید کے ایک واقد اور اس پر اس دور کے علاء کے نوے اور اس فوے پر اموی مکومت کے علی سے استدلال کرتے ہیں :۔

"ایک سے زیادہ گرشتہ طفاء نے اس منتے پر نظر قائی کی تھی اور شہوں اور بستیوں میں تھیرشدہ بیموں (یمود کی ممارت کا ہیں) ادر کنیسوں (گرج) کو مندم کرنے کا ادارہ کیا۔ تو ان شمر والوں (یمود اور مسیحیوں ) نے وہ کمتیات نکال کر دکھائے جن میں وہ سمل نامہ درج تھا 'جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا اور نشاء و تابعین نے (ان طفاء کو ممارات ندکورہ مندم تابعین نے (ان طفاء کو ممارات ندکورہ مندم "وقد كان نظر في ذلك غير واحد من الخلفاء الماضين وهموا بهنم البع والكناس التي ألمنان والأمصار فلخرج اهل المنان الكتب التي جرى الصلح فيها بين المسلمين وينهم وود عليهم النقهاء والنابعون ذلك وعليوه عليهم النقهاء والنابعون ذلك من ذلك" ()

<sup>(1)</sup> كتاب الخراج زير عنوان " فصل في البيع والكتائس والمائس " م ١٥٩

کرنے ہے) مع کیا اور اے معیب قرار وا پس (یہ ظفام) اپنے اس ارادے سے باز آئے ۔ (یعنی ان ممارات کو مندم کرنے ہے باز آگئے۔"

میود و نصاری افی ان عبارت گابول کو اسلام اور طافت اسلامیہ کے طاف سازشول کے خاف سازشول کے استعمال کرتے تھے۔ انہیں عمارتوں میں پیٹ کر شیعہ اسلام و طافت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کے کے استعمال کے کیود و نصاری ہے گئے جو گرکے اپنے تاباک متعموب بناتے تھے۔ ان مفاسد پر نظر کرکے ان ظفاء اسلام نے انہیں متعم کرنے کا ارادہ فرائے ہوگا۔ (۱) مگر چونک یہ معاہدے کی ظاف ورزی تھی اس کے نقیاء نے اس سے روکا ۔ اور بیہ حظرات ظفاء باوجود کے خود فتماء مجتدین تھے 'محرانوں نے جمود علاء کی اتباع کی اور اپنا ارادہ ترک کریا ۔ یہ ان کے متم خدا ترب اور تیم شریعت ہوئے کی ایک روش ول ہے ۔

دوسری طرف اس بیان سے یہ محل معوم ہو آ ہے کہ اس دور کے علاء دین اپنے فریشہ اضاب حکومت سے عاقل نمیں رہے تھے۔ اور حصیم آس انہام دیتے رہیے ہے۔ یز اس سے اندازہ ہو آ ہے کہ طفاع تی امیہ اور ان کے عمال وحمیم اللہ کی نظر میں علاء دین و نتباء طمت کی کیسی عظمت وقعت تھی۔ اور حکومت و عوام مسلمین پر علاء دین و نتباء طمت کی کیسی عظمت وقعت تھی۔ اور حکومت و عوام مسلمین پر علاء دین کا کتا اثر تھا۔

طلقاء بن امید اور ان کے عمال و معاونین کے متعلق الم ابد بوسف کی جو تحسین آفرین رائے طاہر ہوری ہے وہ تما ان کی رائے نمیں ہے بلکہ ان دور بلکہ ان سے پہلے کے اووار کے جملہ علاء و فتماء کی رائے تھی ،جس کی وضاحت ہم کریچے ہیں ۔

المام مالك رحمد الله كے علم و فعل اور ورع و تقوى كى رفعت و معلمت معروف و معمود ب دان كى كاب موطاكى مدرجه ذلي سطرى طاحظه بول:-

"حدثني مالک عن ابن شهاب ان عبد الملک بن مروان قضي في امراه ّاصيبت مستكره، بصدالتها على من فعل فلک بها" ()

(۱) اگر بالفرض به مفاسد نهیں تے تو بھی کوئی نہ کوئی متعد تو ہوگا۔ محر تھم شریعت کے مقالج میں بہ صالح اور تقی خلفاء اس سے ونتبردار ہوگئے۔

(1) موطا المام مالك بلب المستكوهت من النماء

" الم مالك" ابن شاب سے روایت كرتے بل كه ( امير الموضين ) عبدالملك نے ايك مورت کے بارے میں جس سے زما بالجركيا كيا تھا ، يہ فيمله كيا تھا كہ جس نے جرا اس كى مسمت دري کي ہے ' وہ اس کا مرادا کرے "

الماحظة مو - امام مالك"ك اي جليل القدر امام مجتد اور فقيد لبيب امير المومنين عبدالمك اموى كے نيلے كو نظيركا ورج وے رہے ہيں - اور اى كے مطابق فترے ديے میں - موطا میں امیر الومنین مبدالمك" كے فيلے سے كتاب الكاتب اور كتاب العقول مرجى استدلال کیا گیا ہے۔ اس سے میاں ہے کہ امام مالک" خلیفته العسلمین حبدالملك" سے س قدر حن عن ركح تع - أكر انس طلفه عادل نقيه مجتد " متى متورع نه مجمعة توان ك فيل س استدلال كي كرت ؟كياكى ظالم ك فيل اور فق كو مجى دليل بنايا جاسكا

الم قاضى ابو عبيه قاسم بن سلام البغدادى الفقيمة (متونى ٢٢٣ هـ ) مشور نتيه و محدث جیں۔ ایک مرت تک منعب قضاء بر فائز رہے۔ اسحاق بن رامور رحمہ اللہ نے ان ربیہ کے واسلے سے رجاء بن الی سلمہ ک یروایت بیان کی که فلال مخص بعنی خلفاء ی امیہ کے ایک ظیفہ نے سعید بن عبدالملك كو وه زين بطور اقطاع ( جاكير) دى تمی 'جس پر انہوں نے فرات سے سرنکالی۔ وال يل جلل تماجى مى درندے رج تے ۔ (ان ظیفہ نے ) انہیں یہ زمین عطاک اور انہوں نے شرفکال کر اے آباد کیا ۔

ای لئے اس نسر کا نام نسر سعید ہے۔

مرایک دو ساروں کے بعد عمرین عبدالعزر" کا تذک کیا ہے کہ انہوں نے بھی ای طرح "اقطاع" کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ "رجلا من خلفاء بنی اسمة" سے مراد عمر مدالعرية نيس بي بلك ان ك علاوه كوئي ودسرك اموى ظيف بير- جران كا نام ل بغير (١) الاموال لا إلى عبيد قاسم بن سلام زير عنوان " اقطاع احد - ظفاء في اميه - سعيد بن حیدالملک " ص ۲۸۳ مطبوعہ معر-

ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن ابي سلمة ان فلاتا ذكر رجلا من غلفاء بنى امية اقطع سعيد بن عبد الملك نهره الذي على الذات' وكان غيضة فيها سباع فاعطاها أياه قسرها فهي نهر سعيد" (۱) ان کے عمل سے استدال کے کیا معن ؟ اس کی توجید کی ہو کتی ہے اور کی معج ہے کہ مصف اور اس دور کے جمع ہے کہ مصف اور اس دور کے جمبور علاء المبتت کے نزدیک سب خلفاء بنی امید ثقد ، عادل ، فقیہ اور قامل احکاد تھے ، اس لئے تام لینے کی ضرورت نہ تھی ۔ رجاء بن الی سلم نے ان کا تام لیا قاعم تھی میں میں محبور ہوئی ۔ لیا قاعم تھی میں میں محبور ہوئی ۔

زیادین ابی سفیان " مرحوم پر شید اور شیعت نواز ( بقول ایک بزرگ " گلابی شید ") طعن و تختیج کی بوچهار کرتے رہجے ہیں ۔ گین المام شاطبی" ان کے ایک عمل سے استشماد کرتے ہیں - موصوف اپنی مشور و مقبیل ' بلند پایہ تصنیف "الموافقات" ہی سد ذرائع سے بحث کرتے ہوئے تحریر فراتے ہیں ہے

''وقد عول العلماء على هذا المعنى وجعلوه اصلا يطور ومعلوج الى سد الغوائم'' علماء نے اس مننى پر احماد كيا ہے اور اسے ايک مطرد قاعدہ اور سر ذرائع كے مقصد تک يختج كے كے ذريعہ عالميا ہے'

مرای مللہ میں چد طروں کے بعد اس کی مثالوں کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:۔

"وراعى زباد مثل بنا فى صلاة الناس فى جامع البصرة والكواد فقهم أقا صلوا فى صحم وراموا من السجود مسحوا بياهيم من التراب فامر بالقاء المحمى فى صحن المسجد وقال: لست أمن أن يطول الزمان فيامان من أثر السجود سنة فى الصلاة"

"دواد نے جامع بعرہ و جامع کو فد کے نمازیوں کے بارے میں اس اسول کی رعایت کی دائی و اقد ہم ہوا کہ و اقد ہم ہوا کہ اس اس کی دعایت کی میں اس اس کی دعایت کے بعد اپنی چیشاندل پر ہاتھ چیسرتے تھے ۔ یہ دیکھ کر نواد نے میں میری چیلے کا حم دیا اس کی دید بیان کی کہ کسی نئی نسل کے بعد چیشانی پر مسم کو بھی سنت کے بعد چیشانی پر مسم کو بھی سنت میلو تہ ہے لیں "۔

. . . المواهدت في اصول الشريعة للإمام الى استعلى الوالهم بن موسى الشاطبي الم وحدة الله القسم الوالم ج ٣ الفصل الخامس في البيان والأجمال المسئلة السائمة علاء و فتماء کے زدیک ان کی گورٹری کا دور عدل و تقویٰ کا دور تھا جس میں شریعت کے ففاذ کے ساتھ ایسے بدعات اور کی بیٹی سے محفوظ رکھتے کا اہتمام عمال حوست مجمی کرتے تھے۔ اس لئے وہ ان کے فعل کو بلور نظیر چیش کرتے ہیں ۔ جو ایک درجہ عمی دلمل کی حیثیت رکھتی ہے۔

واضح رہے کہ اسے مرف الم شاطئ کی رائے نمیں کما جاسکا۔ موصوف زیاد کا عمل ۔

ہذکور سد ذرائع کی مثال اور اس اصول پر منی احکام کے لئے ایک نظیرو دیل کے طور پ
چیش کررہ چیں ۔ اس کے متن ہے ہیں کہ ان کے زبانہ کے جمہور علاء و نتباء زیاد مرحوم کو
متند علیہ ' مسالح ' عادل ' قابل اجاح اور ان کے دور کو عادالنہ دور مجھے تنے ' ورنہ الم م
شاطبی رحمہ اللہ ان کا فل سے احدال نہ کرتے ۔ بلکہ اس کا تذکرہ بھی اس متام پر نہ
آخرتے ۔ کسی کی مدح و ستائش تو آدی اپنی افزادی رائے کی بناء پر ذکر کرسکا ہے مگر کمی
کے عمل کو بطور دیل اور قابل اجاح فظیر اس وقت بحد نمیں چیش کرسکا ' جب بحد وہ
دو مروں کو بھی حلیم نہ ہو۔ اس سے عیاں ہے کہ اس وقت کے جمہور علاء و نتباء المبتت
نیاد مرحوم اور ان کے دور والت کے حوالے ہے حس محن میں رکھے تھے۔

"الاسوال" من (جس كا تذكره اور موجًا ب) جو اسلاى باليات (FINANCE) ر بهت بلند پايه تصنيف ب - علامه او عبية في به واقعه بيان كيا ب كه الل قبرص سے حضرت معادية ك زمانه من مسلم وركن تنى -

 ماتھ طامہ ابو عبد " نے نقل کے ہیں۔ منجعلہ ان کے اساعمل بن میاش کا جواب میں ہے۔ انہوں نے انسال مطارالساکو تعنی عمد نئیں قراد دیا۔ ۔ وہ اصول دیل بیان کرنے کے بعد تھے ہیں :۔

"وقى ارى ان يتروا على عهدهم ونستهم" فان الوليد بن يزيد قد كان اجلاهم الى الشام الى الشام فاستعظم فلك واستعظم قلك واستعظم الى الدين الوليد ودهم الى قبرس فلمتحسن المسلمون قلك وراو، علا" ()

اور میری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ (الل قبرم) اپنے حمد و ذمہ پر باقی رکے جائیں شام والد ہی دو ذمہ پر باقی رکے جائیں شام کی طرف جائوں شام کا حال اور کرال گاری ۔ امیر یہ بات میں ناگوار اور کرال گزری ۔ امیر شام سے قبرم بلالی ۔ جمور المل اسلام نے خلیفتہ العسلمین کے اس فیل کو متحن اور خلیفتہ العسلمین کے اس فیل کو متحن اور خرین عمل و انساف قرار دیا"۔

ما دهد مو کہ اماعیل بن میاش دحر اللہ ایک نقیہ جمعہ اموی ظیفہ ایر الموشن بنید بن الولیہ کے عمل سے استثماد و استدال کررہ بین اور اسے نقل کرے علاسہ ابو عبیہ بمی اس کی تائید کررہ بین ۔ یہ بحی کھارہ بین کم ان ظفاء من امر کے دور سدید ش علماء و فقاء آنکھیں بند کرکے نمیں بیٹھے رجے تے ۔ عوام اور محرمت کی گرائی کرتے رجے تے اور جمعہ نے اسور میں بھی جمی بات کو غلا مجھے تے اس پر فرکت تے ایا کم از کم اس سے استواد کو ایک اور میں بھی محل اللہ بن سالم ارشی محل مور میں بھی عمال ارشی مور میں اس سے معلوم ہو آ ہے کہ مماس دور میں بھی عمال مار میں کس قدر متی اس کا اور تین امر میں اس کا ایک نوشہ ہے۔ عبداللک بن صالح مردم کا ذکروہ بالا طرز عمل اس کا ایک نوشہ ہے۔

ان کبار علاء و نتماء محد مین عارفین کتاب و سنت کے معتولہ بالا گرانقدر آراء و بیانات جو بحثیت مجموع قراتر الترائی کے ساتھ ہم مک سمجنے میں - اثبات مدعا کے لئے کائی و وائی ہیں - ان معترات میں سے بعض قروہ میں جنوں نے عمامی دور کے ساتھ اسوی دور مجمی دیکھا تھا ۔ اور بعض نے مرف عمامی دور دیکھا تھا لکین اسوی دورکی کیفیت کی اطلاع امیمی بھین پیدا کرنے والے ذرائع سے کی تھی - اس کئے ان کے اقوال و آراء بحت وزئی

<sup>(</sup>١) "الاموال لأبي عبيم" نمر ١٧٢ م ساء

ہیں - انہیں پی نظر رکھتے ہوئے آگر ہم اس واقد پر بھی فور کریں کہ اس زمانہ کے مقبل ترین فقماء و جمعترین المام الا جنیفہ و المام الک وحصهما اللہ کے نقد کا اہم ترین افغة قران مجید کے بعد قبال محابہ ہے - خصوصاً سابی کا اور صافی سائل میں قوان کے فقہ می تقال کا مضر سب سے زیادہ کمایاں ہے - سوال بید پیدا ہو آ ہے کہ اموی دور فلافت میں اگر قبال محابہ بھی آھا ، اگر قبال محابہ اللہ فقی ہوگیا تھا ، اگر قبال محابہ ان حضرات کا حدود دورہ ہوگیا تھا ، عبد اور شید لواز کتے ہیں کو آس کے سمنی بد ہوئے کہ قبال محابہ ان حضرات کا تحد لواز کے ہم اس قبال سے ان حضرات کا احدال کیے مجھے ہوسکا ہے ؟ اگر ان حضرات کا فقد قائل احماد ہو اور یقینا قائل احماد ہو آلم الموری ہوگیا جا کہ اموی دور مجمی دور مجابہ کے مطابق اور اس کا آئیڈ وار تھا ۔ اور اس پر جو الزام لگائے جاتے ہیں وہ قلماً غلا ہیں ۔

قاري كوي روش حقيقت مجى ذين عن مستعضر كرايمًا جائ كد معتول بالا آراء و خیالات ان علاء کبار کے انفرادی آراء نسی میں بلکہ بدان کے دور کے جمدور علاء المستت ك آراء بل - أكريه جمور علاء المنت كي منعد رائ نه موتى اور جمور علاء المنت في اميه وين عباس" كم معلق وي حن عن ند ركع بوت ، بو عاء و ائمه ذكور ان ك ساتھ رکھے تھے ۔ یا ان اددار خلافت کی خوبیاں ادر برکتیں تطعی و بینی طرق سے معقول نہ ہوتیں ' تو ان کے تعال اور قضا یا کو نظائر بناکر انہیں کمی قانون کا درجہ مجی نہ دیا جا آ۔ جمور علاء اس طرز عمل سے بینیا اختلاف کرتے اور ان بر عملدر آمد نہ کرتے - نیز انسی اب تمانف و الفات من مجى ند كلح - مالاكديد ايك ملد والدب كد علاء فدكور کے دور کے بعد کے دور عل انہیں کلی قرائین کا درجہ حاصل رہا ۔ اور برابر ان پر عملدر آمد ہونا رہا ۔ نیزیہ سائل و احکام آج تک کب نقه میں درج ہیں اور جمہور علاء المنت ان كى تعويب ك ماته درس و تدريس افاء و تعنيف و الف ك دريد ان كى تعلیم ، ترویج اور تبلغ كرتے رہے ميں - اور ان كا مجور قواتر كے ساتھ بم كك بول ب اگر جمور المنت ك اس طرز عل كو بم متحن اور مواز تجمع بي و بمي سي محل تلم کرنا بوے گاکہ اموی اور عباس دور کے علاء و فقهاء اموی دور خلافت کو بحت اجہا مبارک اور قابل تھاید دور سجمح تے ۔ ان کی رائے میں وہ دور محم منن میں ظانت اسلامیہ کا دور تناجس میں شریعت مقدسہ اسلامیہ نافذ تھی ۔ حکومت اور عوام سب شری توانین کے بابند تھے ۔ اموی اور عبای اددار طافت کے بارے میں ان اددار کے علاء کبار اور فقماء

مدشین صافعین وائر جمتدین کے آراء و افکار جن سے ان ادوار کی حمین و سائل ' فاہر بوق کے ' بکرت ہیں ۔ گربزش انتقار ہم مدورجہ بالا آراء و اقوال فتماء کرام و علاء عظام نقل کرنے کے بعد مرف اما اوزائ "کی دائے اور ان کے طرز عمل کا تذکرہ کر کے اس محد کو خو کردیں کے ۔ موصوف کا اسم کرای عبدالرحمٰن بن عمرو بن بعد المنصم با و سکون حالا کسومیم ) ہا اما اوزائ کے نام سے مشور ہیں۔ یہ ان کے قبلے کے آیک بمان کی طرف نبت ہے جو اوزائ کے نام سے مصوم تما ۔ اصلا کئی اور فیطان عمرہ بیں اس کی قبلے کے آیک ان کی طالت شان کے حقال کو کہ کئی مرورت نہیں مجتد کیر اور اپنے ناند کے المام اعظم ہیں ۔ یہ ومشق بی متبی تحد کم ان کا فقہ شام سے نگل کر اندلس تک پہنچا اور دور اس پر عمل ہو آ رہا ہے اندلس تحد کہنچا اور دور اس پر عمل ہو آ رہا ۔ طالت اندلس ختم ہو گئی اور مسلمان وہاں سے بوشل کردیے ور اس کے جو بین کی شام میں آج می ان کے مقلدین ' اور بیرہ موجود ہوں ۔ ان کے معامر ' ان کے بعد کے فتما ہو جبتدین ' اور علاء و رہانسین ' ان کے نوان ہی کرتے ہیں معامر ' ان کے معد کے والے جانے ہیں کہ اس میں فقد اوزائ کا ایک معدب حصہ شافی " ہے واقعیت رکھے والے جانے ہیں کہ اس میں فقد اوزائ کا ایک معدب حصہ شافی " ہے واقعیت رکھے والے جانے ہیں کہ اس میں فقد اوزائ کا ایک معدب حصہ شافی " ہے ۔

موصوف نے حمد من امیر بھی دیگھا ہے۔ اور حمد عبای کمی ۔ بو عباس نے ان کے سات اموی نطافت کے خلاف تروح کیا 'اور کامیاب ہوئے ۔ امیر الموشین معمور "کا فائد انہوں نے پایا ہے۔ یہ واقد محی مشہور و معروف ہے اور کمی ثبرت کا محاج نہیں کہ یہ خلافت می امیر ہے کہ پرجوش حالی تھے۔ اس کی محر و ستائش کرتے تھے اور اس کے ظاف ماسیوں کے خروج کو علی الاعلان عاباز اور بنادت کتے تھے ۔ لیکن جب عبای عالب ہوگئے اور اگل خلافت جمہور المی اسلام نے خلیم کمی تو امام اوزائی نے محمی ان کی خلافت حلیم کمل اور ان کی خلافت جمہور المی اسلام نے خلیم کمی تو امام اوزائی نے محمی ان کی خلافت حلیم کمل اور ان کی خلافت ترک کردی ۔ الاستاذ عبدالعزیز معمری کلعتے ہیں :۔

" اہم اوزاق کا میلان ٹی امبے کی جانب تھا " جیسا کہ عام طور پر فتماء شام اور اہل شام کا طرز رہا ہے ۔ او رجب ان کی خلافت کو زوال ہوگیا تو ان کے زوال سے وہ (اہام اوزاق) رنجیدہ ہوئے۔ تمر جب عباسیوں کی عومت قائم ہوگی تو انہوں نے (اہام اوزاق " كان فى الاوزاعى ميل للامويين كشان كثير من فقهاء الشام و الملها فلما ذالوا حزن من اجلهم " ولكندامسيك عن الكلام فى العباسين منفان فنهات طلائح دولتهم تم ما لبث أن سايرهم " نے) ان کے (مباسوں کے) خلاف منتظر کرنا چموڑ دی۔ اور ان کا ساتھ دینے گئے۔ اور ان کے بعض افراد ہے اپنی بعض مرورتی پوری کرنے کے لئے بھی کتے تھے پھر ان سے اور داؤ بن علی سے ودستانہ تعلقات ہو مرد " واستففی حاجت من بعض امرائهم ' ثم الصلت بینه و بین راود بن علی مودهٔ و صحبه ()

الم اوزائ اموی ظافت کے مدائ تھے۔ اور جب کت بے ظافت باتی رہی اسکے ساتھ اتحادی کرتے رہے ۔ گین جب مجابی قالب آگئے اور عبای ظافت تائم ہوگی تو انہوں کے محم شرمی کے مطابق اس کے ساتھ تعادن کیا اور عمر بحر اس کے خیر خواہ رہے ۔ ظافاء و حکام حباب کے ان کے تعاقبات استے بردھ گئے کہ وہ ضرورت مندوں کی حاجتی پوری کر کے کے امراء و حکام ہے ان کی سفارش کردیے تھے۔ اور ان کی سفارش منظور کی جاتے تھی۔ معنف موصوف متقولہ بالا سفور کے بعد کستے بین :۔

حکومت بنو امید کی حمایت و ستائش اور اس کے ساتھ تعادن فی الخیر صرف الم اوزائی الله من الله من الله من الله علی الله من الله علی الله علی الله عام الله علی الله عامل الله عامل الله علی الله عامل الله عامل الله علی مراحت موجود ب می جرجب عبای ظافت کو استقلال عاصل اوگیا تو الله کی ساتھ علاء شام کا طرز عمل وی راج الم اوزائ کا تھا ۔ اور جو تھم شرعی کا نقاضا الله علیہ شام ۔

اموی ظافت کے ظاف جب ہو حماس نے تردیج کیا تر اسلم اوذاعی نے ظافت نی امید کی اس قدر پرجوش حمایت کی کمہ عماسیوں کی فتحمامی کے بعد انہیں خطرہ ہوا کہ کمیں (1) العام الاوزائی فتیہ المل الثام بالف الاستاذ عبدالعزیز مید الاحمل طبح ۱۳۸۱ ھ - ۱۹۲۱، ۱۵۳ عاشر لجند التعریف (۱) م ۱۵۵ ائسی بن امید کا مرحرم عای مجھ کر عبای طومت اس کی مزاند دے۔ یمان تک کر مزائد وے۔ یمان تک کم مزائد موت کا بھی امکان ان کے زبن یمی پیرا ہوا۔ لیکن اس حالت بی بھی انہوں نے حق کمنے سے گرید نمیں کیا۔ چنائجہ جب عباس والی نے انہیں بلایا اور ان سے بوچھا کہ بن امیہ سے حصلتی آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب سے تھا کہ ہم نے ان کے ظاف جو شروع کیا وہ آپ کے نزدیک جائز تھا یا نمیں ؟۔ اس کے جواب بی ایام اوزائی نے صاف ماف کما :۔

### "قد كانت ينك وينهم عهود وكان الاجدر ان تفوا بها" (١)

" تمہار اور ان کے درمیان معاہدے تھے اور مناسب می تفاکہ تم ان کی پابندی کرتے " مطلب یہ تھا کہ طلاقت تی امیہ کے طاف تمہارا فروج کرنا ظاف شریعت اور ناجائز تھا۔ انہوں کے علی طلاقت منبقد ہو چک تھی انہوں کے مطاب کے طافت منبقد ہو چک تھی اور اموی ظافت کی بھاء یا حود کا بظاہر کوئی امکان نمیں باتی رہا تھا۔ اس کے انہوں نے ان کی طافت صلیم کمل اور ان کے ماتھ بھی می طرز عمل انتظار کیا جو بی امیہ کے ساتھ انتظار کیا تھا انہوں کے اس تھی میں اور جمور مسلین نے اسے تبول کرلیا انتظار کیا تھا انہوں نے تبول کرلیا آنہوں نے بھی اسے تبول کرلیا ہو تا انہوں نے کھی اور جمور مسلین نے اسے تبول کرلیا گونوں نے کھی اور انہوں نے کھی انہوں کو تا انہوں نے کھی بین کہ دو میں کے معنی یہ ہیں کہ دو اسے میں کی نیز کرتے تھے۔

خلیت السکن منصور عای " ب اما اوزائ کی طاقات می بوئی اور دونوں کے درمیان فلسانہ تعلقات آئی میں اور دونوں کے درمیان فلسانہ تعلقات آئی ہوگئے ۔ منصور نے ان کی مائی خالفت کو تعلقا نظر انداز کردیا اور بہت بک وہ زندہ رہ ان کی منتقیم و تحریم کرتے رہ دو درمی خلیفہ اور ان کی عمالتہ ان کے خیر خواہ اور مطبح منح نے اور ان کی ظافت کو اللہ تعالی کی انسائی منائی کی انسائی منافت کی تھے ۔

الم اوزائ کی رائے اور طرز عمل کا تذکرہ ہم نے مخصوص طور پر اس لئے کیا کہ وہ بنو اسپہ کے مرم جوش حالی اور مداح تنے ۔ پھر امیر الموشین منصور ؓ کی ظافت قائم ہوگئی تو اس کے متعلق بھی ان کی رائے اچھی رہی اور وہ اس کے بھی حالی رہے ۔ بیز عمامی ظافتہ

<sup>(</sup> ١ ) اليناً نيز لما حقه مو بارخ بنداد ( خطيب )

و ممال کے ماتھ ان کے تعلقات ہی خوشموار رہے اور وہ ان کے ماتھ تعاون کرتے رہے موصوف نے وو دور دیکھے ودلوں کی خولی کے تاکس رہے ۔ ان کی فخسیت باہتبار علم و تقول اس قدر اوفی ہے کہ تما ان کی رائے اموی خلاف ' اور عمای خلاف بہذائہ منعور کی خولی ' و برتری عابت کرنے کے کلی ہوتی۔ چہ جائیا۔ ان کے ماتھ شام کے بھرت عابم وین تھے ۔ ان کی فخمست کو دیکھتے ہوئے یہ کما واللہ ان کے ماتھ شام کے بھرت عابم و نقساء ہمی ان کے موید ہوں گے۔ ان اکابر عابم وہائی ہ کہ خلاف بن والد ور و نقساء ہمی ان کے موید ہوں گے۔ ان اکابر عابم وہائی ہے کہ خلاف بنوا میں مراح وور ملل کے بدان ہوائی ہے کہ خلاف بنوا دور عمل مارک و معلود تھا ۔ چر جر طرح مبارک و مسلود تھا ۔ چر جر طرح مبارک و مسلود تھا ۔ چر جر خرج مبارک و مسلود تھا ۔ چر جر خرج ان عابم و مسلماء کے آراء و اقوال ذکورہ اور ان کا ذکرورہ بالا طرز ممل یہ سب امور متواتر ہیں۔ انہیں می حکلم کرنے ہے اس وور کے مبارک و مسود ہو نے کی خبر کو بھی حواتر بانا پڑتا ہے ۔ اس لئے کہ یہ ان کی تعدیق کے اور کو جمع صلیم کرنے ہو ان کی تعدیق کے اور کو جمع صلیم کرنا پڑے کا ۔ ان ملزم ہے ۔ اور کرنم کو حکیم حکلیم کرنا پڑے کے اور کانم کم می حالتہ کا ۔ ان کا در کو جمع حکلیم کرنا پڑے کا ۔ لازم کم دوم سے جدا نہیں ہو کا اگر کم دوم تراتر ہے تو لازم مجی حکلیم کرنا پڑے کا ۔ لازم کم دوم سے جدا نہیں ہو کا اگر کم دوم تراتر ہے تو لازم مجی حکلیم کرنا پڑے کا ۔ لازم کم دوم سے جدا نہیں ہو کا اگر کم دوم تھے کہ کا رکا ور کو کھی حکلیم کرنا پڑے کا ۔ لازم کم دوم سے جدا نہیں ہو کا ' اگر کم دوم تراتر ہے تو لازم محمل کا دوم کھی کھیں۔

ظافت عباسد كا دور بحى مبارك تھا۔ اس كا مبارك و مسود بونا بحى اى طرح ثابت ہے۔ امام ابو طبقہ المام ابو بیست ' امام محمد وحصیم الله كی اس عظیم فحصیتوں نے ظلفاء عباسيہ اور ان کے عمال کے ساتھ تعاون کیا۔ ان طلفاء نے ان الله عظیم فحصیتوں نے ظلفاء کے مشورے سے حسب ضرورت توانین محکی مقرر کے ۔ باوجود کے طاقت عباسیہ كی همر طاقت امویہ کے كھنڈر پر كی مخی تحی مگرانموں نے اموى طلفاء كی عظمت و ویانت كا اعتراف كیا اور جیسا كہ ہم بیان كرہتے ہيں ' ان كے تعال كو نظیم سمجھا اور اس كی اتباع كی ۔ عمامی طلفاء کی اتباع كی ۔ عمامی طلفاء کے اس طرز عمل كو ان كے عدل و انساف ' تحیل اور الله سمجھا احدال ہے۔ تعدل و انساف '

پروان این سباکا یہ کروہ کار ظافت می دخل ہوگیا۔ شیعہ قال تصدا ایسے کام کرتے تھے 

" جن سے نظام ظافت کو نقصان پنچ ۔ سی مثال اور المل کارول کو بھی عالم راستوں پر 
والے کی کوشش کرتے تھے۔ امون ومتعم پر ان کا جاود زیاوہ موثر ہوا ۔ انہوں نے ان 
ووٹوں کو ورظا کر الجنت جموما حضرت الم احمد بن حضل رحمہ اللہ کی خالفت پر اجمارا ۔ 
اس سے ظافت مجابیہ کی شہرت کو نقصان پہنچا ۔ اس حادث للجمعہ میں بڑا وظل معظم کی 
ہوگی کو تھا جو شیعہ تھی۔ امیر الموشین بارون الرشید رحمہ اللہ نے نظافت کو روافش سے 
پوک کرنے کی کوشش کی جو ایک مد تک کا بیاب بھی ہوئی " کمر پورے طور پر کامیاب نہ 
ہوگی ۔ ایک مدت کے بعد بید منافق پھر وخیل ہوگئے ۔ اور بالآخر ان دوست نما وشمانا 
ماسلام نے بعود اور آناریوں کے تعاون سے ظافت عمامیہ کو تباہ کرکے چھوڑا ۔ 
اسلام نے بعود اور آناریوں کے تعاون سے ظافت عمامیہ کو تباہ کرکے چھوڑا ۔

مامون و معتمم کے زانہ میں جو بلا نازل ہوئی وہ در حقیقت جمہور اہل سنت خصوصاً ان کے قائدین کی غلطی کا تھی متی ۔ اگر وہ شیعوں سے میل بول نہ برھاتے ' اور شیعہ بروری و شبعیت نوازی نه کرتے توشیعه حکومت اسلامیه مین اس قدر دخل نمین بوکتے تھے۔ معقم شیعہ مورت سے شادی کرنے کی جدارت نہ کرنا ۔ مامون ظیفہ نہ ہونا اگر ہونا بھی تو مورا سی ہوتا ۔ اور یہ انسوساک واقعات نہ بین آتے ۔ مامون کے شیعی رجمانات معلوم تے - اور صاف نظر آرہا تھا کہ اگرچہ وہ بورا شیعہ نیں ہوا ہے کر شیعی تحریک میں شریک موكيا ب - بَهُرَجمور المسنّت في جن من علاء وصلحاء من شال تع - ات ظيفه كون بنايا ؟ امن كے مقابلے اس كى مدكوں كى ؟ أكر اس كا تشيع يملے تفى تما تر ظاہر ہونے كے بعد اسے معزول کوں نہ کیا ؟ وہ جب کلیدی منامب اور اہم فدمات پر شیعوں کو مقرر کردہا تھا تواس بر کیر کون نیس کی اور اے اس سے روکنے کی کوشش میں کیوں کو آئی کی ؟ معقم کے بارے میں مجی اس وقت کے جمهور المنت بری کی اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ جمهور الل اسلام اور علاء كرام اور قائدين امت كى ان غلطيول كى وجه سے ظافت كى بركتوں میں كى بوكى اور مامون و منتقم كو اہل سنت كى مربرابى اور ان كے مرير مسلط بوكر انس اذبت و نقسان بناے کا موقع لما یہ ابنا ہی کیا ہوا۔ اور جمبور کا قسور تما۔ اس کی مزا الله تعالى كى طرف سے لى محر بحر بمى يدكرم بواكد انعام ظافت مدا نسي كيا كيا اور املاح کا موقع وا میا۔ ان واقعات سے جو جمهور اہل سنت کی غلطی کا تیجہ تھے یہ لازم نمیں آیا کہ مہای خلافت موعودہ انعای خلافت نہ تھی وہ یقیناً موعودہ انعای خلافت تھی۔ جمور نے جب اس کی ناقدری کی تو اس کی سزا انہیں لی۔

قرآن و سنت کی روشی میں ارخ اسام کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت اظر من العس ہوجاتی ہے کہ ہماری کارخ بست قابل تحیین بلند پایہ ' اور مثال کارخ ہے ۔ دور طاحت راشدہ کی عقبت کا قر پچھنا ہی کیا ۔ ان کے بعد ومثن ' بنداد اور اندلس کی خلافت بھی بہت تابل تحیین اور مسلمانوں کے لئے قابل نخر ہیں ۔ جمہور اہل سنت اور اور مسلمانوں کے لئے قابل نخر ہیں ۔ جمہور اہل سنت اور همیعت سے متاثر من مورضین نے اسلامی کارخ پر جو بیای پھیرنے کی کوشش کی ہے ' محمعت سے متاثر من مورضین نے اسلامی کارخ پر جو بیای پھیرنے کی کوشش کی ہے ' کرار علاء المبنت نے جو مورخ بھی تھے پوری قبت سے اس کی تردید کی ہے۔ اور اس تردید کو بہت ایم کام سمجھا ہے ۔ نمونہ طاحظہ ہو شخ میرالعز حتی رحمد الله ای کتاب شوح العلمان الطحاف " میں "خطاء اثنا معر" کے معملی حدیث کی شرح کرتے ہوئے تحرید العلمان " میں "

اور وہ ( صدیث ہے ) جس کی تخریج (بخاری و ملم نے) صعیعین (صحیح بخاری و صحیح ملم) میں حضرت جابر" بن سمرو سے کی ہے كه من اين والدك ساته في صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ تو میں نے بی آپ کو یہ فراتے ہوئے ساکہ " لوگوں کا (ظانت کا) کام ہو آ رے گا ۔ چنانچہ ان بر بارہ اشخاص حکومت کریں مے بھرنی کریم ملی الله عليه وسلم نے کوئی بات فرائی جو مجھ سے مخفی ہوگئی۔ تو میں لے اپنے والد صاحب سے بوجها کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرایا تھا؟ انبول نے جایا کہ بیہ فرایا تھا کہ "سب کے سب قریش میں سے ہوں مے" - یہ صدمث وومرے الفاظ میں یول ہے: " اسلام بارہ خلفاء کی خلافت تک غالب رہے گا " ادر وی واقع بھی ہوا جو نمی کریم صلی اللہ علیہ

"وهو ماخر جاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة دخلت مع ابي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول "لايزال امرالناس ماضيا وليهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمنذ خفيت على السالت ابي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال "كلهم من قريشي" وفي لفظ: لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خلفة" وكان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم و الاثنا عشر الخلفاء الراشلون الاربعة و معاومية وابنه بزید و عبدالملک بن م وان واولانه الاربعة و ينهم

عدد بن عبالعزيز ثم اعتد الامر في الا تعلالتهوعند الوافضة" ان امرا الامترام بيزل في الماجؤلاء فلسلا منعصا بيولى عليهم الطالعون المعتدون بالالمائقون الكالوون ولمل العتى انف من الهود" وقولهم ظاير البطلان كم بيزل الاسلام عزيزا في آذيناء في ايام هؤلاء الاثنى عشر" (1)

وسلم نے ارشاد فرایا تھا۔ اور خلفاء اٹنا عشر میں :-

۔ چاروں حضرات ظافاء راشدین ' حضرت معاویہ \* اور ان کے بیٹے بزیہ ' عبداللک بن مردان

اور ان کے چاروں بیٹے ۔ اور ان کے درمیان عمر بن عبرالعزیز ہیں اور روافش کے زرکے "امت کا حال ان ظفاء کے زائد میں فامد اور گدلا رہا ان پر حد ہے تجاوز کرنے والے ظام مسلط رہ بلکہ منافق کا فر مسلط رہے بلکہ منافق کا فر مسلط رہے ۔ اور اہل تن یمود ہے بھی زیادہ ذیل رہے " (رافضہ کا قول فتم ہوا) "اور ان کا (روافش کا ) یہ قول واضح طور پر باطل ہے بیکہ واقعہ ہے کہ ان بارہ ظفاء کے زائد میں اسلام برابر معزز رہا اور برابر ترق کرآ

ایک فاضل نومسلم کا تبصرہ :۔

سیلی نومسلم مختل عالم دین علاسه محد مارا ذیوک بهتهال رحسه الله جن کا انگریزی ترجمه قرآن مجید مشور و معروف ب ' اپ ایک فطب میں اموی و عبای ظافتوں پر اس ملم تبعرہ کرتے ہیں:-

" یہ امرواقع ہے کہ باریخی طور پر اسلام ٹی امیہ کا بہت کھ مردون منت ہے ۔ انسوں نے اسلام کی سادہ اور معقل و پہندیدہ عمل نوعیت کو قائم بر کھا ۔ انسوں نے ومشق میں رامی و رعایا کے درمیان مروت و لگا گھت کے وہی تعاقات قائم کئے :و طافت مینہ کے

ان من ۵۵۲ وص ۵۵۳ ثمائع کرده المکتب الاسلامی بیروت

المائل بر تحرير بي "حققها و راجعها جماعة من العلماء"

مویا متعدد علاء کی مصدقد رائے ہے ' بلکہ بوری کتاب متعدد علاء کی مصدقہ نے۔

لمنرائ اتبازتے۔"(۱)

○ تبرو:- ظافت بن امير كى جو مدح و ستائل علامه موصوف ك خطبه فدكور ميل لمتى به و مرامران كم منعفاند اور غير جائداراند مطالعه آرخ پر بنى ب - ظافت عماييه ك بحى و هدار يين ان كا تبروب لاگ ب - اس كے انرون كى اس كى كزورى كى فئايدى بھى كرى - جو اس كے زوال پر فئج ہوئى - فراتے بين :-

" آرج کے طالبعلم کو بیشہ یہ یاد رکھنا جائے کہ بنو عباس کی ظافت بنو امیہ کی سنیت اور فاطمیوں کی شعبت کے درممان ایک مفاہمت کی صورت تھی۔" (۲)

اور فاطعیوں کی میں میں میں سیست کے در یون ہیں معامت کی سورت کے۔ ○ تیمو :۔ آریخ شاہر ہے کہ یہ " مغامت " بہت گراں پڑی ۔ اور بالاُنو خلافت عباسیہ کی جائی کا سبب بنی ۔ گین اس غلطی سے قطع نظر ' عبامی خلافت کے مبارک ' عادلانہ ' اور قابل فخر ہونے میں کلام نمیں ہوسکتا ۔ اور قابل فخر ہونے میں کلام نمیں ہوسکتا ۔

#### تنبيهاــ

ہم نے اس سلسلہ میں ظافت انداس کا تذکرہ آئی تفسیل کے ماتھ نہیں کیا جتا تفسیل تذکرہ ظافت رمش و بغداد کا کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان دونوں ظافوں پر شیعیت زوہ می لوگوں نے جنے زیادہ کے ہیں۔ اسین کی ظافت بھی بہت مبارک ' باعظت اور مثالی تھی ۔ وہ بھی ظافت موجودہ ہی کا ایک حصہ تھی ۔ لین ان لوگوں نے اے بخو بھی ظافت موجودہ ہی کا ایک حصہ تھی ۔ لین ان کے بعد بوئی اس کے اس کا مختم تذکرہ کائی سمجا گیا ۔ ظافت ترکیہ کا بھی ہم نے تذکرہ نمیں کیا کے دعد اس دور سے متعل نہیں تھی ۔ نیز اے بھی شیوں نے مخصوص طور پر ہفتی کیا گیا ۔ مگر ہد واضح رہ کہ شیعوں اور یہود کو عداوت اور دشمی ان دونوں ہفت طفن نہیں بیا ۔ مگر ہد واضح رہ کہ شیعوں اور یہود کو عداوت اور دشمی ان دونوں ہفتی اس دونوں سے بھی ہے۔ اور ان دونوں طفاقوں کا زوال بھی میود اور شیعوں کی متعقد سازشوں اور زہرے کاریوں سے ہوا ۔ یکہ چود صدیوں میں جنی اسلامی سلطنت سے عداوت ہے ۔ اور ان دونوں صدیوں میں جنی اسلامی سلطنت سے عداوت سے ۔ اور ان دونوں صدیوں میں جنی اسلامی سلطنت نوال پڑر ہو کمیں کم از کم ان میں سے بچانوے فیصد کے دوال میں شیعوں کا باتھ ضرور رہا ہے۔

<sup>(</sup>۱) کوم) خطبات مدراس از 'علامہ مارما ڈیوک پکتھال (اردد ترجمہ) مترجمہ شخ عطاء اللہ ناشر احسن بردارس۔ چیک امار کلی لاہور ۱۹۷۸ء

## اموی و عباس خلافتوں سے علاء وصلحاء کا تعاون

مودددی صاحب نے اپنی تماب میں "است کا رد عمل" کا عنوان قائم کرکے ایک بہت
ہی فتد انگیز بحث چیزی ہے ۔ ایک مختر تمید کے بعد جس میں حسب معمول خلفاء اسلام
پر تمرا اور افزاء کی تحرار کی گئی ہے موصوف نے " قیادت کی تقیم " کا عنوان قائم کیا ہے
۔ اور اس کے اتحت یہ و کھانے کی کوشش کی ہے "کہ اسوی و عمای دور میں مسلمانوں کی
قیادت وہ حصوں میں تقیم ہوگئی تمی ۔ علاء و صلحاء سیای قیادت سے باہر س ہوکر ان سے
بے تعلق ہوگئے تمے اور ان سے الگ ہوکر مسلمانوں کی دی رہیری کرتے تھے ۔ خلفاء
دامراء سے بے تعلق رہنا ان کا شعار تھا ۔ سیای قیادت کے تذکرے کے بعد موصوف کلعے

" دو سراحمد دنی آیادت کا تھا " بح بتایا کے سحابہ تلمین و تبعین کے تبعین کے است نے آگے بیدھ کر سنبال کیا اور است نے آپ دین کے معالمہ عمل بورے الحمینان کے ساتھ ان کی اماست تسلیم کرا۔" (ص ۲۰۲)

اسلای آریخ کا طابعام موصوف کی سے تحقیق دکھ کر حیرت زدہ رہ جا آ ہے کہ آخر سے
حداثہ فلجعد اسلای آریخ کے کس دور اور کس زمانہ جی چش آیا؟ اے مزید حیرت اس پر
ہوگ کہ مودودی صاحب نے ایمی کملی ہوئی ظلم بیانی کی جمارت کیے کی؟ آریخ کا نمایال
اور ورخشدہ واقعہ ہے کہ اموی دور ظلافت بی 'ومش اور اسپین میں ہر جگہ ای طمرح
عمای دور ظافت میں علاء و فتماء محمد میں اہل سنت و صلحاء است بیشہ ظلافت کے ساتھ
تعادن کرتے رہے ۔ اور ظلاء و امراء اسلام کے کاموں میں ان کا باتھ بٹاتے رہے ۔ یسال
تعک کہ ظلافت ترکیہ کو بھی جب تک ظلافت قائم رہی ۔ علاء و فتماء و محد میں سب اکابر
امت اور دبی متعدادی کا تعادن حاصل رہا ۔ مودودی صاحب کا ذریر بحث بیان بالکل غلا اور
تعلیٰ طاف واقعہ ہونے کے علاوہ فتد انگیز
اور است مسلم بے ایک جمونا الزام بھی ہے ۔

فتد اعمير اس ك كه اس سه مسلمانوں كے اس مغرب زده طبقى كى بهت افزائى اور ائد بوتى ب- جس كا نظريد بير ب كد سياست كو دين سے كوئى داسط ميس - سياسي قيادت اپنے سياسي اقدامات على آزاد ب - بيد طبقد دنيا كے سب نميس تو آكثر اسلامي مكوں عمل موجود ب - مودودی صاحب نے اسلای ماری کے بارے میں ذری بحث علد بیانی کرکے ان کے نظریہ کو تقویت بیخائی اور ان کے اٹھائے ہوئے فتوں کو ہوا دی ہے ۔

اوراق بارخ شاہر ہیں کہ حاری خلافتیں 'مجمی فقماء مدشین اور علاء و صالحین سے بے نیاز نمیں رہیں۔ علی ہدا علاء کرام مجمی مجمی ان سے بے تعلق نمیں رہے موصوف خود ظلافت و طوکیت ص ۲۰۲ پر زم موان ساجی قیادت کھتے ہیں :۔

" ایک حصہ سای تادت کا تما ہے طاقت سے مادشاہوں نے حاصل کرلیا تھا اور چونکہ اے نہ طاقت کے بغیر مثایا جاسکا تھا ' نہ سای قیادت بلا طاقت ممکن ہی تھی اس لئے است نے بادل ناخواستہ اے تبول کرلیا تھا۔ یہ قیادت کافرنہ تھی کہ اے رو کرنے کے سوا جارہ نہ ہو آ ۔ اے جلانے والے مسلمان تھے جو اسلام اور اس کے قانون کو مانے تھے ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے جمت ہونے کا انہوں نے مجمی انکار نہ کیا تھا ۔ عام معاملات ان کی حکومت میں شریعت می کے مطابق انجام پاتے تھے ۔ مرف ان کی سیاست دین کی آبع نہ ممی اور اس کی خاطروہ اسلام کے اصول تحرانی ہے بث مُك تے اس لئے امت نے ان كى ساست اس مد تك قبول کل کہ ان کے تحت مملکت کا انظام چانا رہے ' امن و الان قائم رے ' مرصدوں کی حفاظت ہوتی رے اعداے دین سے جماد ہوتا رے ' جعہ و جماعت اور عج قائم ہو آ رے اور عدالتوں کے ذریعہ ے اسلامی قوانین کا اجراء برقرار رہے ۔ ان مقاصد کے لئے صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے اگر اس تیارت کی بیت کی تو وہ اس معن میں نہ مملی کہ وہ ان بادشاہوں کو اہام برحق اور ان کی خلافت کو ظافت راشده و مرشده مانتے تھے ' بلکہ وہ صرف اس معن میں تھی كه اس امرواقعى كو تتليم كرت تع كه اب امت كى ساى قيادت کے مالک میں لوگ ہیں۔"

ت تبعرو : موصوف نے ایک غلا بانی کی اور است کے علاء کرام پر یہ تمت لگا کہ انہوں نے خلاء اور خلاف واقد ہے انہوں نے خلاء اور خلاف واقد ہے اس کے جب انہیں واقد بائد بائد ہو انہوں نے دائروں نے بائد بائر کیا اور انہوں نے

اپی بات کی تردید خود می کردی ۔ خور فرائے کہ جب است نے (جس میں ملاء می وافل بیں ان طفاء کو باقم ملکت الاس و امان قائم کرنے والا اسرورل کے کافق استم جاد و جعد و جماعات و عج حلیم کرلیا اور یہ می مان لیا کہ ان کے زیر انتظام عدالتوں کے ذریعہ اسانی قوانین کا اجراء می بی جرار رہتا ہے ۔ اور ان اکابر علاء و فقماء است کی سے اسلامی قائمی کہ یہ طفاء اس فرور کو جن کی انجام وی شرعاً قیام طافت کا مقصود ب انجام ویج رہیں اجرار کیا ہے تو چر کر توان کا ملکت کا انتظام بغیر تعاون کردہ می افرار کیا ہے تو چر ترک تعاون اس کا ملکت کا انتظام بغیر تعاون کے کیا سعنی ہیں ۔ جماع ملکت کا انتظام بغیر تعاون کے علاء میں مادی و قتماء کے باز واشین کا اجراء بغیر تعاق کے ہو آ تھا ؟ چر کیا بھرام اور بغیر تعاق کی ہو آ تھا ؟ چر کیا بھرام اور بغیر تعاق کی ہو آ تھا ؟ چر کیا بھران کیا جا تھا ہو کیا جراء بغیر تعاق کی ہو آ تھا ؟ چر کیا بہ تعاق میں تھے ؟

جب مندرجہ بالا امور انجام دیے جارہ تھے۔ اور ان کی انجام دی بغیر تعاون علاء و فتهاء کرام مکن نہ تھی تو یقینا ان ظافتوں کو ملاء کرام و فتهاء مظام کا تعاون عاصل رہا۔ اس تنسیل سے مورودی صاحب کے کلام کا تعارض و تاقض واقع ہوجاتا ہے۔ وہ مدی تو اس کے ہیں کہ علاء و صلحاء است نے اموی و عہای طلناء سے تعاون و تعلق ترک کریا تھا اور ان سے الگ ہوگر ایک وہی تاوت تائم کل تھی۔ لین ان کی متولد بالاعبارت سے اس تعاون و تعلق کا افراد و اثبات عمال ہورہا ہے۔

حقیقت واقعہ جم کا اقرار خود موصوف کو کرنا پڑا ہے ہے کہ علاء اسلام محد شین کرام و فقام بحیثہ ظلفاء اسلام ہے تعویٰ ان فقام عظام بحیثہ ظلفاء اسلام ہے تعویٰ ان کا باتھ بنائے تنے اسمورہ وہ تا باتا تھا تو ظوص کے ساتھ مناسب مشورہ وہ یہ تنے ہے ۔ جو کام ان کے برد کیا جا آتھا اسے فرش شای کے ساتھ انجام دیے تھے ۔ اگر ظلفاء یا حکام جم ہے کی سے کوئی ظلمی ہوجاتی تھی تو اسے نوکتے تھے ۔ اور اصلاح حال کی کوششیں کرتے تے ۔ اور اس کی کی خواتی کی قبیری سوچے تھے ۔ اور اس کی کی خواتی کی قبیری سوچے میں جہتے ہے ۔ مشرین اسمورش کو ششیں کرتے رہے ۔ مساور کے تعام ان معفرات علاء کا اعزاز و اکرام کرتے رہے۔ ماتھ بیش نشاد ان کرتے رہے ۔ اور یہ ظلفاء ان حضرات علاء کا اعزاز و اکرام کرتے رہے۔ کی نمیں بلکہ یہ عادل ظلفاء علماء سے مشورے لیتے تھے۔ ان کے مشوروں کو بہت وزئی سمیرے تھے ۔ اور ان پر عمل کرتے تھے۔ ان کے مشوروں کو بہت وزئی سمیرے تھے۔ ان کے مشوروں کو بہت وزئی سمیرے تھے۔ اور ان پر عمل کرتے تھے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جو اسلامی کارخ کے جسے اور ان کی مشوروں کو بہت وزئی جمیدی دوئن ہوجاتی ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جو اسلامی کارخ نمیں۔ اوپر جمیدی دوئن ہوجاتی ہے۔ یہ اس کے لئے کمی استدلال کی احتیاج تھے۔ اور بی کو بیت ویں۔ اوپر علی کارخ تھے۔ یہ اسے اوپر کارخ کی احتیاج تھے۔ اور ان کی مقوری کو بہت ویا۔ اسکامی کرتے تھے۔ یہ اسلامی کرتے تھے۔ یہ واسلامی کارخ کی سے دو اسلامی کارخ کی دیتے تھے۔ اور ان پر عمل روڈن ہوجاتی ہے۔ یہ اسکامی کی میں دوئن ہوجاتی ہے۔ یہ اس کے لئے کمی استدلال کی احتیاج تھیں۔ اوپر

جو دلیل ہم نے چیش کی ہے وہ مجمی محض وضاحت میں زیادتی کے لئے ہے۔ نئس واقعہ ابت کرنے کے لئے اس کی مجمی کوئی ضورت نہ تھی۔

اس محت میں چد سخات پی حرم اکار فتماہ و اجلہ علاء کے جو آراء طفاء و طفات اسلامیہ کے بارے میں نقل کرچکے ہیں ' انسیں پر نظر کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اسلامین و نقلباء کرام اور علاء عظام بیشہ طفاء اسلام اور طفائت اسلامیہ سے پورا پورا تعاون کرتے رہے ۔ خواص صلحاء امت کا طبقہ بیشہ ان کی اعامت کرتا ہا ' اور ان کا خیر خواہ رہا ۔ آری کے سے واقعہ مجمل عیاں ہے کہ ان طفاء اور ان کے عمال کی نظر میں علاء دین کی بہت عقمت و ایمیت تھی ۔ اور وہ ان کے معورے کو سب سے زیادہ ایمیت دیے ۔

یہ بات تو بالکل میاں ہومی کہ ساس قیادت اور دین قیادت کی جدائی کی جو داستان مودودی صاحب نے بیان کی ہے اور ظفاء اسلام نیز علماء کرام پر جو الزام لگایا ہے ۔ وہ بالكل غلا اور ان كے ذين كا سافت بروافت ہے۔ ارج بكد تواتر سے ابت مونے والے واتعات اس کی تروید و تغلیط کررے میں - خلافت ومشق 'خلافت بغداد اور خلافت اندلس کے مبارک ادوار میں دینی قیادت اور سیاس قیادت بیشہ ایک ہی رہی ۔ علاء و ملحاء امت بیشہ ظفاء کرام کے معاون اور خیر خواہ رہے ۔ اگر اس موضوع پر لکھا جائے اور واقعات بطور مثال جمع کے جائمیں تو ایک معنیم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہنا چاہئے کہ دین اسلام اور ملت اسلامیہ کے متعدد شعبے میں اوران کی نعرت کے مخلف طریقے میں ۔ ایک محص سب شعبوں یا متعدد شعبوں کی خدمت و نصرت نہیں کرسکیا ۔ اس لئے علاء سلف میں ایے علاء و صلحاء مجی بھرت نظر آتے ہی جو درس قرآن مجید یا اشاعت مدیث شریف یا غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے اور کی غیرسای دیل خدمت میں لگے رہے اور خلفاء یا عمال کے یماں آمد و رفت ان کا شیوہ نمیں رہا ۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ انہوں نے ظفاء ے تعاون ترک کروا تھا ۔ یا سای قیادت کے متوازی ایک دئی قیادت قائم کرل تھی ' بالكل غلد اور مراه كن ہے ۔ غور يجيح تو ان كا طرز عمل مجى ظائت و ظفاء كے ساتھ ايك تم کا تعاون بی تھا۔ مقامد شرعیہ کا حصول جو تیام ظافت کا مقمود ہے ' اس میں ب حفرات حکومت کی اعات کررہے تھے۔ ان مقاصد میں اہم ترین مقصد تحفظ دین ہے ۔ یہ اس کے حصول کے لئے کوشال اور سائل تھے ۔ اس طرح خلافت کے ساتھ تعاون کررہے تے ۔ تعاون کے معنی مصاحب تو نہیں ہیں۔ اگر یہ حضرات خلفاء کے یمال زیادہ آمد دفت نیں رکحے تھ او اس کے معنی بے نمیں ہیں کہ انہوں ان سے الگ ہوکر اپنی قیادت کی سند بچالی تھی ۔ یہ بردگان دین اپنے کام میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں ارباب حکومت کے پاس آنے جانے کی فرمت ہی نہ لئی تھی ۔ حکریہ سب ظافت اسلام کے نجر خواہ اور اس کے معاون تھے ۔ اور ضورت پڑنے پر ان کے پاس جاتے ہی تھے ۔ حکومت کی نظر بین ان کا وقار تھا ۔ ودنوں طرف سے فلسانہ تعاقات قائم تھے ۔ ظفاہ نئی اسے و نئی مہاس تجر علاء تھے۔ یہ انگل ورجہ کے ذہین و فلین "کہار علاء مجتدین میں سے تھے۔ مجتدین دائم انہیں مجتد شلیم کرتے تھے۔ اور ان کے فیملوں اور فاوئ کو نظیم قرار وے کر اپنے فتوں اور فیملوں کی تائید میں گئی کرتے ہے۔ اور ان کی خیملوں اور فاوئ کو نظیم قرار وے کر اپنے فتوں اور فیملوں کی تائید میں گئی امور میں برابر مشورے لیتے رجے تھے ۔ جس کی مثالیں ہم چند مشغاہ و اعراء ان حضرات علاء و

مختریہ کہ مسمورودی صاحب کی یہ کمانی کہ "علاء و صلحاء نے ظاعاء اسلام اور الیاست محکمت سے محتصریہ کہ ایک ہوکر ایک دی نظام قائم کرلیا تھا اور عکومت و ارباب حکومت سے بالکل قطع تعلق کرلیا تھا اور خلاف واقعہ ہے ۔ ایسا نہ کمی ہوا اور نہ ہو سکا تھا ۔ مودودی صاحب کی یہ غلا بیائی ، ہمت تجب خیر ہے ۔ لین اس می مجی سب سے دیارہ تجب خیر ہے ۔ لین اس می مجی سب سے حضرات کے محتلق ہی کہ تعلق ہے ۔ موصوف نے ان محترم افتیار فرالیا تھا۔ آریخ کا مبتدی طابعلم مجی موصوف کے اس بیان کو من کر جیت زود رہ بات کہ اتن کمی ہوئی غلا بیائی کی جرات کیے ہوئی جب تک محابہ کرائم ویا میں موجود رہ اپنے ذات کی حکومت سے برایر تعلون کرتے رہ بہ تک محابہ کرائم ویا میں موجود ہے اس بیان کو من کر خیرت زود رہ رہ بے نائد کی حکومت سے برایر تعلون کرتے رہے ۔ مثال کے یہ واقعہ چیش کرنا کائی سے کہ امیریزید کی طافت کے ذات میں مندرجہ ذیل محابہ کرائم انگل منامب پر فائز تھے ۔ محابہ کرن روموش )

حضوت عتبه ابن علمو جهنی (پ مالار عماکر

افریقہ) رضی اللہ محنم و رضواعد۔ اس سے علاوہ اس حم کی مثالیں بھوت ملی ہیں جن سے یہ واقعہ بدکی طور پر ثابت ہو آ ہے کہ جب تک محلہ کرام معرود رہے اس وقت تک کسی حکومت اسلامیہ نے ان کا تعاون حاصل کرنے سے لاپروائی نہیں برتی ۔ اور انہوں نے بھی تعاون سے درینے نہیں کیا ' بکہ بچھہ تعاون کرتے رہے ۔

مودودی صاحب کی مندرجه بالا عبارت میں اس واقعی حقیقت کا اقرار کیا کمیا ہے کہ

امت مسلمہ اور اس کے اکار و قائدین حمل محابہ و تعلیمین و تبع تعلیمین اور ان کے بعد آنے والے محد حمین کرام و فقیاء عظام نے مقاصد تیام خلافت کین خلا شریعت مطرو ۔ اقامت جعد و جماعات ' انتظام عج ' اقامہ امن و المان وقیرو ۔ ان اموی و عمامی حصرات خلقاء وکرام کے سرو کردیے تھے ۔ اور مودودی صاحب کے الفاظ عیں:

> " اس امرواقی کو حلیم کرتے تھے کہ اب امت کی سای قیادت کے مالک می لوگ ہیں " اس اقرار واقد کے ماتھ موصوف کا یہ کما کہ:

ر ان مقامد کے لئے محاب ' تابعین اور تبع تابعین نے اگر اس قیارت کی بیت کی تو وہ اس متن عمل نہ تھی کہ وہ انمی

اس خیادت می بیعت می لو ده اس مسی میں ننه کی له ده اسی بادشاهوں کو امام برحق اور ان کی خلافت کو خلافت راشده مانے: حمد »

تجب جزے۔ فور فرائے کہ کی فخس کو "الم برق" " طلم کرنے کے اس کے
سوا اور کیا ستی ہیں کہ کار المت اس کے سرد کرویا جائے اور فرائش ظافت اوا کرنے کا
اے ذمہ دار بناویا جائے ۔ کی قاضی کے بہال اگر ہم اپنا مقدمہ دائر کرویں تو اس کا
مطلب ہی ہے کہ ہم نے اے قاضی حلیم کرایا ۔ کی حاکم کے مائے فریاد لے کر جائے
کا مطلب اے حاکم حلیم کرتا ہے ۔ کی ڈاکٹر کے مطب میں جاکر اس سے نسخ تکھاٹا اور
اس کا علاج کرتا ہی متنی رکھتا ہے کہ مریش اے ڈاکٹر حلیم کرتا ہے ۔ ای طرح ان
بردگان دین اور امت کے تاکم میں نے جب کار الماحت ان اموی یا عبای ائمہ کرام کے
میرد کردیا تو اس کے محمد میں ہوگئے کہ ان حصرات نے ان می سے ہر
ایک کو الم حلیم کرلیا اور یہ مان لیا کہ صودہ شریعہ کے اندر انسی امرد نمی کا افتیار ہے۔
نیز معدد شریعت کے اندر ان کی اطاحت واجب ہے۔

کی کو امام اور ظیف حلیم کرنے کے یک منی ہیں۔ اسلای باریخ کا یہ روش واقد مجیورا مودوی صاحب کو بھی حلیم کرنا چا۔ لین انہوں نے اس کی تدر و تیت کم کرنے کے گئی انہوں نے اس کی تدر و تیت کم کرنے کے امام کہ ساتھ " راشد " کی بے گل اور غیر ضروری تید لگادی۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ حضرات اکا یا طاح نے زیر بحث ظام کو امام اور ظیفہ و حلیم کرایا محمر امام برحق اور ظیفہ راشد نہیں حلیم کیا ۔ یہ الموساک مخالطہ دی ہے ۔ سوال یہ ہے کہ کیا شریعت نے امام کی دو حسیس بیان کی ہیں۔ یعنی امام برحق اور امام

بریاطل ؟ - قرآن مجید میں تو لفظ اہم مرراہ ممکنت کے معنی میں مستعمل می نمیں ہوا البتہ مدے میں مستعمل ہوا ہے - لین کیا کوئی ایکی مدے چیش کی جا کئی ہے ، جس میں
"اہم" بدھنی مرراہ ممکنت کی تشیم کی ہو؟ بعض نقد کی کماہوں میں اہم حق (0) کی
اصطلاح لمتی ہے ۔ یہ اصطلاح بافیوں کے ماخد و پرواختہ اہم کے مقابلے میں اہم اور ظیفہ
کو مجوفہ دئی المحت و ظلات سے معاز کرلے کے لئے استعمال ہوئی ہے۔ اہم حق ہر
اس اہم کو کتے ہیں ہے جمور اہل اسلام کی آگریت نے اہم اور ظیفہ صلیم کرلیا ہو ۔ بافی
فولہ جے برعم خود اہم اور ظیفہ ختی کرا ہے وہ جمور اہل اسلام اور ان کے مسلمہ ارباب
علی اے اہم یا ظیفہ کتے ہیں اس لئے اہم اور ظیفہ کو اس سے معاز کرنے اور ظلہ تھی کا
اندواد کرنے کے لئے بعاوت کی تعریف میں بعض فتماء نے اہم حق کی اصطلاح استعمال کی
ہے ۔ اس سے عمیاں ہے کہ جملہ ظفاء تی آمیہ و تی عمیاس کو صحاب " فلمیمین" تیے تفہمین "
ہے ۔ اس سے عمیاں ہے کہ جملہ ظفاء تی آمیہ و تی عمیاس کو صحاب " فلمیمین" تیے تفہمین ان اس کے بعد آنے والے انکہ مجتمدین و تعریف جمرین اہم برحق تحیت کیا تامی اس کے اس کئے کمی
دراف ہے۔ اس کے عمیاس سے دو خوج میں اس کے واقعہ طاف واقعہ طاف واقعہ علی اس کے کما کہ وہ حضرات ان
درکی کی احتیاج تمیں اس سے واضح ہو گیا کہ مودودی صاحب کا سے کما کہ وہ حضرات ان
طفاء کو اہم برحق تمیں عمید تھی بالکل کا طاف وہ قطعا ظاف واقعہ طاف واقعہ طاف واقعہ حساس کے کما کہ اس کما کہ میں میں میں اس سے واضح ہو گیا کیا کا طفاء میرون کی صاحب کا سے کما کہ وہ حضرات ان

الم برق سے عالیا موروری صاحب نے اس انظ کا وہ مغوم مراد لیا ہے جو شیوں نے کرما ہے۔ اور ان کے اس یاطل حقیدے پر عی ہے کہ الم کا تقرر نصب سے نہیں۔
" نس " ہے ہو آ ہے۔ اور اس المامت و ظافت کا آجائی حق DEVINERIGHT کی المام کا تقریق کے مامل ہو آ ہے آئر ان کی مراد کی ہے جہ اس کی بھی اسلای تقام کی تقریق کے سللہ میں واضح کر کے ہیں کہ یہ شیوں کا من گاھت مقیدہ ہے جو قطعاً باطل اور مرائی فقد کا آن اسطال المام حق کی متری ہے ہے کہ جس مخص کو جو دور المی اسلام ملکت کا فقد اور المام حمل کی اور انظام مملکت کا کی حالی جو اس حرک کو شی اور انظام مملکت کا کی حلی حملہ دور خود و خود کی اور انظام مملکت کا کی حلی حملہ دور خود مقدم نے اور دورہ خود کی اور انظام مملکت کا کی حلی حملہ علا کی حالی حد کی حدی ہو اور دورہ خود کے اگر دان کی اطاحت اپنے اور دادی جو کہ مصیت جانے تھے۔ اور دادی جو کہ مصیت جانے تھے۔ ادر دورہ حق کے کہی معی میں۔

گرائ ہے اس من کے اخبارے المنت کے نزدیک انبیاء علمہم السلام کے سواکوئی مجی الم برخن نمیں ہوآ۔

اسلای نظام کی تفریح می کے سلسلہ میں ہم واضح کر بھے ہیں کہ تمل نصب و تقرر شرعاً کی اسلامی نظام کی تفریح میں ہوتا۔ الم اور خلیفہ بنخ کا حق کی اس کی کو مجمی حاصل نہیں ہوتا۔ اور الم برخی ان سعنی میں کہ الم بنخ سے پہلے می اس منصب کا مستحق ہے کہ المی المان السے المام اور خلیفہ بنائیں 'کوئی فحص مجمی نہیں ہوتا اور شد ہو سکتا ہے۔ شرعا اس تھم کے استحقاق کا کوئی سوال می نہیں پیدا ہوتا۔ اس سعنی کے لئے اسلامی کی مسلم بیدا ہوتا۔ اس سعنی کے لئے اللہ بیدا ہوتا۔ اس سعنی کے لئے اللہ بیدا ہوتا۔ اس سعنی کے لئے اللہ بید حضرات بردگان امت اموی و عمامی خلفاء می کو نہیں بلکہ خلفاء راشدین کو میں الم برخی نہیں مجھے تھے۔

#### حصه دومر

## اسلامی حکومت کی حقیقت اور اس کی تشکیل

البے افراد شاذ و نادر ہی لکلی گے۔ جو اسلای مکومت کی حقیقت سے واقف ہوں 'یا اس کی عملی شکل و صورت ' اور اس کی تھکیل کے متعلق پیدا ہونے والے صبح اور بجا سوالات کا معج جواب وے عیں۔ یہ ناوا قنیت نی نمیں بلکہ بت برانی ہے۔ ارخ شاہر ہے کہ بارہا فتہ برور اور فریب کار لوگوں نے ان الفاظ کے جادو سے محور کرکے امت مسلمہ کو دی و دندی مرحم کے نصانات بی اے میں - اور ان بر کشش نعول کو ضاد فی الارض کا ذرید بنایا ہے ۔ دور حاضر میں مودودی صاحب نے می الفاظ استعال کرکے امت مسلم کو فقنے میں جلا کیا اور ایرانی معرح اللہ عمینی انجمانی نے بھی اس طرز پر فتنہ پردازی کے- مودودی تو چمے ہوئے شیعہ تھے ۔ لین فینی تو اینے رفض کا اعلان کرتے تھے ۔ باوجود اس کے دین ے ناوا تغیت اور اسلامی حکومت کے معنی سے نا آشنا ہونے کے وجہ سے المسنّت کی ایک کثیر تعداد جس میں بعض علاء و مشامخ بھی داخل ہیں ' ان کے فریب میں جالا ہوگی ' اور ایران میں ان کے قائم سے ہوئے نظام کو اسلامی نظام اور قینی کی طومت ایران کو اسلامی موست کنے کی ۔ ظاہری فتد و فساد اور مسلمانوں کی خونریزی ، شرازہ لمت میں براگندگ ے بھی زیادہ شدید ضرر وہ ضرر ب جو اسلامی نظام کی حقیقت سے ناوا تغیت کی وجہ سے۔ امت کے مقائد و افکار میں فساد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یعنی امت سلم کے ایک معتد مروہ میں بعض غلط عقیدے اور افکار مجیل محے ، جنہوں نے اس کے اجتاعی ایمان من ضعف و اضحلال بدا كرك ات ويى و دنوى دونون اعتبار س رو بزوال كروا- اسلاى

نظام کی حقیقت واضح کرنے کے ووران سہ بات مجی واضح ہوجائے گی ۔ بسرکیف ان امور کے پین نظریہ واجب نظر آیا ہے کہ اس اصطلاح کی حقیقت اور اس کے شرعی معنی و منموم بر روشن والى جائے بير تشريح درج زيل ب :-

الله تعالى كا ارشاد بـ :-يا أيها النين أمنوا انخلوا في السلم

"اے ایمان والو اسلام میں کامل طور پر واخل موجاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ بینک وہ تمهارا کھلا ہوا دعمن ہے۔"

كافترولا تتبعوا خطوت الشيطن انه لكم عدو مبين ○ (البقره:

(r•A

اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم و ہدایت جامع ہے ۔ اور اس نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق قوانین و ضوابط مقرر فرائے میں اور بدایتی دی میں - مومن کی بوری زندگی خواہ وہ انفرادی ہو یا اجماعی شریعت اسلامیہ ادر احکام السب کے بالع ہونا جائے۔ ساسات می ایک شعبہ حیات ہے۔ اور بت اہم شعبہ ہے۔ اس کے معلق مجی شریعت نے احکام و بدایات دیے ہیں - ان کی الیل و اتباع مجی مسلمانوں کے لئے مروری اور ان کی ظاف ورزی سے احراز واجب ہے ۔ سب سے بوا اور اہم ترین ساس ادارہ مملکت STATE ہے ۔ جو خود محسوس نہیں ہو ا ۔ حکومت GOVERNMENT کی شکل میں ظامر موآ ہے۔ اسلام نے اے قائم کرنے 'اے باتی رکھے اور اس کے کردار کے معلق مجی کھ ادکام دیے میں - جو حومت ان ادکام و بدایات کے مطابق وجود میں آئے اور اب كردار من انس ك الح يو اس كا نام اسلاى كومت ب - اى طرح ك نظام مملکت کو اسلامی نظام کہتے ہیں ۔ خلافت کا اصطلاحی لفظ بھی اس منہوم کو ادا کرتا ہے ۔ اس مجل تریف کی شرح کے لئے یہ معلوم کرنا برے گاکہ کتاب وست نے حکومت کی کیا کوئی خاص شکل معین کی ہے ۔ اگر معین کی ہے تو وہ کیا ہے؟ دو مرا سوال یہ پیدا ہو آ ہے کہ اسلام کے تصور ممکنت و حومت کو جامہ عمل بہنانے کے لئے کیا کتاب وسنت نے کوئی مخصوص طریق کار مقرر کیا ہے؟ اگر مقرر کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ ان ودوں سائل ے حل ہوجانے سے خلافت اور اسلامی نظام کی حقیقت بالکل واضح ہوجائے گی ۔

اسلام نے حکومت کی کوئی خاص شکل نہیں مقرر کی اسلام اتنا می قدیم بے بعنا خود انسان - معرت آدم علیہ السام کو اللہ تعالی نے ماج نبوت سے سرفراز فرایا تھا۔ بہوط آوہ در حقیقت عورج آوم علیہ السلام تھا۔ وہ دین اسلام کے آجہ کر تشریف لائے تھے۔ اور انہوں نے اپنی اولاد کو ای کی تعلیم دی ' مت دراز تک بی نوع النان کا دین اسلام ہی رہا۔ اس کے موا دینا میں کی دین و غرب کا وجود نہ تھا۔ حضرت آوم و حضرت حوا علیهما الصلوة والسلام کی نسل انہیں کی زندگی میں بہت زیادہ ہوگئی تھی ۔ یقینا انہوں نے ان کی اجہامی زندگی کے لئے کوئی تھی بھی النی مقرر فرایا ہوگا۔ اس لام کو اگر اصطلاحی مفرم میں ملکت نہ کسی تو کم از قبائلی درجہ کا لقم تو کما تا ہی بڑے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اجہامی زندگی اور اس کی تنظیم انسان کی فطرت میں واعل ہے ' اس کا گھر متعمد یہ ہے کہ اجہائی زندگی اور اس کی تنظیم انسان کی فطرت میں واعل ہے ' اس کا ربحان اس میں اپنے ابتدائی وجود کے زانہ سے پایا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق اسلام کی

تعلیم و برایت انسان کے ابتدائی دور بی سے شروع ہوگی تھی۔ حضرت آوم علیہ السلام کی اولاد میں بھوت انجیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔

بعض نے بری بری بلفتین قائم فرائی۔ وہ سب یقینا وی ربال اور دین حق کی تعلیم کے مطابق میں اسلام کا اطلاق قطی اور مسلان محرب ان سب پر اسلام ملکت اور اسلام عوصت کی اصطلاح کا اطلاق قطی اور میں طور کر کیاجائے گا۔

امرے ہی کرم خاتم النبین محد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ملکت اور سلفت کا تصور ان کے لئے کوئی نا تصور ضیں تھا۔ ووجود کمہ الل عرب اپنے لئم اجتاج کے نقط نظرے ممکلت اور لئم سامی کے درج پر ٹیس پنجے تھے۔ محر ممکلت اور اللم سامی کے درج پر ٹیس پنجے تھے۔ محر ممکلت اور ان سے ان کے درج و پڑی بڑی سلفتین موجود تھیں اور ان سے ان کے دواج سے اجرت سے کچھ مدت پہلے ہی مدید نے قبلہ کے درج سے حق اور ان سے ان کے دواج سے اجرت سے کچھ مدت پہلے ہی مدید نے قبلہ کے درج سے حق آئم کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ بکہ اس مقصد سے مشور یہوری منافی مبداللہ این ابی این سلول کو اوشاہ بنانے کا محق فیصلہ کرلیا تھا۔ محر نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکلہ وسلم کے اپنا فرانروا بنالیا۔ اس تعسیل کا مقصد ہے کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکلہ معلقہ میں و مملکت قائم ہوئی تھی۔ اور قبائی لئم فتم ہوچکا تھا۔ آئم شویل لائے کے مسکلہ بعد ورجکہ تھا۔ اس تعسیل سے دار قبائی لئم فتم ہوچکا تھا۔ آئم موٹن میں دی۔ بعد باوجود کے سکت میں ورک کی تعلیم نیس دی۔

مالائلہ انحضور کے مبارک دور ہی میں بورا عرب اسلامی حکومت کے تحت واخل ہوچکا تھا

قرآن مجید میں ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کمتی ہے۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے دارث ہوتے ہیں۔ اقتدار دراشیم خفل ہو ا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے صافراے یادشاہ ہوئے۔ قرات میں فدکور ہے:۔

اور ملیمان اپنے باب وادوں کے ساتھ سورہا اور اپنے باب واؤد کے شریص گاڑدوا کیا اور اس کا بیٹا (جیما) آس کی جگہ بادشاہ ہوائے (1)

حضرت سلیمان علیہ السلام تر اس لئے وارث ہوئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمی تھے۔ محران کے بیٹے وجعلم کے متعلق قرات شریف بتاتی ہے کہ:۔

" وَهِي المِسْكِم كُوكِ الله لِي كَدُ مارك الرائل مَم عِن النَّفِي بوع تَ الد ال

(سُلَاطِين ۱:۱۳)

اس سے مطوم ہو آ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کی تحت لیٹنی کوئی محم شری نہ تھا بلکہ خود بو
امرائیل میں ایک رسم کی حیثیت رکھا تھا۔ جو قوم نے اپنے اجتاد سے بلور خود مقرر کرئی
تھی ۔ بھم شریعت نمیں مقرر کی تئی محم طاف شریعت می نمیں تھی - حضرت سلمان
علیہ السلام می کے حمد مبارک میں ہم حصرت بلتیس رضی اللہ عنها کی سلفت ہی دیکھتے
ہیں (م) ک ان کے اسلام لانے کے بعد مجمی ان کے نظام سیاسی اور وستور سلفت میں نمی

### (۱) ملاطين (۱) سيم

 وقت نے کوئی تبدیلی نمیں فرائی ۔ قرآن جمید کے بیان سے ظاہر ہو آ ہے کہ ان کی عکوم مخصی حمی محر جمور کی رائے کو بہت اہمیت حاصل جمی ۔ وہ سمی اہم مسئلے میں زعماء جر کی رائے کے خلاف فیصلہ نمیس کرتی تھیں ۔ اور ہر اہم مسئلہ میں شور کی خروری سج حمیس ۔ بظاہر معلوم ہو آ ہے کہ وستور ممکلت کی تھا۔ اور ان کی سلفت کا وستور شخصیہ

كم درجه كى اہم سياى مصلحوں كے حصول كے لئے اس سے اختلاف كيا 'اور تغير بالرا۔ ے کام لے کریہ وموی کیا کہ بھیں کو حفرت سلمان علیہ السلام نے عورت ہونے \_ ماء پر مریرای ممکت سے معزول کروا تھا ۔ ان معرات نے آیت متدمہ کے نقر واتونی مسلمین سے ساس اطاعت مراد لی ہے ۔ جو آیت کے ساق و سباق اور اسلور بیان کے ظاف ہونے کی وجہ سے تغیر بالرائے ہے۔ میع یہ ب کہ آیت یں اطاعت الدین مین شرک سے توبہ کرکے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کا تھم ویا گیا تھا ا هاهت رسول اور اسلام لانے کے عملی ثبوت کے لئے انہیں بارگاہ نبوت میں حاضر ہو۔ كا مجى محم ديا كيا تھا ۔ نه كه سياى اطاعت يعنى ملك سے وستبردارى كا علاوه بري -رجے ہوئے می ان ير حفرت سلمان عليه السلام كي اطاعت فرض تقي- كونكه وه الله ق ك بيج ہوئے تى تے - اس كے لئے ان كا سلات ے معزول ہونا لازم نيس تر انسی معزول کرنے کا مضمون ان حفرات نے اپی طرف سے اخراع کرلیا۔ قرآن مجی کی صدیث میں اس کی طرف اشارہ تک میں الما ۔ ارج میں بھی اس کا کوئی نام و نشا نیں ۔ بلکہ اردخ او اس کے خلاف یہ بات بتالی ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد مجی ا ریں - چرمطوم نیس انس معزول کرنے کا مضمون ان حعرات کو کمال سے مل کیا ؟ ا علاء کے زیر بحث قول کے غلا اور خلاف واقعہ ہونے کے لئے تو اتا ی کان ہے کہ اس كوكى ثبوت ان كے پاس نسي - ليكن بات اتى مجى نسي ب بكد خود قرآن مجيد سے ال قرائن سجھ میں آتے ہیں جن سے ان علاء کے قول کے برعس یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی ملک سباک مرراہ اعلیٰ اور ملک رہیں۔ حضرت سلیمان نے انب معزول نمیں کیا اور نہ ان کے ملک و مال پر قبنہ کیا ۔ حضرت بلقیں ان کے حضرت سلی طیہ السلام کے نی ہونے کے لئے کی قرید مقرر کیا تھا کہ وہ اسلام لاتے اور شرک لوبه كرف كى وحوت وے رہے ہيں - فساد و تدليل ، اور ملك و مال ير تبعد سي ع بعد معرت سلمان كا بدايا وابس كردينا بلقيس كا ايمان لانا اور ان كے عم ير ان و جموریت کے مناسب احتراج سے تیار ہوا تھا۔ حضرت بلیس کے مسلمان ہونے کے بعد یہ بھی اسلای حکومت ہوگئی تھی ۔ اور اس کا نظام بھی اسلای تھا ۔ پھر بنو اسرائیل بی جی جس اسلای حکومت کی ایک اور شکل بھی نظر آئی ہے ۔ جو ان سب سے مختلف ہے ۔

کی اسمنان طوعت کی ایک اور علی می حطرت طالوت رمنی الله عند کو مک بنایا جا آب ایک نمی علیه السلام کو موجودگی میں حطرت طالوت رمنی الله عند کو مک بنایا جا آب - اور وہ نمی کی مربرس اور محرائی میں سامی نظام کی مربرای کرتے ہیں - نمی " وقت بناتے ہیں کہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی مربرای پندیدہ ب اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقبل بندے ہیں - اور ان کی مطاحب کار کی شاوت دیتے ہیں - محرباد جو اس کتے

فدمت میں ماضر ہوجانا اس امری روش دلیل ہے کہ انہوں نے جو معیار مقرر کیا تما اس کی روشت ہیں ماضر ہوجانا اس امری روشت پری اتری ۔ اور ان کا یہ ایمان علیہ السلام کی دعوت پری اتری ۔ اور ان کا یہ ایمان محتی لگلا کہ وہ میرے ملک و مال کے طالب ضی ہیں۔ اگر یہ محج ہے اور بھینا محج ہے تو یہ ہمی مانا پرے گا کہ آنخضرت علیہ السلام نے انہیں ان کی ملکت پر بحال رکھا ۔ ان کی حکومت حملک اور وہ مسلمہ ہونے کے بعد ہمی حسب سابق ملک سیا اور میراہ حکومت و ملک رہی اور انہیں کی ساتھ دیا تی برائ کیا جیسا برائ باوشاہ بادشاہ وں مسلم ماتھ کر اور انہیں ایک میمان کی حقیت دی ۔ امواز برگز باوشاہ بادشاہ وہ ان کے ساتھ تحر میں بلایا ان کے ساتھ تم اعداز میں محتل فرائی ہی جاتے کے ساتھ تعربی بلایا ان کے ساتھ ان ایک ملک میا اور ان کے ملک و بال سے کوئی ہیں کہ آخضرت علیہ اللام نے انہیں ملک سبا حلیم کرایا اور ان کے ملک و بال سے کوئی شرف نمیں فرایا ۔ اثبات عما کہ وہ مات ہوجائے گی ۔ طاحہ ہوت

" سلیمان بادشاہ نے سباکی ملکہ کو اس کی ساری خواہش کے مطابق جو کچھ اس نے مانکا سو ریا۔ موا اس کے سلیمان نے اس کو اپنی بادشاہانہ سخارت سے بحت کچھ شمایت کیا۔ پس وہ رخصت ہوئی اور اپنے مازموں سمیت اپنی مملکت کو مجر گئے۔"

(سلاطين ۱۰: ۳۳)

قررات کی یہ شمادت بحث کا راستہ بند کردتی ہے ۔ اس میں اس واقعہ کی مراحت ہے کہ حضرت بلقیس" اسلام لانے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد مجمی مکلمہ سما رہیں ۔ حضرت سلیمان" نے انہیں معزول نہیں کیا جگد سلفانت پر بھیٹیت مربراہ ممکلت برقرار رکھا۔ ہیں کہ بافقیار خور انہیں اپنا مک بنائے۔ قرم کو ان کی سررائی پر جو شبہ ہو آ ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ بالآخر قرم انہیں کو ملک کا باوشا، حسلیم کرلتی ہے۔ حضرت طالوت ملک سے محر ایک انہیں نہیں حاصل قا۔ سے محر ایک انہیں نہیں حاصل قا۔ اور ان کی حثیت وزیر اعظم اور کمایٹر انچیف کی تھی "محر قرآن مجید انہیں ملک کتا ہے۔ اور ان کے اقتدار کو ملک کے لفظ سے تعبیر فرمانا ہے۔ یہ اسلامی حکومت کی ایک مخصوص اور متاز فکل تم ہے۔

مارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبرسید نا ابو بر رضی اللہ عنہ ظیفہ مقرر موتے میں۔ مماجرین و انسار جم موكر آل محرم كو مربراه مملكت اسلاميد متحب كر ايت بن - مدنق أكبر رضي الله عنه فاروق اعظم سيد نا عمر بن المخطلب رضي الله عنه كو ول حمد بناتے ہیں - بحرمهاجرین و انسارے استغبار کرے ان کی آئید و توثیل حاصل کرتے ہں - اس طرح صدیق اکبر کے بعد وہ خلیفہ اور سربراہ مملکت مقرر ہوتے ہیں ۔ فاردق اعظم نے وفات کے قریب ایک سمین مقرر فرادی اور اے اس امر کا زمه وار بهایا که جمهور مسلمین کی رائے معلوم کرے کمی ظیفه کا انتخاب و تقرر کرے۔ حعرت على رضى الله عنه كا تقرر و انتخاب مجى جمهور مسلمين كي رائے سے موا۔ حضرت معاویہ رضی الله عنه کو بھی اجماع اذرح میں جمور محابہ کرام نے اس طرح متنب کیا ۔ یہ بات باد رکفے کی ہے کہ ظافت راشدہ کی نرکورہ بالا شکلیں حضرات صحابہ نے اپنے اجتماد ے مقرر کی تھیں 'کی شکل کے بارے میں بھی کوئی نص نیں ہے۔ حکومت کی یہ سب منظیں اور مملکت قائم کرنے کے یہ سب طریقے تھا اسلای تھے۔ اس سلملہ میں دو واتعات کا تذکرہ مجی ضروری ہے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ سید نا صدیق اکبر کے انتخاب کے وقت مقینہ بنی ساعدہ میں سروار انسار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پش کی تمی کہ سنا امیر و منکم امیر ان کا نظریہ یہ تماکہ ایک مماجر اور ایک انساری پر مشمل ایک جماعت (سمین ) بنائی جائے اور یہ سمینی خلیفہ یا ملک اور سربراہ مملکت ہو ۔ جمهور محابہ نے یہ تجویز منظور نہیں کی محراس نظریہ کی تردید بھی نہیں گی ۔ تجویز تو ظاف معلحت ہونے کی بناء پر انہوں نے رو کردی مگریہ نمیں کما کہ کسی کمیٹی اور جماعت کی حکومت اور دویا زیادہ افراد کے مجموعے کو حکمراں ( ملک یا خلیفہ ) بنانا شرعاً حائز ہی نہیں ۔ و مرا واقعه به ب كه سيد تا فاروق اعظم كى وفات كى بعد س سيدنا حضرت ذى النورين

کے انتخاب تک فاروق اعظم می مقرر کروہ ایک جماعت (سمیٹی) مربراہ مملکت یا طلیفہ کے اِئٹ انجام وقی رمی - اور مملا محرال رمی - اس سے عابت ہوتا ہے کہ اسلامی محومت ل ایک شکل سر بھی ہے کہ فرد واحد کے بجائے ایک جماعت جو دویا زیادہ افراد پر مشتل د محمرال اور مربراہ مملکت بنائی جائے -

اس تفسیل سے بیہ بات روش ہو گئی کہ اسلای حکومت کی متعدد شکلیں ہو گئی ہیں۔
ربعت نے اس کے لئے کوئی ایک حکل مقرر و معین نمیں کی ہے۔ آگر ایبا نہ ہو آ آ آ آئی
بر تعداد میں اس کی شکلیں کیوں پائی جانمی ؟ ہراسلای حکومت کی ایک بی شکل ہو تی اور
یہ وہ تی ہے شربیت معین کردئی ۔ اس کے ماتھ اس واقد پر بھی نظر کرنا چاہئے کہ
ران مجید یا حدیث تربیت میں کمیں اشار تا و کنایت بھی اسلای حکومت کی کمی خاص حکل
کا تعین نمیں لما۔ آگر اسلام خلافت و حکومت کی کمی مخصوص حکل کا متعاضی ہو تا تو بیتیا
تر تران مجید یا کمی صدیث محمی میں اس کا حکم ربا جاآ۔ اس سے عیاں ہے کہ شربیت اسلامیے
نے ملکت (اشیث ) کی کوئی خاص حکل مقرر نمیں فرمائی ہے۔ بکہ جمور مسلین کو افتیار
دیا گیا ہے کہ وہ احوال و معدالح کو سائے رکھ کر اپنے اجتاد سے جو شکل مناسب سمجھیں
افتیار کرلیں ۔

اسلای عومت کے جو نقٹے اور اس کی جو شکلیں ہم نے قرآن مجید اور احادی و

آری ہے نقل کی ہیں وہ سب اس کی جائز صور شمیل ہم نے قرآن مجید اور احادی و

ہے کہ جے چاہیں ختی کرلیں ۔ گین یہ افتیار انہیں اشکال تک محدود نمیں ، بلکہ انہیں یہ

بمی افتیار ہے کہ ان کے علاوہ معلمت وقت کے چی نظر کوئی جدید شکل افتیار کریں ۔

شرط صحت مرف ہیے کہ کی اصول شرایت کی خالفت نہ ہوتی ہو ۔ شکل وہ ملک لینی

بارشانی بھی اسلای نظام حکومت ہے جو اسلای اصول شریعت کے ظاف نہ ہو۔ اور وہ

مقاصد پورے کرے جو شریعت نے حکومت کے لئے مقرر فرائے ہیں ۔ اگر کی خط ارمنی

میں جس پر اہل اسلام قابش ہوں ، اور اس میں حکومت قائم کرنے کی استظامت رکھتے

ہوں ، اسلای حکومت قائم کرنا چاہیں ، تو اس کی حکل مقرر کرنا ان کے افتیار ہی ہے ۔ اگر

میں مسلحت ہے انہیں بمی مناس معلوم ہو کہ مرزاہ ممکلت کے منصب کو کمی ایک

خانوادے کے ساتھ مخصوص کردیا جائے تو انہیں شرعا اس کا پورا حق اور افتیار ہے ۔ یہ

خانوادے کے ساتھ مخصوص کردیا جائے تو انہیں شرعا اس کا پورا حق اور افتیار ہے ۔ یہ

بادشائی بھی اسلای ممکلت کملائے کی یہ بھی ظافت تی کی ایک صورت ہے ۔ اے ظاف

۽ -

#### ا قامت نظام اسلام کا طریقه

اسلای مکومت (یا اسلای نظام) قائم کرنے کے لئے کیا اسلام نے کوئی مخصوص طریق کا (
PROCEDURE ) مقرر کیا ہے ؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اے دلیل شرق کے ساتھ چین کیا جائے ۔ گین الی دلیل قیامت تک نمیں ال علق ۔ کتاب و سنت ہے ہی معلوم ہو تا ہے کہ اس کے لئے کھو اصول مقرر فرائے گئے ہیں ۔ گین کی مخصوص طریقے کی طرف اشارہ تک نمیں ملا ۔ منصب خلاف پر حضرات خلفاء راشدین کے تقرر کے تقرف کم فرق بلتے ہیں جو گذشتہ متعمل صفحات میں صفراً ذکور ہو بھی ہیں اور عام طور پر لوگ ان واقف ہیں۔ یہ سب محالہ کرام نے اجتماد ہے تجریز فرائے تھے۔ ان میں ہے کوئی مجمی منصوص نمیں۔ یہ سب کا دکر اشری ہے میں یہ فاجت نمیں ہو تا کہ اقامت مملکت ہے کوئی مجمی نیس ہو تا کہ اقامت مملکت ہے اسا کیا ۔

خلفاء راشدین کے عمل سے ان کا جواز تو بقینا ثابت ہو آ ہے ۔ گرید کی طرح نہیں ثابت ہو آکہ جواز انہیں طریقوں میں محدود اور مخصر ہے ۔ اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ افتدار کرنا ممنوع ہے ۔

حق ہے کہ یہ سئلہ جمور اہل اسلام کے اجتماد اور صوابرید سے تعلق رکمتا ہے۔
وہ طالت و مصالح ملیہ کے چش نظر اسلام عکومت قائم کرنے کا جو طریقہ مناسب
سجھیں افتیار کرکتے ہیں ۔ اس کے لئے صرف دو شرطیں ہیں اول شرعا وہ طریقہ لی
نفسہ جائز اور مباح عمل ہو۔ ناجائز نہ ہو۔ دوم ہے کہ اس سے جمور سلمین کی آگڑے کی
مرضی مطوم ہو سکے ۔ بحاظ طالت و ظموف جمور کی مرضی مطوم کرنے کے لئے طریقہ
عملف ہوکتے ہیں ایک طریقہ بعض طالت می مناب ہونا نے کم طالت برل جاتے ہیں تو
مناب منیں رہتا ۔ اور جمور لمت کی مرض مطوم کرنے کے لئے اس پر اجباد نہیں کیا
جمور الل اسلام آئیں کو اپنا نمائندہ اور متقرا مجھتے تھے ۔ اور این کی احقاب میں اوقت تک
جمور الل اسلام آئیں کو اپنا نمائندہ اور متقرا مجھتے تھے ۔ اور ان کے احقاب سے سب
ماس و مقد میں داخل ہوگئے ۔ ان کی دائے پر جمور اہل اسلام کو اعماد ہونا تھا۔ جب
ماس و مقد میں داخل ہوگئے ۔ ان کی دائے پر جمور اہل اسلام کو اعماد ہونا تھا۔ جب
جمزو مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ۔ تی نسل بڑی تعداد میں مزید کی ہوئی ۔ تاہم
تاجمعین میں سے بحی بہت سے جنت مکان ہوگئے۔ تو استعواب دائے کا دائرہ اور زیادہ وسی

ر یہ اس دشواری سے مهده بر آ ہونے کے لئے ایک عدیر تو یہ افتیار کی گئی کہ دلی حمدی اس دشواری سے مهده بر آ ہونے کے لئے ایک عدیر تو یہ افتیار کی گئی کہ دلی حمدی کو حملاً نظام خلافت کو جو بدی ہوں ہے۔ کہ عمد بنائے ۔ دل حمد بنائے کے لئے اکابر طاء اور دو سرے ارباب حل و حقد سے شوری کیا جاتا تھا آگریت کی رائے کے خلاف کی اموی یا عبای خلیف نے کی کو بھی دل حمد نہیں بنایا ۔ دل حمد ایک معتب مت تک دل حمدی اور خلافت کے لئے نامودکی کی دل حمد نہیں بنایا ۔ دل حمد ایک معتب میت بات واضح ہوجاتی تھی کر جمود الل اسلام اس کی خلافت پر راضی جی یا خسا موقع لی جاتا تھا۔ اور وہ خلافت پر راضی جی یا خیس ایک اظہار کرتے تھے۔

ای مقصد سے ای طرح کی ایک تدبیریہ کی گئی کہ گور زوں کے تقرر میں صوبے کے

باشدوں کی مرض اور پندیدگی کو فیعلہ کن ابحیت دی مئی ۔ اس طریقہ کے بانی فاروق اعظم محضرت عمر رضی الله عند بیں۔ آس محترم نے یہ طریقہ اختیار فرایا کہ بر صوب کا کورز اس صوب کے باشدوں کی رائے اور مرض ہے مقرر کیا جائے ۔ ولی عمدی کی طرح یہ طریقہ بھی وستور املای کا تحری برد تو نمیں بنایا کیا گیان قال را (CONVENTION ) کی حوثر املای کا تحری بر کیا ۔ اور اموی و مبائ ظافوں کے دور بی اس پر عمل ورآمہ بوتا راہ بر کورز ایک مجل شور کی بنایا تھا ۔ اور عوام ہے ربط رکمتا تھا ۔ اتا ہی نمیں بھت ان اوراد میں گورز اینے صوبہ کے موام و خواص ہے اس قدر کمل ل کر رہے تھے کہ ان کی مرضی ہے ان کے سیاسی قائد اور نمائندے بھی بن جاتے تھے ۔ اس طرح دل محمد بن بن جانے تھے ۔ اس طرح دل محمد بن جن طاف کی مرضی ہے ان کے سیاسی تو باخل میں موامل ہو بھتی تمی ۔ یہ محمد معنی جس جسوری من طافت کے لئے جسور کی مرضا مندی مند ظافت کے لئے جسور کی جسوریت میں من طافت کے مقبل جسوریت کی حرب میں رضائے عام کے متعلق کوئی اطمینان نمیں ہو سکتا۔

تو مخصوص حالات کا متیجہ ہو آ ہے ۔ اظمار رضا کی علامت لازمہ نمیں ہے۔ اس کی وجہ سے ب كد جب موام كا ينديده نظام حكومت قائم مو - اور حكومت عدل و انساف ك ماتهر اسے فرائض انجام دے ری ہو تو عوام کو اس سے بحث نیس ہوتی کہ محرال کون ہے؟ یا یہ تخت مومت تک کس طرح بینا؟ معب مررای پر اے کس طرح فائز کیا گیا؟ جو تحمرال ان کے لئے عدل و انساف ' امن و امان اور شاہراہ حیات پر چلنے کے لئے ضروری سمو کتیں میا کردے وہی ان کا پہندیدہ تحمرال ہوتا ہے۔ یہ تو عام قاعدہ ہے اور عوامی نغیات کا ایک مانا ہوا اصول ب- لین مسلم عوام ان سب باتوں کے علاوہ محومت میں بد بات مجی دیکتا چاہتے ہیں کہ وہ احکام شرعیہ کا نفاذ کرے ۔ اور عدل و انساف اسلای و شری معیار و اصول کے مطابق قائم کرے ۔ اور خود بھی پابند شریعت ہو ۔ اگر حکومت سے یہ مقاصد حاصل ہوں ۔ تو عوام اہل اسلام کو اس سے کوئی بحث نیس ہوتی کہ حکران کون ے ؟ كس فاندان سے تعلق ركمتا ہے ؟ وہ منعب مريران تحراني تك كس طريقه سے پنچا ب ؟ اس " بادشاه " اور " ملك " كما جانا ب يا ظيفه اور امام ؟ يه سارك مباحث جمهور الل ایمان کے نزدیک بالکل فضول اور لغو ہوتے ہیں ۔ یہ بحثیں صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو حب حاه و اقتدار ' یا حب مال و منال کے روحانی و زہنی مرض میں جلا ہوتے ہیں ۔ یماں تک کہ بعض اوقات جب مرض ان میں جنون کی مد تک پہنچ جا آ ہے تو وہ حکومت آقائمہ ے ظاف شورشیں بہا کرتے ہیں ۔ اور کوار لے کر اس کا تخت النے کے لئے خروج کرتے ہں۔ شرعاً ان كايد اقدام بالكل ناجائز اور غلا ہو آ ہے۔

ب کل ند ہوگا کہ اُر یہاں اجامیات کے اس کتے کا تذکر ہی کردیا جائے کہ اگر کمیں اجامی کرنے جائے کہ اگر کمیں کا فرن ساز) کے اتحاب پر عوام کی طرف کے مبارک ' سلامت کی صدائی بلند ہوں۔ اور جلوں جلوسوں و فیوو کے ذریعہ فیر معمول مرت کا اظہار کیا جائے تو یہ اس امری دیل نہیں ہوتی کہ اس کا انتخاب عوام کی اکثریت کو پہند ہے۔ بلکہ اس کے برعش اس کا جمور عوام کی مرضی کے مطابق ہونا محکوک ہوجانا ہے اس کی توجیہ آسان ہے اوال یہ کہ جوش مرت کا یہ اظہار اس امری علامت ہو کہ عوام کا ایک معتقبہ کروہ ' اس انتخاب سے رامنی نہیں ۔ اور جو کردہ رامنی ہو وہ اس پر فتح باتے کی خرفی متارہا ہے۔ میں ممکن ہے یہ فائے کروہ فکست فورہ کردہ سے تعداد میں کم ہو۔ محمر انجی زورا ذوری یا تعییوں کی دج سے عالب آگیا ہو۔ جو کچھ مجی ہو اس سے یہ گان پیوا ہونا ہے کہ جمہور کی خال سے یہ اس کے دائی جس سے۔

انا :۔ یہ کہ اس سے شبہ ہو آ ہے کم حمران کا انتخاب اس سے جذباتی تعلق کی بناء برکیا میا ہے سجیدگ کے ساتھ ملکت و لمت کے معالج کے پیش نظر رکو کر نہیں کیا میا ہے ۔ کی جذبہ کے جوش کے وقت جو رضا حاصل ہوتی ہے ۔ وہ قابل اعتبار نمیں ہوتی ۔ جذبات دائمی نہیں ہوتے ۔ مین ممکن بے کہ تھران یا شریک تھرانی عوام کی مرض کے مطابق نہ ہو ۔ لین ان کے بعض قائدین نے وقتی طور پر ان میں کوئی جذبہ پیدا کرے انس رامی کرلیا ہو۔ یہ صرف عقلی احال نہیں بلکہ اس کا مطابرہ جمہوری انتخابات میں ہو ا رہتا ہے ۔ یہ اگرچہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے مر نادر بھی نہیں بلکہ بھوت ایا ہو آ ہے - بخلاف اس کے اگر تھران کے انتخاب پر جمهور مسلمین ساکت ہوجائیں اور کی اختلاف كا المهار نه كرس تواس امركا عن عالب بكه يقين حاصل موجانا ب كه سب نيس توكم از كم موام مسلين كى عالب اكثريت كى مرضى سے انتخاب موا ب - بلك جمهور الى اسلام اس سے رامنی اور خوش میں ۔ ای لئے سرایا محمت شریعت اسلامیہ نے اس سکوت اور موارہ کرنے کو جمبو رعوام کی رضامندی اور پندیدگی کی علامت قرار دیا ہے - شریعت میں اس کے نظائر بھی ہیں ۔ مثلاً جس فعص کو کمی مکان میں حق شغیہ حاصل ہو وہ اس کی تھ كى اطلاع يائے كے بعد أكر وقت معين كے اندر اس ير معرض نہ ہو اور شفعه ك دعوے کا ارادہ نہ ظاہر کرے بلکہ سطوت کرے تو اس کا حق شفعہ باطل ہوجا آ ہے ۔ گویا اس کے سکوت کو بچ ہر اس کی رضامندی کے ہم معنی سمجھاجاتا ہے۔ یہ نظیربطور مثال پیش كى مى - اس مم ك نظارُ اور مى ل كت بي - هارك اس مفعل بيان سے يد حقيقت بالكل واضح ہوگئ كم اسلام نے جس طرح اسلاى كوست كى كوئى مخصوص شكل نسي سعين ک ب اس طرح اسلای حکومت قائم کرنے کا کوئی خاص طریقہ بھی نیس مقرر فرایا ہے۔ البت اس كے لئے ايك اصول كى تعليم دى ب حس كى بابندى واجب و لازم ب - ده اصول يه ي كد الم كا تقرر نسب ي مونا عام - فقهاء المنت كا اس امرير القال ي كد نسب الم بشرط استطاعت جمور الل اسلام ير واجب على الكفاية ب - الله تعالى كا ارشاد ب

"وامرهم شوری بینهم " ( الثوریٰ )

امر ظافت و الماست امر معلّم ہے اس کئے اس کے لئے شور کی واجب ہے ۔ کو کی مخص بغیر شور کی خود بخود الم خیس بن سکتا ۔ کسی کو سربراہ ممکنت بنے کا اور منصب الماست و ظافت پر فائز ہونے کا کو کی خق خیس ماصل ہوتا ۔ یہ حق شرعاً صرف جمہور مسلمین کو حاصل ہے ' کہ دو جے چاہیں اس منعب پر فائز کریں۔ جے وہ منتخب کریں وہ ک حق دار ہو یا ہے۔ جب تک جمهور مسلمین کمی کو اس منعب پر فائز نہ کریں اس وقت کمی کو کوئی استحقاق ضمیں حاصل ہو یا۔ وستور اسلامی کے اس اصول کو ظیفہ عانی فاروق اعظم معمرت محروضی اللہ صنہ نے اس طرح بیان فرایا ہے:۔

لَّمِنَ اللهِ لَحَلاعلَى غَيْرَ مَشُورَةً مَّ مَنَ السَّلِينَ لَلا يَبْلِمُ هُو فَلاَ الذَّى مَنْ السَّلِينَ ل من السلين للا يبلم هو فَلا الذَّى بَايِعِهُ لَغِيْنَ هُ آنُ يُّقْتَلُو (1)

اس سے ظاہر ہے ممکت اسلام کا تحران نصب ہی سے مقرر ہونا چاہئے۔ اسے ظیفہ کئے یا امام یا ملک اس کا تقرر وا تخاب شوری ہی سے ہونا چاہئے۔ نصب کے سوا تقرر کا کا کو دو مرا طریقہ مشرور کی نہیں ہے۔ آبت شوری نہ کورہ بالا بھی اس اصول کا ایک ایم مافذ ہے۔ ورئ عوبم اور فیصلہ سے لئے ہو آ ہے۔ ورئ واجب ہونے کا مطلب یہ ہم مافذ ہے۔ ورئ کا عرب اور فیصلہ ضب امام کی صورت میں ظاہر ہونا چاہئے درنہ شوری کے سعنی اور مبث ہوگا ۔ اس کے سواکوئی طریقہ تقرر امام کا قرآن و صدیث میں نہیں ہایا گیا ہے۔ اس کے معن یہ ہیں کہ شوری کی کی امامت کے منصب پر "ضعب" اور مقرر کوا " اسلای دستور معلومت میں تقرر امام کا واحد اصولی طریقہ ہے جس کی تعلیم دی گئی مقرر کوا " اسلای دستور معلومت میں تقرر امام کا واحد اصولی طریقہ ہے جس کی تعلیم دی گئی ہوتے ہیں۔ بایس متحق المک ہیں۔ ہو سیاسیات و دستور ممکلت کے بھرت مان کی واحام شریعہ کا ورمیان ایم اور نہادی اخترافات میں یہ اختیات اور شیموں کے ذرئیک صرف نص سے دان شعب کے درمیان ایم اور نمیادی اخترافات میں یہ اختیاف بھی داخل ہے "کہ المبنت کا درمیان ایم اور فیادی اخترافات میں یہ اختیاف بھی داخل ہے "کہ المبنت کی درمیان ایم اور فیس سے ہوتا ہے۔ اور شیموں کے ذرئیک صرف نص سے دان کی درمیان ایم اور فیس سے ہوتا ہے۔ اور شیموں کے ذرئیک صرف نص سے دان اس بیاء پر شیعہ المبار کا قائل و متعقد (۲) (یہ درمیان ایم کا میک کو مساحت کی درمیان ایم کا ورمیان سے ہوتا ہے۔ اور شیموں کے ذرئیک صرف نص سے دان کی درمیان ایم کا قائل و متعقد (۲) (یہ درمیان ایم کا قائل و متعقد (۲) (یہ درمیان ایم کا قائل و متعقد (۲) (یہ

(۱) یخار کی کم اس ایمارین بلید می المبیل مین الزرا خا حصفت می است. (۱) بعض شید علاء کے کما ہے کہ آیہ استخاف میں موجود د حرب علی کی خلاف ہے۔ اور یہ آیت ان کی خلاف کے بارے میں نس ہے - ان کی خلاف منحومہ اس نس ہے جث ار اللہ النفام اور مطولات كتب كلام عن ويمن ماكتى ہے۔) يه دامد اصول بے جس كا تعلق طریق تقرر الم سے ب اس كى پروى ہر طال عن دائب لازم ہے۔ اس اصول كى تعليم اسلام نے دى ہے ۔

ابت ب "شيول كاب قول تو بالكل غلد اور باطل ب - المنت ك زويك آية اتھاف کمی ظیفہ کے بارے میں نعی نہیں ۔ حطرت علی اور کمی ظیف کی ظافت کی نس سے ثابت نہیں بکہ سب کا قیام نسب عی سے ہوا۔ شیول کے اس ملک و متیدے کے بارے میں ہمیں یہاں بحث کرنا مقمود نہیں ۔ اس لئے کہ اماری کتاب رو شیعہ میں نہیں ہے ۔ ان کا سلک نقل کرنے سے ادا مقعدیہ ہے کہ بعض المنت جو كى بات كمه رب يوس كم حعرت على كل خلافت ك بارب عن بد ايت نص ب - اور " ان کی ظافت نص سے ابت ہے ۔ " ان کے اس غلط قول کا مافذ و مُن مندرج بالا مسعى ملک ہے ۔ جس سے وہ اینے تشیع تنی کی وجہ سے فیر شعوری طور پر ماثر ہوئے ہیں -ورنہ یہ ملک المنت کے اجماعی ملک اور عقیدے کے بالکل خلاف ہے ۔ این اس غلا عقیدے کے لئے یہ حفرات ایک بمانہ یہ چی کرتے ہیں کہ اس آیت ، ، حفرت صدیق ا كبراكى ظافت ير استدلال كياميا ب - ادريه كماميا ب كه أن محرم كى الفت كى حقانيت اس آبت سے ثابت ہوتی ہے ۔ لیکن ان کا یہ بمانہ مجے نس ۔ کی نے بھی یہ نسیل کما کہ یہ آیت ان کی ظافت پر نع ہے ۔ آیت سے ابت ہونے کے یہ من نمیں میں کہ آیت اس بارے میں نص ہے ۔ یا ان کی خلافت معوص ہے - دولول بتول میں آسان زمن كا فرق ب - معرت ابو بر صديق كي ظافت كي صحت اس آيت ك ا تعناء ي ابت ہوتی ہے۔ اقتضاء النص نص سے خارج ہوتا ہے اس کا جزو نمیں اوتا ۔ اس لئے التضاء النص ے جوت کے یہ معنی نمیں ہوتے کہ میں نص سے ابت ب یا یہ آیت اس بارے میں نعی ہے۔" یہ جلے تو اس وقت استمال ہوتے میں جب آئی مسلم عبارة النص سے ابت اور اب البت يہ كما مج ب كد أن كى ظافت اس يت سے ابت ہوتی ہے ۔ آیت سے جوت اور نص سے جوت دونوں باتوں کے درمیان است فرق ہے۔ دونوں کے معن ایک نیں میں بلکہ انگ الگ ہی۔

ظافت مدین بر اس آیت سے وجہ استدال مختمراً نیا ہے کہ اگر آل محرم کی ظافت صح نہ خلیم کی جائے وازم آیا ہے کہ اللہ تعالی کا ویرہ پورا نمیں ہوا۔ اور یہ بالکل باطل

اس کی مملی شکلیں متعدد ہوسکتی ہیں۔ احوال و ظروف کے احتبارے اخلاف ہوسکتا ہے۔ اور ہوا ۔ جس کی تعمیل گذر یکی ۔ اس فیق اصول کی تعلیم کے سوا اسلام نے اقامت حکومت اسلامیہ کا کوئی خاص طریقہ نمیں جایا ہے۔ شوری اور نصب سے جو حکومت الل اسلام قائم كرين وه اسلامي حكومت موكى - خواه اس كے لئے كوئى طريقه افتيار كيا جائے البته يه شرط ب كه وه طريقة في نفسه شرها جائز اور مباح بو- يعني كى ود مرى شرى دليل ك يناه يرحوام او ومعميت نه يو - ين يه شرط او بركام كے لئے ب - اقامت كومت ی کے طریقہ کے ساتھ مخصوص میں ۔ طریق اقامت اختیار کرنے میں آزادی کا وائد اع وسیج ہے کہ انعقاد طافت کے طریقوں کے بیان میں علاء و فقهاء طریق " استیلا " کو مجی ذکر كرت بين (١) أكر كوكي فض بذريعه استيلا ( COUP ) تخت طافت بر قايش موجائد اور جمور الل اسلام كى أكثريت اس مملا طلفه تسلم كرا جس كى عديم بيان كريك بي-كدوه اس كى كالفت ندكري بكد مدود شرعه ك اعد اس كى اطاحت كرن لكيس - و اس کی خلافت گائم ہوجائے گی اور شربیت کی نظر میں بالکل جائز ہوگ۔ خواہ وہ بادل نا فواستہ می اس کی اطاعت کریں۔ (۲) اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مخص تھا کسی حکومت پر ب يقينا الله تعالى كا وعده بورا موا- يه اقتفاء نس ب مخلاف اس ك أكر حدرت على ک ظافت کو نہ تعلیم کیا جائے تو یہ اازم نیس آ آ کہ وعدہ پورا نیس ہوا ۔ کو تک ان سے یلے حب وعدہ خلالیں قائم ہو یکی تھی اور اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہوچا تھا۔ اس لئے

پ سب رورد معرف ما العضاء الدين على دور ملاحل من وطوع و الرا بوج عدات حاد " لا حضرت على خلات العضاء الدين على المات العضاء الدين المحت بين - اى طرح بدر المجام إذا من طلبة برا المجام إذا من على المحت بين علامت محادث على المحت الم

 (7) بمائد موہوں وہ می صاحبان میں ہو خدمت سے متاثر ہیں۔ عمر من ہوئے کے دی بیں لینی بعثل موادا عمر مل سعید آبادی رحمہ اللہ گائی شید ہیں \* ان المستقت کو ہو محج مقا کہ المستقد رکھے ہیں ۔ المحق کتے ہیں۔

(۱) الماحد بو الآلة العفله - نيز مطولات كب فقد - حطرت ثناه ول الله" في استولاه كي المستولاء كي

حرت موادية بطريق استطار ظيف ديس موع تع - اكمد اجتاع ادرح عن محاب كرام في

متول نس ہوسکا۔ الل ایمان اور ارباب عل و عقد کی ایک جماعت شور کی اے نصب مین اس کا تقرر مصب خلاف و المات پر کرتی ہے ۔ یہ جماعت اس کے ساتھ ہوکر اے تحت خلافت پر قابض کردی ہے ۔ اور خلیفہ سابق کو معزول کردی ہے ۔ خلیفہ سابق کی فلست اس کی جماعت کی کردوری اور فلست کی واضح علامت ہے ۔ اس لئے معتول الم اور مربراہ ممکنت کا تقرر شور کی اور نصب ہی ہے ہوا۔ چھ جب اکثریت اس کی سرمراتی پر راجی ہوگی تو اس کے جور مسلمین کی آکثریت نے سرمراہ مبابق کو جنوبل کر اس کی سرمراہ کی محت میں مسلمین کی آکثریت نے سرمراہ سابق کو جنوبل کی طاقت و المات کی صحت میں مسلمی کی خلافت و المات کی صحت میں مسلمی

كُلَّامُ مِن مُنوائش نبيل باتى ربتى-ے ان کے بارے میں بھی کہ تو اور کھنا جائے کہ وہی ناکواری معترب ہو کسی ایسے سب ے ہو جس کی مناء بر شریعت اسلامیہ مقدسہ بھی ناکواری کو بجا اور درست قرار دے۔ اس صورت میں جسور مسلمین کے لئے ظیفہ کو معزول کردیا جائز ہے ۔ لیکن آگر اس تھم کا کوئی سبب موجود نه مو تو اس ناکواری کا کوئی اضار نمیں۔ خلافت و امامت صحح موگی -جمور آگر اے معزول کریں مے تو وہ معزول ہوجائے گا۔ لین معزول کرنے والے عاصی اور گناہ گار ہوں مے ۔ کو تک صرف عوام کی اس ناگواری کی وجہ سے اسے معزول کرتا شرعاً جائز نس - مثلاً اگر الم فاس بو اور اس ك فس و فور ك وجد ع جمو رائل اسلام کو آن کا مرراه مملت بنا ناگوار ہو تو ان کے لئے جائز ہے کہ اے معزول کردیں اور کی ووسرے ظیفہ کا تقرر کریں - بلکہ بعض صورتوں میں ایا کریا واجب ہے۔ اہم خدج بالسیف مین تشدد اور مسلح مدوحد سے کام لیما جائز نسی۔ مرف آئنی طریقوں سے کام لیا جاسک بی بخاف اس کے اگر امام فاسق نمیں ہے۔ اور کار معمی صحح طریقے سے انجام وے رہا ہے - محر موام کی اکثریت یا کسی اقلیت کو اس کا اہام ہونا صرف اس وجہ سے ناکوار ہے کہ وہ ظال خاندان سے نسی ہے ، یا ظال مخص کا بیا جمیعا یا قریبی رشتہ وار ان محرم كو ظيفه نتف كيا قار اعمار حقيقت جلد الى عن بم اس عابت كريك ين-(٢) يه فحوظ ركمنا ضروري بي كم أكريه ناخواعلى محى اقليت كے دل عي ب واس كا شرعاً کوئی انتبار نہیں ۔ اس لئے کہ کمی حکومت سے سب کے سب راضی ہوں ۔ ایبا عاد کا دیں ہو ا ۔ اس کی مثال میں شاید ہزار میں ایک موست بھی بھیل بیش کی جاسے۔ اگر ا اللَّيْنَ مروه كى نارانتِكى كا المباركيا جائ تو ونيا من كولى حكومت قائم نيس مو ين - اس لئے شرعا و مقلا ہر طرح اکثریت عی کی رضا کا اعتبار کیا جا آ ہے۔

نس ب تو اس ناگواری کا کوئی اهبار نسین کیا جاسکا ۔ اگر اس کے انتخاب کے وقت اکثرت ساکت رق اور اس کے تقر کو گوارہ کرلیا ۔ تو اب اس حد سے پھرنے کا انسین الفت کی مورت میں امام کو معزول کرنا خت سعیت ہے ۔ اس کی امات و طاقت مح ہے ۔ اور جمبورائل ایمان پر مورد شرحیہ کے اندر اس کی اطاعت فرض ہے ۔ اس متنام پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سفیہ "کے متنی کی توریح کردی جائے۔ کی کھکمہ عام طور پر اس سے ناواقیت ہے۔ فسب کے سعنی لفت میں کی شے کو بلد کرنے یا اے کمی طام و تا کم کرنے کے ہیں ۔ انسی سعنی کی متاسبت سے کی حدے پر کام فیصل کی مقاسبت سے کسی حمدے پر کام فیصل کے میں مثالا " نصب الامدو للا نا" کے سعنی ہیں ولاء

ں سے مرد کی سب کا تقرد فال منصب ادعو کروں ہے ہی ہو۔ منصبا کین '' امیر نے اس کا تقرد فال منصب (حمدے ) پر کیا ''۔ فسب اہام یا فسب ظیفہ کا لفظ دستیر اسمالی جی انہیں لفوی متی اور محادرے کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے متی مقرر کرنے ( APPOINTMENT ) کے ہوتے ہیں۔ فسب اہام یا فسب ظیفہ کا مطلب اہام اور ظیفہ کا تقرر ہے۔

اہم بات ہے ہے کہ نسب کے معنی انتخاب ( ELECTION ) یا اجتباء ( SELECTION ) ایا اجتباء ( SELECTION ) نمیں ہیں ۔ اس گئے ہے عام طور پر فقلت و عاداقیت ہے ۔ عموا اس انتخاب (الیکٹن) یا اجتباء (سلیکٹن) کے ہم سمنی سمجا جاتا ہے۔ یہ سمج نمیں ہے۔ اگرچہ نسب کی ایک خشل یہ بحل ہوتی ہے ' اور نسب ان دونوں کلائوں میں خواہوں تو نسب ان دونوں نے نیٹ عام ہے۔ آر انتخاب یا اجتباء کے مرف لنوی متی فوظہوں تو نسب ان رونوں نے نیٹ عام ہے۔ آر انتخاب یا اجتباء کے مرف لنوی متی فوظہوں تو نسب ان رجہ ان دونوں الفاظ ہے کرتا ۔ محل ہے ہے اس نان کے بیای متنی کے اخبارے یہ رجہ محلح نمیں ہے ۔ متاب یہ ہے کہ نسب کا ترجہ تقرر کیا جائے جو اس کے محلح منبوں کو ادا کرتا ہے ۔

# اسلامي نظام مين نصب خليفه كي حقيقت

نصب کے معنی کی یہ تخریج بے فائدہ سیں۔ اس سے فغلت کی وجہ سے عام طور پر اسلانی نظام کے بارے میں کچھ مزید فلط فہیاں پیدا ہوگئیں۔ اس فغلت کی وجہ سے کسی مختص کو مرراہ ممکنت بنانے کے طریقے کے بارب میں اسلای نظام اور فیراسلای نظامت کے درمیان جو ایک اصول اور حقیق فرق ہے اس سے عام طور پر ناوا قلیت پائی جاتی ہے۔

اس کی وضاحت درج ذیل ہے:۔

فیر اسائی نظاموں کی تعداد کیر ہے۔ جن کے درمیان اصول اور خیادی اختافات بیر۔ کین کمی فیم یا کچے اشخاص کو المیٹ کا مرراہ بنانے کے مین اور اس کی حقیقت بال سینظاموں عی مشترکہ طور پر کئی ہوتی ہے کہ انتدار اعلیٰ مرراہ کے مرد کروا جائے اور اے ملکت کا متدار اعلیٰ اور محمراں بناوا جائے۔ اس کے بعد اس فیمن (یا اشخاص) کے موا ملکت کے جلہ باشدے اس کے محکوم ہوجاتے ہیں۔ شاق عمل بے اقتدار اعلیٰ جمورت عمل مدر رکیا جاتا ہے۔ آمریت (ؤکٹیرٹپ) عمل آمر (ؤکٹیرٹ) کے معدارتی طرز کو محرب بیرائی کے معدارتی طرز کومت عمل بارمین کی مدر دکیا جمال ہے۔ حکومت کی ان حکلوں اور موروس علی مرراہ کے احتجاب (SELECTION) کے متی کی ہی مرراہ کے احتجاب کا حاکم اعلیٰ اس طرح بنایا جارہا ہے کہ اقتدار اس کے ہاتھ عمل کہ اے دو رمکت کے یاق عمل کی میں اس کے اس کی رصیت میں جائے میں آئی ہے۔

محراسان نظام می مرراه ممکت کے نصب کے خواہ اس کا نام ظیفہ ہو یا مک یا امام میں مرراہ ممکت کے نصب کے خواہ اس کا نام ظیفہ ہو یا مک یا صدر یا اور کچھ یہ منی نہیں ہوئے کہ انتذار اس کے ہاتھ میں دے ویا جائے بکد اس کا مطلب وی ہونا ہے جو کمی ماکم یا قاضی یا کمی ود مرسل طازم مکوست کے تقرر کا ہوتا ہے اور اسلامی محورت کی ہوتا ہے ۔ اور اسلیٹ کتاب و سنت کے ہاتھ میں ہوتا ہے ۔ اور مکلت نہیں جی ۔ اور ان میں سے ملکت را اسٹیٹ کی ہوتا کے طرح میں ماصل ہوتا ۔ مرراہ مملت میں اس ممکت کا اس طرح آیک طازم ہوتا ہے ، جس طرح بولیس یا فوج کا ایک سیابی ۔ جسور مسلیس ایک فدمت پر اسے مامور کرتے ہیں ۔ اور وہ ایک خدمت انجام دیتا ہے باکل ای کرتے ہیں ۔ اور وہ ایک خدمت انجام دیتا ہے باکل ای کرتے ہیں ۔ اور دوہ ایک خدمت انجام دیتا ہے باکل ای طرح جس طرح جس طرح ایک سیابی یا تحصیل دار۔ فرق یہ ہے کہ اس کے خدمات کا دائرہ کار وسیح طرح جس طرح ایک دور شرعے کے ادر ایک خدمت کا دائرہ کار وسیح طرح جس طرح ایک دور شرعے کے ادر اور دی مگری کر مکتا ہے۔

خلافت کا حق شرعی کسی کو نهیں حاصل ہو تا

اقامت نظام اسلامی کے اصول "نصب" پر منی ہونے کا ایک اہم تیجہ یہ ہے کہ ازردئے شریعت اسلامیہ و دستور مملکت ایما شید مملکت کی سربرای کا حق کمی کو نسیں

حاصل ہو آ۔ سربراہ کو ظیفہ کئے ' یا ملک ' یا صدر یا الم یا آمر (وُکٹیز) یا اور کی نام سے موسوم سیجے 'اس منعب پر فائز ہونے کے لئے کمی مخص کو اپنے یا کمی دوسرے کے متعلق ير كنے كے كا حق نيس كروه (يا فلال) اس كا حق داريا احق ( زياده حق دار ) بـ واضح کیا جاچکا ہے کہ "نصب" کے معن تقرر لینی کسی بر زمہ داری اور فدمت کا بوج رکھنے ك ين - اس ك منى كى كم باته عن اقدار دي ك نيس بن أكر كى كوكى نعت رینا ہو تو انتحقاق 'کا ہوال پیدا ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا پیدا ہونا اس صورت میں بھی مروری نمیں ہے۔ تاہم اس کی منجائش کل کئی ہے۔ لین اگر کوئی خدمت کی کے سپرد کی جائے اور اس پر کمی ذمہ داری کا بوجھ رکھا جائے تو اس میں اتحقاق کا کوئی سوال می نمیں پیدا ہو ا۔ کمی مزودر کے متعلق مجمی یہ نمیں کما جا آ اور نہا جاسکا بے کہ وہ سریر وزنی نوکرا اٹھانے کا مستق ہے ۔ نہ مجمی دو مزدوروں کے متعلق ہے بحث پدا ہوتی ہے کہ ان میں کون زیادہ بوجم اٹھانے کا "احق" ہے۔ بار ظافت و امات ' یا زیادہ عام الفاظ میں بار حکومت و افتل ولایت مملکت مجی اسلام کے نزدیک ایک خدمت ذمد داری اور بوجم ب ' جے اٹھانے میں کسی حقدار کا کوئی سوال نمیں پیدا ہونا۔ جمهور الل اسلام اس منعب بر کی فض کا تقرر (APPOINTMENT) کرے یہ بار اس پر رکھ ویتے ہیں ۔ جے اٹھانے کے لئے کی شری انتقاق یا شری حقدار کا تصور بی نمیں کیا جاسكا - طريق نسب يرجو المنت كا ايك شعار ب - اس زادي س مى خور يجي كه وه التحقاق و ظافت کے نظریے کے ساتھ کوئی مناسب بی نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ جمع ی میں ہوسکا ۔ آگر کوئی فض خلانت و المت کا شری احتمال رکھا ہے تو اے نسب كرنے كى كيا مزورت ب ؟ اس كے نصب كے معنى كيا بيں ؟ وہ تو خود بخود اس منعب ير فائز ہوجائے گا۔ اور عام مسلمانوں کو بشمول ارباب حل و عقد اے خلیفہ تسلیم کرنا پڑے گا - واضح بات ہے کہ تعلیم کرنے کے معنی نصب کرنا نہیں ہیں - اس سے بھی عمال ہے کہ ابل سنت جو نصب کو اقامت ظانت و حکومت کا طریقه اور ذراید کتے ہیں 'کمی کے حقدار ظافت ہونے کا تصور بی نمیں کرکتے ۔ جو لوگ کتے ہیں کہ التحقاق ظافت یا عام الفاظ میں مرراه مملکت اسلامیہ بنے کا استحقاق ازردے کتاب و سنت کی محف کو حاصل ہو آ ہے اور ازروے شریعت بعض افراد بعض ود مرول سے مریراتی مملکت اور منصب ظافت کے لئے دو سروں سے احق ہو سکتے ہی وہ اینے وعوے کی دلیل چین کریں ۔ اور کتاب و سنت ے استحقاق اور احق ہونے کا ابنا نظریہ ابت کریں۔ حق یہ ہے کہ الی کوئی دلیل انسیں قامت تك نمين مل كتى او ران كابيب وليل دعوى قطعاً غلط اورب بنيادى سجما جائ

التحقاق ظافت كا تصور ب دليل مونے كے علاوہ ظاف دليل شرى مجى ب - قرآن مجيد اور مديث شريف من ايے دلاكل لحت ميں جو اس وعوے كو بالل اور اسلاى تعليم ك ظاف ثابت كرتے ميں - سورة بقره مي حضرت طالوت رضي الله عند كو ملك بنانے كا واقعہ

حعرت سمو نیل علیه السلام نے جب حعرت طالوت اکو ان پر ملک مقرر کرنے کا ارادہ فلاہر کیاتو انہوں نے کماکہ :۔

اتر یکون له انب*لک* علینا و

"ان کو ہم پر حکرانی کا حق کیے ماصل ہوسکا نحن احق بالملك منه ولم يؤت ے طلائکہ ان کی نبت ہم حمرانی کے زیادہ معترض العل - (الترو: ٢٣٧) متحق بن اور ان کو تو مجمد مالی وسعت بھی

نىيى دى مىنى<sup>\*</sup>

اللہ كے ني حفرت سموكل عليه السلام نے ان كا وعوىٰ تسليم نيس كيا بكه اس ك ترديد فرائي اور فرايا :

> قل أن الله أصطفه عليكم وزاد بسطترنى العلم والجسم والل يؤتى ملكه من بشاء والله واسع عليم (البقرو) ,

"ان ني ( عليه اللام ) نے ( جواب مي ) فرمایا کہ اول تو اللہ تعالی نے تممارے مقالم میں ان کو متنب فرمایا ہے دوسرے یہ کہ علم اور جمامت میں ان کو زیادتی دی ہے تیرے یہ کہ اللہ تعالی اینا ملک جس کو جاہے دے۔ چوتنے میر کہ اللہ تعالی وسعت دینے والا اور خوب جانے والا ہے۔"

مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے طالوت کو حکرانی اور سید سالاری کی اعلی صلاحیت دی ہے - (١) اس لئے انسیں ملک بنانا چاہئے - ملک کا حق کمی کو نمیں عاصل ہو آ ۔ اس

(۱) والمح رب كه اس آيت عن بعثت سے مراد بعثت كونى ب- بعثت تشريعي مراد نیں ہے۔ اس لئے کہ اول تو بعثت تشویعی انباؤں میں انبیاء علیهم السلام کے سوا کی دو مرے کی نہیں ہوتی۔ اور طالوت نی نہیں تھے' دو مرے یہ کہ اگر بعث تشہ بعر

لے کی کے احق باللک ہونے کا موال ہی نمیں پیدا نمیں ہونا۔ تسارا انتدار پر اپنا حق جمانا اس کے حقدار ہونے کا دعویٰ کرنا بالکل بالل ہے ۔ کیونکہ کوئی فخص شرعاً اس کا حقدار نمیں ہونا۔ ملک اللہ تعالی کا ہے ۔ اللہ تعالی اپنی شیست تحویٰ سے جے جاہتا ہے ہے منصب عطا فرہانے ہے۔ کی کو شرعا اس کا حق نمیں ہونا اور کوئی اس کا مطالبہ نمیں کرسکتا

ان آیات پر فور کرنے سے بیات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ کی اسلای ملکت کی مربراتی کے منصب پر کسی کو کوئی حق نہیں ماصل ہوتا ۔ کس کو اس پر اپنا یا کسی دو مرب کا حق جمود کا حق جمان بالکل خیال باللل ہے جو کتاب و سنت کے طلاف ہے ۔ فسب امام کا حق جمود اللہ اسلام کو ماصل ہوتا ہے ۔ وہ ہے چاہیں ظیفہ اور امام ختی کریں ۔ کسی کو اس وجو سے کا حق نہیں پنچنا کہ یہ منصب میرا حق ہے ۔ نہ کوئی یہ وعوی کرسکا ہے کہ یہ قال اللہ منس کا حق ہے یا حق اور امام ختی کریں ۔ کسی کو اس وجو سے حق ہے اس حم کے وعوے اور مطالبے یا احتراضات حق ہے اس حم کے وعوے اور مطالبے یا احتراضات شرعا و عقل ابر طرح باطل بلکہ واض معیت ہیں ۔

اس سللہ على مندرج ويل مديث مجى قابل ذكر ب :-

اسمعو واطیعو ولو امو علیکم ''آگر تمبارے اوپر کوئی اییا حبثی ایپر مقرر عبد حبشی کان واسد ڈبیبیت بند حبشی کان واسد ڈبیبیت (بهخاوی ص ۱۹۵۷ نیکروژم ستاب الا حکام ، بت تجوا ہو - مطلب یہ ہے کہ وہ بت کم باب السع والطاعۃ للاملم مالم نکن صحصینۃ ) کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرتے رہو۔''

اس سے صاف معلوم ہو آ ہے کہ جمور الل اسلام اگر کی فیض کو اپنا امیریا المام و
ہوآ تو تی امرائیل کے لئے اکار کی کوئی کھاکش نہ باتی رہتی۔ اکار کرع تو بید عصبان
ہوآ۔ پیز دھرت مو کیل علیہ السلام اشیں اس کی فیمیل کا عظم دیتے۔ مشورہ نہ دیتے۔ اس
سے طاہر ہے کہ دھرت طالات کی بعث ملک کے منصب پر بعث کوئی تھی۔ دھرت
موئیل علیہ السلام کا مقصد بید تھا کہ اللہ تعالی نے طالات کو منصب المام و طالات کی
اچھی مطامیت عطا فرائی ہے اور وی زبی و جسمانی دونوں اخبارات سے اس منصب کے
لئے موذوں ہیں۔ اس لئے تم افسی اپنا مرراہ اور ملک حلیم کر ان کی مطابعیوں کو دیکے
ہوئے انہیں ملک بنانا اللہ تعالی کی مرض کے مطابق ہوگا۔ یہ برایت تھی۔ کوئی حکم نہ تھا
اس لئے معاطلین کوغذر کی ہمت ہوئی اور نی علیہ المام نے ان کے غذر کا جواب وا۔

ظیفہ بالیں جو بظاہر اس منعب کی کماحقہ ' مطاحت نہ رکھتا ہو تو اس کی اماحت و ظافت بھی منعقد ہوجائے گی اور ان کے ضب ہے اس امام یا ظیفہ یا صدر وغیرہ کی اطاعت واجب ہوگ۔ اور کسی کو اس مطالب کا حق نہ ہوگاکہ میں اس سے زیادہ اس منعب کا حق وار ہوں یا ہے حق ظال مخص کا تھا جو اس سے باخبار مطاحیت تکرانی یا تعقد زیادہ ہے۔ اس حم کے سب اقوال دعادی و احتراضات بالکل باطل اور معصیت کے دائرے میں واشل ہیں۔

بقاہر شبہ پیدا ہوسکا ہے کہ جو محض حق ہونے کے ساتھ تحرائی کی صلاحت دو مرول 
ہنا ہر شبہ پیدا ہوسکا ہے کہ جو محض حق ہونے کئے "التی لینی زیادہ حقدار ہے ۔ اور ارباب
طل دعقد پر واجب ہے کہ اس کو طلغہ بنائیں ۔ اگر یہ اصول تعلیم کرلیا جائے کہ تقویل
کے ساتھ صلاحیت کار زیادہ ہونے کی دجہ ہے کمی محض کو سنعب اماست پر فائز ہونے کا 
حق " حاصل ہوجاتا ہے " تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ حق اظافی ہوتا ہے ۔ شری لیمن 
تالوئی حق نمیں ہوتا ۔ اس کا دعوی نمیں کیا جاسکا ۔ نہ شرعا" دہ خود یہ مطالبہ کرسکا ہے

کہ وہ منعب امامت کا زیادہ مستحق ہے اور نہ کوئی دد مرا فخص جمہور سے یہ مطالبہ کر سکا ہے کہ ای کو خلیفہ و سربراہ بنانا جائے کیونکہ وہ اپنی صلاحیت عمل اور اپ تقویٰ کی وجہ ے اس کا حق رکھا ہے نیز اس بارے میں دوسروں پر فوقیت رکھا ہے۔ شرعا اس مطالبہ کا اے یا اس کے لئے کمی دو سرے کو کوئی حق حاصل نیں ۔ اگر کمی کو دعویٰ ہو کہ اخلاقی حق کے مطالبہ کا حق مجمی حاصل ہو تا ہے تو وہ اس کی کوئی دلیل شرعی پیش کرے ۔ ان شاہ الله قيامت كك اسے اس كى كوكى دليل نه مل سكے كى - بم نے شرى حق كى نفى كى ب -سرران کا حق شری کسی کو بھی نہیں حاصل ہو آ ۔ اخلاق حق اگر حاصل بھی ہو تو بے سود ے کوئکہ اس کا مطالبہ نہیں کیا جاسکا ۔ اگر وہ سجمتا ہے کہ میں حکمرانی کی ملاحیت کے اعتبارے اپنے سب معاصرین پر فائق ہوں یا میرے لی و دی خدات اینے معاصرین سے زیادہ میں یا میں تقویٰ میں مجی اُن سب یر فائق ہوں ۔ مگر اس کے اس سمجھنے کے باوجود ارباب حل و عقد نے اسے خلفہ اور مربراہ مملکت نیس مقرر کیا ' تو مجی اس نسب امام كرف والوں ، ير اعراض كرف كا يا اين استحقاق كا وعوى كرف كا اے كوئى حق نسي پنچا ۔ اس طرح کی دوسرے کو بھی (خواہ کوئی فرد ہویا جماعت ) یہ حق نہیں پنچا کہ ان ے اس نقل پر معرض ہو ' یا ان سے انعنل مخص نصب کرنے کا مطاب کرے یا مفضول مخص کی امارت کو ناجائز کے۔ شرعاً وہ مفضول مخص جس کا انتخاب جسور الل اسلام . خلافت و امامت یعنی مملکت کی مربراہی کے لئے کریں جائز خلیغہ اور تحمران ہے ۔ اور اس کی اطاعت حدود شرعیہ کے اندر واجب ہے ۔ اور اس کی مخالفت ناجائز اور ممنوع ہے ۔

## ظفاء راشدین شرعی استحقاق کی بناء پر نہیں منتخب کئے گئے تھے

حفرات خلفاء راشرین مهدین ینی حفرت ابوکر حفرت مراحزت عمان حفرت علی محدث المحدث علی محدث المحدث علی محدث المحدث علی محدث المحدث المحدث علی محدث المحدث علی محدث المحدث علی محدث المحدث المحدث علی محدث المحدث علی محدث المحدث الم

جمهور مسلمین ان کے بجائے دو مرول کا تقرر کردیتے تو وہ بھی جائز ہو یا۔ اور ارباب حل و عقد یر کوئی گناہ نہ ہو یا۔ مثلاً اگر مدنق اکبر حضرت ابو بحر کرم اللہ وجہ کے بجائے وہ حعرت سعد بن عباده ، يا حضوت طلعه وضي الله عنهما يا ادر كمي كو ظيفه بنالية تو ان کے لئے جائز تھا اور ان حعرات کی ظافت بالکل صحیح ہوتی ۔ لیکن ان حعرات محابہ " نے جو اس وقت بوری امت مسلم کے قائد او رنمائندے تھے 'ان حفرات میں مخلف وجوہ ترجیح کی بناء پر ان حضرات کو ترجیع دی اور حکرانی ان کے سرد کی ۔ اس لئے یہ ظیفہ اور مرراه مملکت اسلامیہ کے منعب پر فائز ہوگئے ۔ اگر ارباب حل و عقد انہیں نصب نہ كرتے توبيه اس منعب بر فائز نه ہوكتے - اور شرعاً و اخلاقاً انس يا ان كے كى حاى كو كى شكايت يا اس منعب كے لئے كى مطالے كا حق ند ہوا ۔ حاصل يدكه خليفه والم كا نسب وعزل کلیته" جمور ملین کے افتیار میں ہے ۔ وہ جے عامین اس منصب بر مقرر کریں ' اور جب چاہیں اے معزول کردیں ۔ کمی فخص کو کمی صورت میں بھی امات و ظافت کا کوئی حق نہیں عاصل ہو آ ہے ۔ نہ شری نہ اظاتی ۔ جس طرح یہ حق کی کو انی ذاتی قابلیت و ملاحیت کی بناء پر نهیں حاصل ہو یا ای طرح نسب ' یا نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ ناطہ رکھنے کی وجہ سے بھی سی ماصل ہوسکا ۔ اس بارے میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور غیر دونوں بالکل یکساں ہیں۔ کوئی بھی حقدار ظاف یا " احق بالخلافة " نمین موسکا- ای طرح سابق الم ( عکران ) سے کوئی رشته ( مثلاً تحمران كابيا موما ) مجى اس معالم من بالكل به اثر موما ب- (1)

(1) ممکن ہے کہ کمی کو یہ شب ہو کہ بعض اسلای ممکنوں میں جہاں قرانین شرید کا پورا فائد ہے۔ یہ والی خوات میں جہاں قرائین شرید کا پورا فائد ہے۔ یہ والی فائد ہے۔ یہ والی ممکن ہے۔ یہ والی فائد ہے۔ یہ والی میں جبور الی اسلام کے نمائندوں کے مشورے سے ولی عد مقرر کرویا ہے۔ اور اس کو سلانت کا حقدار سجما جا آ ہے۔ اور علاء اسے جائز بھے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الزام خود قوم کرتی ہے اور دستور حکومت عمل اس تم کی دفعہ داخل کی جاتی ہے جس کی بناء پر اس یہ تن وا جاتا ہے۔ شریعت اس کا کوئی حکم نمیں وہی محرابیا وستوری می ویت مرابیا وستوری می دینے ہیں۔ اور اس می کہاتھ میں رہتا ہے آگر وہ چاہیں تو اس دستوری تانوں کو مشور نمی کرکتے ہیں۔ اور اس حق کو واپس بھی لے ہیں۔ کو کہا ہے جس در کواس می لے بیں۔ اور اس حق کو واپس بھی لے بیں۔ کو کہا ہے جس در کواس خق کے علا کہا تھی دی ہے۔ اس می کہا تھی دی ہے۔ کہا تھی دی ہے۔

یہ جواب تو یہ تسلیم کرکے وہا گیا ہے کہ المیت منعب (QUALIFICATIONS) میں زیادتی و برتری ہونے کی بناء پر شرما" کی کو اس منعب کا کوئی حق بھی ماصل ہوجا آ ہے ۔ بھے ہم نے "اخلاق حق" کے نام سے موسوم کیا ہے ۔ لیکن فور کرنے اور کتاب و سنت پر نظر کرنے سے معلوم ہو آ ہے کہ شرما اس حق و احتماق کا کوئی ہوت ہی کمیں ۔

بالفاظ دیگر اظاتی حق شرعا کوئی چیز نمیں ۔ حمیتی مقام یہ ہے کہ حقوق عطا کرنا شریعت ملسسہ اسلام کا کام ہے ۔ کسی فرد یا جماعت کو کسی دو سرے فرد یا دو سری جماعت پر خود یا دو سری جماعت پر خود کوئی حق شمیں عاصل ہو با آ ۔ بلکہ شریعت مقدمہ اسلامیہ کے عطا کرنے ہے عاصل ہو آ ہے ۔ اس اصول کا دائرہ اس ہے جمی زیادہ وسیح ہے ۔ کسی محمل کو دنیا کی کسی شمی می تقریدت الجمید میں تقرید کا جمی اسلامیہ اے یہ حق عطا نہ کرے ۔ ایک نابالغ بی کو شریعت مقدم یہ حق شمیں وہی کہ دو اسے ان شرفات اپنا ال کسی کو جبہ کرتے یا اسے فروخت کرتے ۔ اس کا اثر یہ ہے کہ بیچ کا جبہ اور اس کی بچھ دونوں تعرفات کا تعرب ہوں گے ۔ اور دل کی ذمہ داری ہوگی کہ دو اسے ان تعرفات میں ۔ جو کی چود دونوں تعرفات کا تعدم ہوں گے ۔ اور دل کی ذمہ داری ہوگی کہ دو اسے ان تعرفات اس اصول کو خوب دافع کرد تی ہیں ۔ اسکا مجبوب ہیں کہ فرد یا جماعت کا کوئی حق کسی دو اصول شریعت اسلامیہ ہو جا کسی حق ہوں اس اسی بی جا جا گئی ہوں کسی دو اصول شریعت اسلامیہ باجو اگلی حق کسی دو اصول شریعت اسلامیہ ، اور قانون دینید سے اس کا خابت ہوا ضوری ہے ۔ عمر کو دور دی خمیں ادر اس کا دعرفی بائل باطل ہے ۔ عمر میں خبرت نہ میں ادر اس کا دعرفی بائل باطل ہے ۔

اس مسلمہ اصول اور تاعدے کی روشی میں "منعب امات" کے " اطاقی تن"
کے مسلم پر غور سیج صلاحت سربرات و حکرانی اور تقویٰ کی بناء پر کی محض کے لئے
مسعب طلاقت یا امارت پر فائز ہونے کا حق کی دیل شری ہے ثابت نہیں - پورے قرآن
جید کا مطالعہ سیج اور احادث صحیحہ مقبوللہ کا پورا ذیرہ دیکھ جائے ۔ آپ کو کسی مجی
بہ عظم نہ لے گا کہ جو محض شق اور منعب المات کی اہلیت رکھتا ہو اے اس اہلیت
اور اپنے تقویٰ کی وجہ ہے اس منعب پر فائز ہونے کا کوئی حق حاصل ہوجاتا ہے ۔ یا اس
اہلیت و تقویٰ میں ود مرول پر فوقت و برتری رکھنے کی وجہ ہے اس مت می کوئی

ا افافد ہوجا آ ہے۔ جب یہ حق می شرعا ثابت نہیں تو اس کی بناء پر اس منصب کا وجوئی کی خارت ہوتا کے اس منصب کا وجوئی کی خارت ہوتا کی خارت ہوتا کو خارت ہوتا کے اس حم کا دجوئی اس کے کا منصل کی کوئی کوشش تو شرعاً جائز بھی نہیں کی جاسمتی ۔ جبکہ وہ مرف اس کی خور من اللہ بخار پر جنی ہو کسی خشس کو شرعاً یہ حق ماصل نہیں کہ وہ سید کے کہ " جس خلال فخس یا ودمروں سے زیادہ اس کام کی صلاحیت و الجیت رکھتا ہول ' اور

متی ہی ہوں اس لئے بھے اس منعب پر فائز کرنا چاہئے ۔ لین نجی کو فیفد اور اہام یا ایر ایر ملک متحب کرنا چاہئے ۔ یہ میرا حق ہے۔ "جو فض اس حم کا دھوئی کرے اس کا دھوئی فرے اس خاوج کی فلا اور شرقا مرودد ہے ۔ یک بعض استثانی صورتوں میں کو چھوٹر کر معمیت ہے ۔ وہ استثانی صورت یہ ہے کہ اس دھوے کی محرک جب اقدار و ملک نہ ہو بلکہ یہ بنی پر خلوص ہو لینی وہ اسلام اور مسلمانوں کی خیر خوات اس میں ہمتا ہو کہ وہ خو ان کا مرراہ الی فدمت کا الی نہ ہو ۔ اس مورت میں وہ مال کے ذریک کوئی ودم اس فدمت کا الله نہ ہو ۔ اس صورت میں وہ اپنے فدمات پیش کر کہا ہے محراس منعب پر فائز ہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتا ۔ وہ مرک استثانی صورت یہ ہے کہ وہ خود اس منعب کا طالب نہ ہو کین جمیر الل اسلام اس سے یہ فدمت ایکا چاہیں اور اس سے بامرار کیس کہ اس فدمت اسلام کے لئے تیار اور راضی ہوجاؤ ۔ ایکی صورت میں اس کے لئے جائز ہے کہ اس منعب کا خود کو چیش کردے ۔ ان صورتوں میں اے معمیت کا مرتکب نمیں کہا جائے گا محراس دعوے اور اس منعب کا دو خوات شریعت قرار دیا جائے گا اور بقا ہر ظاف شریعت قرار دیا جائے گا اور بقا ہر ظاف شریعت قرار دیا جائے گا اور بقا ہر ظاف شریعت قرار دیا جائے گا اور بقا ہر ظاف شریعت کی درجے کہ وہ خوات اے معمیت کا مرتکب نمی کہا وہ نے گا در جائے مورت ہے گا در جائے مورت کی درجائے گا در جائے مورت کی درجائے گا در جائے گا در حالے گا در حالے گا در جائے گا در حالے کی درجہ ہونے کی درجہ ہے اس معمیت کا مرتکب نمیں کہا دیے گیا درجے کہ درجائے کی درجہ ہے ان دور خوات کی کا درجے گا۔

اس منظ کی ہم نے ہو تغییل بیش کی ہے اس کی صحت میں جے نک ہو وہ اپنی دیل بیش کرے۔ ہم نے ایک دوع کی نفی کی ہے۔ ہم نے یہ کما ہے کہ مطاحیت عمل اور تقوئی کی بناہ پر شرفا کی کو منصب ظافت و مربرای ممکت پر فائز ہونے کا کوئی حق نمیں حاصل ہوتا۔ اس لئے اظافی تق ' دو حقیقت اس منظ میں لفظ ہے معنی ہے ' اس کا کوئی دود ہی نمیں۔ شریعت اے حلیم ہی نمیس کرتی ۔ ہم نے کوئی دعوی نمیس کیا ہے۔ اس لئے جو اس حق کی محت یا اس کے وجود کے دعویار ہوں یار شبرت ان پر ہے۔ اگر ان کے پاس اس کی کوئی دیل شرع ہو تو چش کریں۔ اگر نمیس ہے اور یقینا نمیس ہے تو ان کا د حویٰ باطل ہے۔ اور ہم نے ہو کچھ اس سلسلہ میں عرض کیا ہے وہ حق ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ محض عقلی دیل کانی نمیں۔ دیل شرق ہونا چاہئے ۔ اس حق کے مرعیوں کو اپنا دعوئی کماب و سنتہ سے ثابت کرنا چاہئے ۔ دیل شرق کے بغیران کا دعوئی نمیں تعلیم کیا ماسکا ۔

مئد اہم ہے اس لئے ہم نے اس کی بحث میں یہ طوالت کوارہ کی ۔ مندرجہ بالا بحث اگر چہ فیصلہ کن ہے مثدرجہ بالا بحث اگر چہ فیصلہ کن ہے گراس پر اتنا اضافہ اور کرنا چاہجے ہیں کہ زیر بحث سکتے میں مرعمیان استحقاق کا دعوی محروم جوت ہونے کی وجہ ہے تو باطل ہے ہی ۔ اس کے طاف مجمی دیل مرحکے مردو مردو ہے اس دیل کے تذکرے ہے اس کا بطلان اور ہمارے بیان کا حق اور مسجح ہونا اور زوارہ وروش ہوجائے گا۔

حضرت طالوت رضی الله عنه کا دافقہ قرآن مجمد میں ندگور ہے ۔ جس کا تذکر کوشتہ مفات میں اس بحث کے دوران ہوچکا ہے ۔ جب بنی اسرائیل کے بعض طاندانوں نے سلطنت اور ملک پر اپنا حق جمایا تو اس دور کے نبی حضرت سمو کیل علیہ السلام نے اس کے بواب میں حضرت طالوت کے اتمیازی اوصاف اور المبلیت (QUALIFICATIONS) کا تذکرہ فراکر ارشاد فرایا :۔

" والله يؤتى ملكه من بشاء والله واسع عليم \( \)"

" الله تعالی اینا ملک جے جاہتا ہے عطا فربا آ ہے اور الله تعالی خوب جانے والا ہے ۔ "
ویکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ہو کیل علیہ السلام نے ان کے دعوے کے جواب

میں یہ نہیں فریا کہ ان ان اوصاف کی دجہ ہے طالوت " " احق بالملک " ہیں ۔ ان کی
صلاحیت کار او ران کے تقوّیٰ کی بناء پر ان کے لئے تحرایٰ ' اور ملک و مررای مملکت کے
منصب کا حق نہیں عابت کیا ۔ اگر ان کی صلاحیت عمل کی دجہ ہے انہیں " حق مررای مملکت کے
صاصل ہو آ تو حضرت محدوم خرور یہ فرائے کہ وہ اس منصب کے لئے تم سب سے " احق
" یعنی زیادہ صحّق ہیں ۔ انہوں نے " احق بالملک " ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کا جواب کی
قما کہ تم نہیں بلکہ " طالوت" احق بالملک " ہیں ۔ کید کمہ ان عمل محمرانی کی ایک اعلیٰ
مسلاحیت ہے جو تم ہے کمی عمی نہیں ہے ۔ حضرت سو کیل علیہ السلم کا یہ جواب نہ دعا
اس امر کی دیل ہے کہ اس مطاحیت کی دجہ ہے طالوت "کو حق ملک نمیں حاصل ہوا تھا '
اور آخضرت علیہ السلام مجی اس بناء پر ان کا کوئی حق نمیں مجمحۃ تنے ۔ اللہ تعالیٰ کے اس
ار اگرے کہ " اللہ تعالیٰ اینا ملک ہے جاہتا ہے عطا فربا آ ہے " اس دیل کو مزید تھوے د

آئد عاصل ہوتی ہے۔ اس آیت نے یہ بات صاف کردی کہ " ملک " ( خواہ اسے منعب ظافت و المحت کئے یا مدارت و سلطنت وغیرہ ) کے اوبر ملاحیت مربراہی یا تقویٰ و رنداری ' یا اور کی وجہ سے کی کو عمرانی و مررای کا کوئی حق نمیں عاصل ہو آ ۔ ب جمور اہل اسلام اور ارباب حل و عقد لینی ان کے قائدین اور نمائندوں کا حق ہے کہ وہ جے جابس مرراہ مملکت مقرر کریں 'کی کو اینا یا کی دوسرے کا حق جانے یا جسور یا ان کے نمائندوں یر اعراض کرنے کا شرعا کوئی حق نہیں ہے ۔ ارباب عل و عقد ' ( یعنی جو لوگ جمهور اہل اسلام کے نمائندے اور قائد ہوں) دو فخصوں یا چند اشخاص میں سے جو مررات ملكت كے لئے موزوں اور مناسب معلوم ہوتے بيں ايك مخص كو ظيف مقرر كرتے م - دوسرا فخص اس سے زارہ اس منعب کی صلاحیت و قابلیت رکھتا ہے اور اس سے زیادہ متی می ہے ۔ مرب لوگ اے نظر انداز کرکے ایک ایے فض کو اس منعب بر مقرر كرتے بيں جو ملاحيت كار تو ركھتا ہے اور جس حد تك تقوى مسلمان ير فرض ہے " اس مد تک تقوی کی صفت ہے مجی موصوف ہے محران اوصاف میں اول الذكر ( يعنى جے نظرانداز کیا گیا ہے) کے برابر نہیں ہے ۔ بلکہ اس سے فروتر ہے ۔ اس صورت میں ان ارباب حل وعقد كايد نعل جائز سمجا جائے كايا نيس ؟ جواب يد ب كه ان كايد نعل بالكل جائز ب ، شرعاً ان ير كوئي طامت نيس - شريعت في يد اختيار اور حق انسي كو ديا ب كدوه جے جابي فتب كريں ان يركى كوكى اعتراض كاكوئى حق نيس زياده ملاحيت کار (کوالیفکشنز) رکنے کی وجہ ے کی کو شرعاً کوئی حق اس منعب کا نس ماصل ہوجاتا ۔ جمور اہل اسلام کو اختیار ب کہ جے جاہیں مقرر و منتب کریں ۔ کس کوانا یا کس دوس کے کاحق جتانے کاحق نہیں۔

اس کے سعنی یہ جی کہ اس مسلط میں ( یعنی مسلمہ خانت و سرراہی ممکنت میں ) اخلاق حق شریا کوئی چیز مسلم ہے ۔ اور مطاحیت یا کوئی خاص نعیات رکھنے کی بناء پر کسی معنی کے لئے ممکنت اسلامیہ کا سرراہ بنے کا کوئی حق سرے بیدا ہی نعین ہوتا نہ شرق نہ اخلاق ۔ جو ہارے اس بیان کو غلط کے اور اس کے خان کا دعوی کرے وہ اپنے دو کے کہ دور اس کے خان کا دعوی کرے وہ اپنے دور کاری کی دلی بڑی کرے ۔ اور ہاری دیل کی دلیل ترود کرے ۔

#### وحداشتباه

ملاحیت کار اور قابلیت کی زیادتی اور برتری کی وجہ سے اظاتی حق حاصل ہونے کا

وہم وشبر اس وجہ سے پیدا ہو آ ہے کہ عام طور پر لوگ وجہ ترجے اور حق کے درمیان فرق كرنے سے قامر رہے يں - طال كل يد دونوں بالكل الك الك چري بى - وجہ ترجع ك معن اتحقاق اور بوت حق نهي بس - كى كى ملاحت كار (كواليفكيشنز) نسبتا "زياده ہونے کی بناء یر ارباب عل و عقد (جمهو رامل ایمان ) کو اے دوسرے یر ترجع دینے کے لئے ایک وجہ اور دلیل حاصل ہوجاتی ہے ۔ جس کی بناء پر انسی حق ترجع حاصل ہوجاتا ے ۔ یہ حق جمہور او راس کے نمائندوں کو لما ہے نہ کہ اس مخص کو جے نسب کرنے کا مسلم وربیش ہو آ ہے ۔ وونوں باتوں کا فرق نہ سجھنے کی وجہ سے عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہونا ہے کہ جس مخص میں تقوی کے ساتھ صلاحیت حکرانی زیادہ معلوم ہو اسے منصب المت وقیادت بر فائز ہونے کاکونی ماصل ہوتا ہے ۔ اور وہ اس کے لئے اس ہوتا ہے۔ جے اظاتی حق سے موسوم کیا جاتا ہے ۔ طالا تکہ فی الحقیقت اے کوئی مجی حق نیس طاصل ہوتا نہ قانونی اور نہ اخلاقی بلکہ حق ترج اے فخب کرنے والوں ' یعن جمو رائل اسلام کے نمائندول اور قائدین کو ( جنس ارباب حل و عقد کما جاتا ہے ) حاصل ہوجاتا ے - انسی افتیار ہے کہ وہ اس حق سے کام لیس یا نہ لیس - دونوں مورتوں میں ان پر کوئی طامت نہیں ۔ وہ اگر کمی اعلی صلاحت رکنے والے کو نظر اداز کرے کم صلاحت ر کھنے والے کو مرراہ ملکت مقرر کروی تو انسی اسکا حق ہے۔ اور وہ کی معمیت یا ناانسانی کے مرکب نہیں کے جاکتے ۔ مرکب معصیت اس وقت کے جائی مے جب وہ دیدہ و دانتہ ایے مخص کو اس منعب بر مقرر کریں جو اس کے لئے بالک نا اہل ہو' یا مقل ہونے کے بجائے فائن و فاجر ہو۔

یہ اصول ایا ہے جو عام طور پر نقم ممکت کے بارے میں عملا حلیم کیا جاتا ہے۔
ایک مثال ہے ہے کہ حقل مروس کے اعلی استحان میں پیٹنے کے لئے کر بجرے ہونا الازم ہے
۔ فرض بجیج دو امیدوار پلک مروس کیشن کے ماخ پیٹی ہوتے ہیں۔ ایک مرف بی
اے ہو در ایم اے پی انکی ڈی ہے۔ اگر کمیشن اس کر بجرے کو پی انکی ڈی پر ترقیح
دیا جے تو اس پر کوئی احزاش نمیں کیا جاتا ۔ بلکہ بدا اوقات ایا ہوتا ہے کہ بی اے کو اس
ے اعلیٰ ڈگریاں رکنے والے پر ترقیح دی جاتی ہے اور اسکا یہ تن نمیں حلیم کیا جاتا کہ وہ
اور پی ڈگریاں اور کی الفنکھنز رکھنے کی دجہ سے اس مروس کا 'یا اس کے استحان عمل میں کرکھنے کا اس کے استحان عمل مرکس ہونے کا اس کی استحان عمل

نتیں ہو تا ۔

اس مثال سے زیر بحث متلہ سجمنا آسان ہوجا آ ہے ۔ جس طرح موجودہ زمانہ اور طالت میں پلک مروس کیٹن پر انتخاب و تقرر لمازمن کومت کے بارے میں مرف اتن بابندی عائد ہے کہ وہ امیدوار میں ان اوصاف (QUALIFICATIONS) کو تو ضرور لمحظ رکھے جو ازروے وستور مکی اس میں پائے جانے لازم میں ۔ لین لاس ان اوصاف کا با جانا کانی ہے ۔ یہ کی دومرے امیدوارے زیادہ میں یا کم؟ اس ے اے کوئی بحث نس مول - وه كم كواليفكيشنو ركح والع كو مقرر كرد او رزياده ملاحيت اور وكريال ر کتے والے کی درخواست رو کردے ۔ اس کا اے بورا اختیار اور حق حاصل ہے ۔ اس کے بارے عم اس سے کوئی باز پرس شمی کی جائتی ۔ اس طرح اسلای نظام عم ارباب مل و عقد کو بورا بورا اختیار اور حق حاصل ہے کہ وہ اعلی ملاحبت رکھنے والے کو نظرائداز كرك اس ے كم اور معمول ملاحت ركح والے كو ظافت و الامت كے لئے نامزد كر دیں۔ اس بارے میں آن پر مجی اس کے سوا کوئی پابندی شیں عائد ہوتی کہ وہ اس امیدوار مي اس كام كي الميت اور عدالت ويكيس - يه اوصاف مفتود مول تو اس كا تقرر تو موجاك كا كرائ مترركرن والے كناه كار بول كے ليكن أكريد اوساف اس بي في نفسه موجود میں تو ان کی اضافی کی بیشی کا کوئی اثر ان کے اختیار پر سمی پرسکا۔ حق تقرر و انتقاب انسیں بورے طور پر حاصل ہو آ ہے۔ اس میں ان کا کوئی شریک و سیم نسی ہو آ۔ مندرجه زيل احادث اس مضمون ير مزيد روشن والح بس :-

(۱) "... قل حلتنا عبدالرحمن بن سعرة قل قل لى وسول الله صلى الله عليه وسلم با عبدالرحمن بن سعرة الاتسئل الامارة فإن اعطبتها من غير مسئلة اعتبا عليها" وكتا البها وإن اعطبتها من غير ( بخارى شريف ج ۲ " كتلب الاماره وكل البها "

کاکہ ہم ے ( حعرت ) حبدالر من " من کما کہ ہم ے ( حعرت ) حبدالر من " من الله علی الله

(۲) ... من أبي هريرة عن أنبي صلى الله عليه وسلم قل أنكم ستحر صون على الا مارة وستكون ثنامة يوم الليمه فنعم المرضعة و بست الفاطئة" ( يخارى ياب مايكره من الحرص على الامارة )

... (حفرت) ابو حرره " سے روایت ب کہ وہ نی ملی اللہ علیہ سے لقل کرتے ہیں کہ آ محضور ملی اللہ وسلم نے فرمایا بیک تم لوگ الارت کی خواہش کرد کے اور وہ سب ندامت ہوگی قامت کے دن ۔ وو (الارت) مرضعه ( دوده یلانے دالی ) تو بت انجی ے مرودوء جمزانے والی (کی حثیت سے) بت بری ہے ۔" ( یعنی جب امارت زاکل ہوتیے تو اندیشہ قوی ہوتا ہے کہ امیر ر بت ى كوتايون اور حق تلفيون كابار وال جاتی ہے۔ جو قیامت کے دن اس کے لئے وبال ہوگا ۔ خطرے سے عام حالات کے التبارے آگاہ فرایا میا ب ورنہ متی عادل اور محاط امراء پر سے بار میں ہوتا اور امیں بت اجر و ثواب ما ہے ۔ ممانعت اس کی طلب سے کی می ہے ۔ نہ کہ اس کے تول

> (٣) " ... عن أبى موسى" قل دغلت على النبي مبلى الله عليه وسلم أنا ووجلين من قومي أقل احد الرجلين أمرنا يا رسول الله وقل الاغر مثله أقل أنا لا نولى هذا من سأله ولا من حرص عليه

> > ( ايضا )

۔ حجرت ابو موی فراتے ہیں کہ بی اپنی افتہ فرم کے ساتھ ہی ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بی ماخر ہوا ( برے ساتھ ہو دو آدی تھے ) ان بی سے ایک نے مرض نے کیا یا رسول اللہ بھے کسی کا امیر ( ماکم ) یا دیجے اور دوسرے فقس نے بھی کرش کیا ۔ ( ان کے جواب بی ) رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے قوال کہ ہم اس حدے پر کی ایے فقس کو نیس مقرر کرتے

(۱) یماں یہ شہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دور ماضر میں تو تخف طازمتوں اور سول سروس وغیرہ کے لئے اسلای ممالک میں مجی دونواحیں طلب کی جاتی ہیں۔ اور بغیر طلب مجی لوگ دونواحت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا تقرر مجی ہوجاتا ہے۔ اور اس وقت عالمه دین ان سب باتوں کو جائز کتے ہیں کی دیا ہو کہ جائز کتے ہیں کی کہ جائز کتے ہیں کی کی دوج سے موجودہ طریق کار کو افتیار کرنے کی موروت و جواب ہے کہ مالات بدلنے کی وجہ سے موجودہ طریق کار کو افتیار کرنے کی موروت و احتیاج شری میں مجی اصول شریعت کے مطابق تبدیل ہوئی۔ اس احتیاج و مرودت کی بناء پر محم شری میں مجی اصول کی اجائ کرکے دونواست طازمت کو جائز قراد والی اے جس طرح دین کی لئیم دینے والے اساتدہ و علاء مودوست مجا جاتے ہوئی جائے اور او جاتا ہے۔ اور اے تعلیم کے بجائے "معبد وقت "کا معاوف کی تعداد اس وقت اس کا معاوف کی تعداد اس وقت استان ہیں جائے ہوئی کی انسانی آبادی گئی ہوری دینا کی انسانی آبادی گئی ہے۔

ر فائز كرا مباح اور جائز ہے۔

کین ظافت و المات اور مررای مملت یا اس هم کے دومرے مامب مثل وزارت ، وقیوه کی طلب اب جمی ممنوع اور ناجائز ہے ۔ کیونکہ اے طلب کرنے کی کوئی مزورت موجود نمیں ۔ اتحت طانش ہے ان کا معالمہ اور ان کی حقیت بالکل مختلف ہے ۔ مرورت موجود نمیں ۔ نیز اول الذکر کا انتجاب کومت کرتی ہے بخالف اس کے مربراہ مملت یا وزراء کا انتخاب مجمومت کرتی ہے بخالف اس کے مربراہ مملت کا انتخاب جموم الما اسلام کرتے ہیں ۔ وہ اس انتخاب ہے مائز فیس ہیں ۔ ایک علاوہ مربراہ مملت فور مملت (اشیت ) کا نمائندہ ہوتا ہے ۔ کی کو اس کی فمائندگی طلب کرتے ہی ہوں کا منازہ میں مواجات اس کے مائند میں مواجات اور میں مواجات اس کے مائند کے نمائند نمیں ہوتا ہے ۔ کی کو اس کی فمائندگی طلب ہوتے ۔ زیاد سے زیاد محکومت اور محکومت اور محکومت اور محکومت فور طازمت کی ایک میں مورت دو حقیقت اس میں موحوت خور طازمت کے لئے درخواشیں طلب کرتی ہے ۔ یہ صورت دو حقیقت اس میں موحوت خور طازمت کی ان میں ۔ اگر محکومت درخوات کرنا میں میں الاطلاق جائز ہے ' بخلاف اس کے حکومت کی مربرات کے لئے درخوات کی مجاز میں کرنا ہی کے کومت کی مربرات کے لئے حکومت کی مربرات کے لئے درخوات کی مجاز میں میں ۔

کی کوشش کرنے کا جن قر ہر مخص کو ہر صورت میں ماصل ہوتا ہے۔ اس کے طلب کی محافت کرنا اس امر کی واضح اور روشن دیل ہے کہ طافت و الماست اور سربرائی مکلت کا کوئی جن شرعا کمی کو بھی نمیں ماصل ہوتا ۔ خواہ اس کی طمع کرنے والا اس کی بمترین مطابعیت رکھتا ہو ۔ اظافی جن بھی شرعا کوئی حیثیت نمیں رکھتا ۔ اس کی بناء پر بھی اس منصب کا مطابہ کرنا شرعا جائز نمیں ' اور اس مطالبے کا کوئی جن کمی کو نمیں ماصل ہوتا ۔ اور اس منصب کے لئے کمی کے اسحقاق یا جن ہونے کا کوئی تصور ہی اسلام میں نمیں ۔ اور اس منصب کے لئے کمی کے اسحقاق یا جن ہونے کا کوئی تصور ہی اسلام میں نمیں ۔

(1) امادے ذکورہ بالا کی شرح میں بعض شار مین نے ایک اشکال پیش کرکے اس کا جواب وا ہے ۔ اشکال یہ ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے معر کے باوشاہ سے ایک اعلیٰ منصب طلب کیا ۔ اس کا جواب یہ دط ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام تی تنے ۔ ممکن ہے کہ انہوں نے وی انہی کی بناء پر منصب طلب کیا ہو ۔ اور یہ ان کی خصوصیت ہو ۔ یا انہیاء اس ضابط ہے مشتنیٰ ہوں ۔ ۔ انہیں اس طلب کا حق ماصل ہو ۔ ان پر دو مرول کو قابل میں کی قبل میں کیا جا اسلام نے خود منصب پر تقرر طلب سے پیدا می نمیں ہونا ۔ کیو تکہ حضو ہے ۔ لیکن میرے نزدیک یہ اشکال مرے سے پیدا می نمیں ہونا ۔ کیو تکہ حضرت بوسف علیہ السلام نے خود منصب پر تقرر طلب منس کیا تھا اند اس کی خواہش تھی ۔ خود بادشاہ نے ان کے سانے یہ بیکٹس کی تھی کہ و محمومت کا کوئی منصب و عمدہ تبول کرلیں اور منصب کے تعین کا خود انہیں افتیار دیا تھا ۔ اللہ تعانی نے اس اس واقعہ کو اس طرح بیان فرایا ہے ۔

" قال اتك اليوم للينا مكين امين "

" ( بارشاه نے ) کما کہ (اے بوسف) آج سے آپ ادارے پاس صاحب عزت اور المانت وار جی-"

(سوره يوسف)

بادشاہ کی طلب اور خواہش دکھ کر حضرت یوسف علیے السلام نے اپنے لئے منعب اور حمد کا انتخاب کرکے اسے مطلع فراوا کہ اگر تم مجھے کوئی منعب وینا چاہج ہو تو مجھے شعبہ بالیات کا افر اعلیٰ بنا وو - طلب بادشاہ کی طرف سے ہوئی ان کی طرف سے نمیں ۔ انہوں نے صرف منعب کا تھین کیا '' وہ مجی ای کی ورخواست پر - اس لئے مرب سے کوئی اشکال می نمیں چڑ آ آ ۔ وو مرا اشکال ہے کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تھائی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعانی علیہ السلام نے اللہ تعانی علیہ السلام نے اللہ علیہ السلام نے کی وعاکی تھی - اس کا جواب سوال شی موجود ہے ۔

## عدالت حكمرأن كامسكه

ا خلاقی حق خلافت و الامت کے مفلطے میں بہت سے لوگ جلا ہیں۔ جس کی وجہ اس منظ ہے ۔ اس منظ سے ان کی ناوا تغیت ہے۔ ہم نے جو بحث اس منظ پر کی ہے وہ انسیں اس مفلطے سے نجات دینے کے لئے کائی ہے۔ بشر طیکہ انسان سے کام لیس اور تبول حق سے نہ چکھائی میں۔

اس سلسلہ میں بہ بات مجی قابل ذکر ہے کہ طلیفہ کے لئے مدالت شرط ہے۔
ود سرے الفاظ میں اسے متی ہوتا چاہئے ۔ لین مدالت یا تقویٰ کے بہ معنی تعلقا نہیں ہیں
کہ وہ زاہم شب زندہ دار یا آریک الدنیا درویش ہو ۔ یا کمال زہر کی دجہ سے مراحات سے
مجی کریزاں ہو ۔ شرط صرف آئی ہے کہ اس کی زندگی اس طرز حیات کے مطابق کرر ردی
ہو جو شریعت مقدمہ نے ایک عام اور امل مسلم کے لئے مقرر فرایا ہے۔ مقائد درست
ہوں ۔ فرائش داجیات اور مسنونات موکدہ کا پابند ہو ۔ کہاڑ سے کلفتہ محرز ہو۔ مفائر
پر معرف ہو ۔ لین کمی معمیت صغیرہ کا بادی نہ ہو ۔ آگر کمی شامت لاس سے کوئی صغیرہ
ایا کیرہ مرزد ہوجائے تو اس پر فارم و شرسار ہو اور مدت ول سے استنفار کرے ۔ اللہ
نا کیرہ مرزد ہوجائے تو اس پر فارم و شرسار ہو اور مدت وا اس میار پر پورا اتر ا ہو اس عائل کے خصب سے خالف ہونے کے ساتھ اس کی رحمت کا امید دار مجی ہو ۔ جو محض

حضرت سلیان علیہ السلام نے حکومت اور ملک کی طلب حلوق سے نہیں کی تھی ۔ اپنی قوم سے نہیں کما تھا کہ مجھ ملک بنالو ملک اللہ تعالی سے دعا کی تھی ۔ اس کے لئے دعا کرنے کی ممانعت نہیں فرائی گئی ہے ۔ حکوق سے طلب کرنے کی ممانعت نہیں فرائی گئی ہے ۔ حکوق سطیان علیہ السلام اللہ کے رسول تھے ۔ اس کے ماجھ سے فارج ہے ۔ علاوہ بریں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول تھے ۔ اس کے ماجھ پہلے تی سے ظیفہ اور باوشاہ تھے ۔ انہوں نے ملک اور سلطنت کی قوت و دسمت برہنے کی دعاتی مسئلے ہے ۔ کر ابتداء سے ملک عاصل کرنے کی ۔ اس لئے ان کا صالمہ فریر بحث مسئلے ہے کوئی تسان تی نہیں رمکتا۔ یہ بھی کموفل رہے ہی و رسول کو تو اللہ تعالی کی جانب سے حق کوئی تسان تی نہیں رمکتا۔ یہ بھی کموفل رہے کا معالمہ بھی مارے محث سے فارج ہے المارے و سلطنت حاصل ہو گا ہے اس لئے انہا معالمہ بھی مارے محث سے فارج ہے

پوری ہوجاتی ہے۔ اس میں اور ایک زاہر شب زندہ دار قائم اللیل و صائم الدہر می محیل شرط امات کے اعتبارے کوئی فرق نمیں باتی رہتا۔ اس شرط کے بعد اہم ترین اور بنیادی شرط امات کے اعتبارے کوئی فرق نمیں باتی رہتا۔ اس شرط کے بعد اہم ترین اور بنیادی شرط ہے ہوتی ہوتی ہے کہ دہ کا رہ ملعوضہ کی مماحیت رکھتا ہو۔ اگر ایک قائم اللیل و صائم الدہر ، علوم کے محوم ہے اور ایک دو مرا فحص جو علم و کتاب و سنت کے لحاظ ہے اوسط درجہ کا عالم ہو اور مملاً عام مسلمان کے مندرجہ بالا معیار پر پورا اتر آ ہو کہ فاظ ہے اوسط درجہ کا عالم ہو اور مملاً عام مسلمان کے مندرجہ بالا معیار پر پورا اتر آ ہو منص خالف و است کے لئے ختب کرنا ہو تو ازروے اصول شریعت دو مرا محتمی قائل منص قائل میں منصب خلافت و امات کے لئے ختب کرنا ہو تو ازروے اصول شریعت دو مرا محتمی قائل رفت اور اس کے رجہ کی منصب ترج ہے ۔ اول الذکر کی کوت مجارت اور شدت نہ و اتفاء آخرت میں امات یا کی منصب خطوت پر فائز ہوئے کے لئے دو بر ترج منسی بن سکتیں ۔ وین کی جس خدمت کے لئے ختب خلوت کی جس مدمت کے لئے نصب ظیفہ ہوتا ہے ' ظیفہ کو اسکا اہل ہونا چاہئے ۔ حکواں کو جمہور معلمین عبادات ناظہ کے منس مقرر کرتے ' بک تحد ترج منسی مقرر کرتے ' بک تحد تر محکوت کے لئے ختب کرتے ہیں۔

یہ می طوظ رکھنا چاہئے کہ تحرانی اور تدیم ملکت کی صلاحیوں میں تفاوت ہو آ ب
کی ولیل شرق سے یہ جابت نہیں ہو آکہ ارباب طل و عقد کو اسے سب اشخاص پر تعالی
اغداز سے نظر کرکے ان جی سے نیٹا بمترین اور اعلی ترین صلاحیت رکھنے والے کو منصب
اغدات پر خلاقت پر فائز کرنا چاہئے ۔ اس مسئلے پر ہم بعر ان مخلف پہلے ہی روشی ڈال پکے
امامت و خلافت پر فائز کرنا چاہئے ۔ اس مسئلے پر ہم بعر ان مخلف نہیں بعائی روشی ڈال پکے
شریعت نے جمور اہل اسلام یا ارباب طل و مقد کو اس کا سکلف نہیں بعایا ہے ' اور ان
الجملہ صلاحیت رکھا ہو ۔ خواہ یہ صلاحیت ادن بی درجہ کی ہو۔ یہ قلعا ضروری نہیں کہ وہ
الجملہ صلاحیت رکھا ہو ۔ خواہ یہ صلاحیت ادن بی درجہ کی ہو۔ یہ قلعا ضروری نہیں کہ وہ
ان طیف سے دو مرون پر نعیلت اور فوقت بھی رکھا ہو۔ ایک اعلی صلاحیت رکھنے والے
کو نظر انداز کرکے آگر ارباب طل و مقد نے نبٹا ادنی صلاحیت رکھے والے کو امام اور
فیلیہ مقرر کردیا تو ان پر شرحاکی اعتراض نہیں ہو سکا۔ ان کا انتجاب سمج سمجھا جائے گا۔
اور مقرر شدہ ظیفہ جائز ظیفہ اور امام متصور ہوگا ۔ جب اس کا نصب ہوجائے اور وہ
منصب خلافت پر فائز ہوجائے تو اس کی خلافت کی خالفت شرعا ممنوع ہوگ ' اور مخالفت

اسلامی نظام کی شکل و صورت اور اسے قائم کرنے کے طریق پر مندرجہ بالا بحث سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ خلافت و المامت اور " ملک " میں کوئی فرق نمیں ۔

یہ تعلیف و س ہوباں ہے در طالت و است اور سلت کی ورو کرن کیا۔

حکوال دین اسلام اور لمت المبت والجماعت کا "بہرو" ہو۔ قوت و اتدار پر ای
دین و لمت کے متبعین کا غلب ہو ' مدود ممکت میں ادکام شرعیہ نافذ ہوں۔ تو وہ ممکت
اسلای کی جائے گی۔ محرال کا لقب ظینہ ہو یاایام ' یا امیر یا سلطان یا مک یا اور کوئی
مناسب لقب ۔ پھر جس طمرح محرال کے لقب سے شرعاً کوئی عملی اور محسوس فرق نہیں پڑتا
اور حکومت (کور نمنٹ) و ممکت ( اشیٹ ) کے متعلق کی محم شرع میں کوئی تیم نمیں
ہوتا ۔ ای طمرح " طریق نصب " یعنی حکرال کے تقرر کے طریق کے اختلاف ہے ہمی اس
میں کوئی فرق چیش نمیں نمایاں ہوتا ۔ سربراہ ممکت اور جسور اہل اسلام کے در میان روابط
کی فوجے ہر طال میں کیمال رہتی ہے ۔ اور دونوں کے شرع حقوق ' فرائض' اور
اختیارات ہر صورت میں بدستور باتی رہے ہیں ۔ اصول شریعت کی روشمنی میں ممکلت کا جو
اختیارات ہر صورت میں بدستور باتی رہ اور دونوں کے شرع کوشنی کرے گا۔
دستور تیار کیا جائے گا وہ ہر طالت میں اس اسور کی تشیم اور ان کا تھین کرے گا۔

مودودی صاحب اور ان کے ہمنوا " طافت " و " مک " ( محے مودودی صاحب لوگیت کتے ہیں ) میں فرق پر بہت زور دیتے ہیں ۔ نظام طافت کو اسلامی اور نظام ملک ( یا بیتل مودودی صاحب " طوکیت " ) کو غیراسلامی کتے ہیں ۔ طالا تک واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نمیں کرتی ( ۱ ) قرآن مجید ہمی مصرت واود علیہ السلام ہے افتد تعالی کا یہ ارشاد بیان فرایا کیا ہے :۔

" يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فلعكم بين النفس بالقسط" ( ص )

" اے داؤر ہم نے آپ کو زیم پر ظیفہ بنایا ہے تو آپ لوگوں کے در میان عدل کے ساتھ فیصلہ فرایا کیجے۔ "

سورہ بقرہ میں انہیں کے متعلق ارشاد ہے:-

" وقتل ناود جالوت وأشبالله الملك والعكمة وعلمه مما بشاء ("

(البقرو: ۲۵۱)

<sup>(</sup>۱) مودودی صاحب نے لوکیت کا نعشہ تو غیر اسلامی کھینچا پھر اسے ظافت کا حیم اور مقابل بناکر علی الاطلاق مردود اور ندموم کمہ ریا حالا تک ندموم اور ناجائز غیر اسلامی لوکیت ہے نہ کہ طوکیت علی الاطلاق -

" اور ( حطرت ) داؤد ( عليه السلام ) نے جالوت کو قتل کر دیا اور الله تعالی نے اشیں ( حطرت داؤد کو ) ملک عطا فرمایا اور حکست عطا فرمائی ' اور جو علم عطا فرمانا چاہا وہ انہیں معطا فرمایا "

آیات سے ظاہر ہے گر کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیک دقت ظیفہ بھی بنائے گئے اور ملک ہمی ہائے گئے اور ملک ہمی ہائے گئے اور کلگ کی دار '' طارف '' میں کفن لفظی فرق ہے ۔ دولوں کے سعتی آیک بی میں ۔ طلاف اور مملک کی سربراہی اگر جسورا بلی اسلام کی خاندان کے ساتھ مخصوص کردیں تو اس سے اس کی نوعیت پر کوئی اگر شمیں پڑتا ۔ اسے ظافت بھی کہ کہ سے جس سے جس کی کہ گئے ہیں ۔ اور ملک بھی ( یا مودودی صاحب کے الفاظ میں موکیت بھی ) محمراں کے لئے لئے بھور مسلمین کے افتیار میں ہے ۔ وہ اسے ظیفہ ' امام ' ملک ' سلطان جو جاہم کہیں ۔

یمال ہم اس امر کی طرف کرر توجہ دلانا چاہے ہیں کہ اسلامی ملک اور غیراسلامی ملک میں زمن آسان کا فرق ہے ۔ باپ کے بعد سے کے حکراں ہوجائے یا نصب الم کو ایک خاندان تک محدود کردیے سے کوئی اسلای مملت غیر اسلای منبوم میں ملک ( یا مودودی صاحب کے الفاظ میں ملوکیت ) نہیں بن جاتی ۔ دونوں کے درمیان اصولی و عملی واضح فرق عظیم سے قطع نظر طریق قیام کے اعتبار سے بھی دونوں میں واضح فرق ہو آ ہے ۔ پالا فرق تو یہ بے کہ غیر اسلامی ملک (بادشای یا لموکیت ) میں جے بادشاہ بنایا جا آ ہے ' اے اس منعب کا مستق اور حقدار سمجما جاتا ہے ۔ بخلاف اس کے اسلام میں کوئی بھی مربرای مملکت کا حقدار اور مستحق نہیں تمرا ۔ اسلامی دستور میں کسی کے استحقاق کا کوئی باب عی نس ب - جیا کہ ہم معمل بیان کر کے میں - دونوں کے درمیان یہ بت اہم بنیادی فرق ے - دوسرا اصولی فرق میر ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کا ملک (بادشاہ ) ہو جانا غیر اسلامی ملک ( یا طوکت ) میں کسی ایسے مخصوص سب کی بناء پر ہو آ ہے جس میں جمهور کے ارادے اور افتیار کو کوئی وظل نمیں ہو آ ۔ اس تم کے مخلف نظاموں کے درمیان اس سب کے تعین میں اخلاف ہے بعض غیر اسلای بادشاہوں میں بنیادی تصور یہ ہوتا ہے کہ حدود ممكت كى يورى زمن اور دولت هوحقيقت بادشاه كى ملك بوتى ب بانى سلطنت كى يه مموكه اللت ودانتاً اس كے جانفين كے طرف نقل موتى رہى ہے۔ جے بادشاہ بنايا كيا ہے وہ بہناء توریث اس منصب کا قانونا و اظافا مستق ہے۔ بعض بادشاہوں میں اسے حق

خداداد ( DEVINERIGHT ) سمجما جابا قعا ۔ اسلام میں سرے سے " استحقاق " کا کوئی سوال بی سی ند کی کو حق خداداد حاصل ہو اے اور ند حق وراثت ند اور کی وجد م حق المت حاصل ہو اے ۔ جمهور مسلمین کی خاندان کی تخصیص کر دیے ہی ۔ اس کا مطلب صرف یہ ہو آ ہے کہ جمہور نے اہام کو اس خاندان سے " نصب" کرنے کا الزام اور اینے دائرہ انتخاب کو محدود کر لیا ہے ۔ مگر اس کی وجہ سے اس خاندان کو کوئی حق نہیں عاصل مو جاتا - پريد كه جمور جب جاين اين اس نيل كوبدل كت بين - نسب شده امام کو معزول کرسکتے ہیں ۔ اور کسی دوسرے خاندان سے امام منتب کرسکتے ہیں ۔ شرعا وہ اسے الزام کے پابند نس میں۔ ان کی آزادی رائے ' اور آزادی ا تخاب بدستور قائم رہتی ہے ۔ خود ارباب حل و عقد کی معلمت شرق کی بناء پر نصب مرراہ کے دائرے کو کمی خانوادے کک محدود کرویں ۔ لین دستور ظافت میں اس دفعہ کا اضافہ کردیں کہ سربراہ مملکت فلاں مخصوص خاندان بی سے مقرر کیا جائے گا۔ تو اس سے مملکت کی نوعیت بر کوئی اثر نہیں بڑتا ۔ اسے خلافت کئے یا ملک ۔ سربراہ کو خلیفہ ' امیرالمومنین ' ملک ' سلطان جو عاب كت عملا اس كاكوئى اثر نس بويا - ادر متعلقه شرى احكام من كوئى تبديل نسي بوتى جس نظام ساي من مربراه مملكت دين اسلام اور ملت المسنّت والجماعت كالتميع مو اور " حدود مملکت میں احکام شرعیہ اسلامیہ کا نفاذ و رواج ہو ۔ تو ایبا نظام اسلامی نظام اور بہ ملکت (STATE) اسماری مملکت (ISLAMIC STATE) ہے۔

اس کی شکل و صورت بھی بھی ہو اور کی طریقہ سے بھی تائم ہوئی ہو۔ اسلام کے نوریک مملکت کی شکل و صورت اور اس کے وجود بھی آنے کے طریقوں کی فی نفسه اتن ایجیت میں ہے کہ ان کی بناء پر اسٹیٹ کی توجیت بدل جائے ۔ یا متعلقہ ادکام شرعید میں تقیے ہوجائے۔

اسلام کا میای نظام اس کتاب کا موضوع نمیں ہے - اس سلسلہ میں جو کھھ تحریر کیا گیا ہے وہ مضوولات ہے - اس کے بقدر ضرورت پر اکتفاء مناسب ہے - مزید تفسیل کی امتیاج نمیں - اس کا ماحسل یہ ہے کہ:-

ا = شریعت اسلام نے اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کی کوئی خاص شکل متعین نیم کی بست کی ہے۔ نہ کمی مخصوص شکل و صورت کا تھم دیا ہے - بلکہ صرف اصول کی تعلیم دی ہے - مثل و صورت کو است کے اجتماد پر چھوڑدیا ہے - بسک حکوم مرات کا کا کا می تھم نیم اسلام نے اسلام نے اسلام کے اسلام کے

رطامکہ اس کے لئے مجمی اصول مقرر فرادیے ہیں - ان کی بیروی لازم ب - طریقہ اقامت امت کے اجتاد کے سرو فرادا ب -

٣: نصب المم انتخاب (اليكن) يا اجتباء (سليمن) ك مرادف ني ب بك تقرر (الهانشف) ك بم معنى -

۳: امامت و طافت یا عام الفاظ میں ممکلت کی سربراہی کے لئے کمی کو کوئی حق نسیں حاصل ہو آ ۔ اور شریعت میں استحقاق سربراہی و حکرائی کا کوئی تصور ہی سرے سے موجود نسیں - دستور اسلامی کے متحلق سے اصول امور میں نے مدلل طور پر بیان کردیے ہیں ۔ اگر کمی کے نزدیک ان میں سے کوئی بات فلط ہے تو اپنا دعویٰ دلیل شرقی سے خابت کرے ۔ اور میرے دلاکل کا جواب دے ۔

# حقیقت مطلوب ہے نہ کہ صورت

اسلای نظام سای کے آنِ قوائین وستوری پر نظر کرنے ہے یہ بات بالکل عمال ہوجاتی ہے کہ اسلام کو اپنے بتائے ہوئے نظام سای کی حقیقت مطلوب ہے نہ کہ اس کی موجوت ہو اسلام کو اپنے بتائے ہوئے نظام سای کی حقیقت مطلوب کے نہی میں مجی مرح اس کی اجتابی زندگی میں مجی شریعت مقدسہ کا نفاذ ہے ۔ جس نظام ممکلت میں یہ حقیقت موجود ہو وہ اسلامی ممکلت اور اسای نظام ہے ۔ آپ اے ظافت کیس یا ملک اس سے اس کی حقیقت پر کوئی اثر ضیں پڑتا ۔ اس طرح اس کی حقیقت کر کوئی ائیت شریعت کی نظر میں خیس ہے ۔ گری اور اس کے طریق اقامت کی مجمی کوئی ائیت شریعت کی نظر میں خیس ہے ۔

اسلای نظام کے متعلق ہماری ان توضیعات کو ذہن میں رکھ کر ان اعتراضات و مطاعن پر نظری جائے جو روافض اور والعضیت پند منی نما یا تقیہ باز منی نما روافض نے اموی و ممای ظفاء کی ظافت پر کے ہیں تو ان کے اعتراضات و مطاعن بالکل غلا ہے جان ' اور اسلای نظام کے محج تصور سے ہے نہی پر بنی نظر آئیں گے ۔ (ا)

(۱) طلیفہ کے معنی میں جانشین - کوئی فعنس یا شے جب کس فعنس یا شے کے جانے کے بعد اس کی مجلد آتے ہوئے کے بعد اس کی مجلد آتے تو الل کا طلیفہ کسے ہیں - محر سیاسیات میں بد اس کے لفظ کرراہ ممکلت اسلامیہ کے ایک لفت کے طور پر استعال ہو آ ہے -

ظافت راشدہ ' ایک خاص اصطلاح ہے جس کی تفریح ہم مودودی صاحب کے سوالات کے جوابات کے سلملہ میں کرمچے ہیں۔ اس اصطلاح کے لحاظ سے جعرت معاویہ آخرى خليفه راشد تنے - اور انسين ير خلافت راشده كا خاتم موكيا - اس لئے ذكوره بالا خواہ کی دوسرے کا جانشین ہو یا نہ ہو جس طرح قیم ' جرمنی کے بادشاہوں کا اور زار روس کے سلاطین کا لقب تھا۔ 'ارخ اسلام میں جب یہ لقب ظیفہ اول سیدنا ابو بر صدیق رضی اللہ منہ کے لئے استعال کیا گیا تو اس کے لغوی و عربی معنی کموظ تھے ۔ یعنی سیدنا صدیق اکبرٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا گیا تھا۔ یک وجہ ہوئی کہ سیدنا عمر فاروق رضى الله عند نے اس لقب كو اختيار كرنے سے انكار فرماوا - اور فرمايا كه عمل حضرت ابو يمر صديق " كا ظيفه ( جانشين ) هول نه كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ... آنحضور عليہ الصلوة والسلام كے ظيفہ ( جائشين ) مدین اكبر نتے - اس توجہ سے آل محرم نے اینے لئے خلیفہ کے بجائے امیر الموشین کا لقب منظور فرایا ۔ آل محرم کے بعد ظفاء کے لئے امیر الومنین کے ساتھ ظیفہ کا لقب مجی استعال ہو ا رہا ۔ لیکن اس میں لغوی و عرفی معنی ملحوظ نمیں رہے بلکہ یہ وستور اسلام کی ایک اصطلاح اور سررابان مملکت اسلامیہ کا لقب بن کیا ان کے لئے کبمی "ظیفہ " اور کبمی " خلیفتہ المسلمین " کا لقب استعال ہو آ تھا جو اس کی علامت ہے کہ اس کے لغوی اور عربی معنی سے قطع نظر کرلی گئی ے - ورنہ " خلفت المسلمين " كنے كے كيا معنى ؟ جمهور مسلمين أو موجود بين ان كى ظافت ( جانشین ) کا کیا سوال پیدا ہو آ ہے؟ قرآن مجید میں حفرت داؤد علیہ السلام کے لئے جو لفظ ظیفہ استعال فرمایا ممیا ہے ۔ اس کے معنی بھی میں جی بعنی مربراہ مملکت اور مربراہ قوم حعرت آدم عليه السلام كو جو ظيفه فرمايا كيا ب اس من لفوى وعرفي معنى مجى الموظ ين -يني آخضرت عليه السلام سے پہلے جو گلوق زمين مي آباد تھي اس كا ظيفه ( قائم مقام ) -اس کے ساتھ یہ ان کے لئے ایک شرف عظیم مجی تما ۔ کوئکہ اس تقرر کی نبت اللہ تعالی نے اپنی جاب فرائی - ورنہ اللہ تعالی تو حاضرو نا عرب اس کا خلیفہ ( قائم مقام - جائشین ) کون ہوسکا ہے ۔؟ حفرت آدم علیہ الطام کو بہ لقب ان کی شرافت و کرامت کے اظمار ك لئے عطا فرايا كيا ۔ اس مي لغوى و عرفي معنى مجى الحوظ ركھے گئے ميں - باوجود اس كے وہ آخضرت کا ایک لقب ہے جو ان کے مرتبہ عظیمہ کو بتانے کے ساتھ زمین پر انسیل ا ارنے کی حکمت کی طرف واضح اثارہ کردا ہے - حفرت آدم علیہ السلام زمن پر احکام

بررگان لمت ان کے بعد کی کو فلیفہ راشد کیوں کتے ؟ گر اس سے زیر بحث ظفاء کی ظافت یا ان کی عدالت میں کوئی نقص نمیں پیدا ہوتا ۔ (ا) وہ انہیں ان حفرات خلفاء راشدين كا درجه نيس دية تح اور نه دينا جائ الله لكن ان كو الم برحل اور ظيف عادل ائی پنچانے کے بعد انسی نافذ کرنے کے لئے اتارے کے تھے ان معنی میں بھی انسیل خلفته الله كما جايا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے كہ لفظ ظلفه مربراه مكلت كے طور بر نی كريم ملى الله عليه وسلم ي بيلے مى استعال موا ب - خلافت اسلامي ك ادوار مى مجی یہ ان معنی میں استعال ہوا ۔ دھرت عان رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانے ک اس ے استعال کے بارے میں کوئی سوال نمیں بیدا ہوا لین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ ظافت میں جب ان کے اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف بدا ہوا ۔ اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے اجماع اذرح میں محابہ کرام " نے خلافت تعبیم کردی ایک عصے میں معرت علی ظیفہ رب ووسرے عصے میں معرت معاویہ کو ظیفہ بنایا عد جو حفزات اجماع اذرح میں کمی عذر کی بناء ہر شریک نہیں ہوسکے تھے ۔ انہیں اجماع ک پوری کاروائی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علم نہ ہوسکا 'کہ اجماع محابہ نے حفرت معادية كو ظيفه كالقب ديا يا ملك كا - بم جلد الني من لكه يح بن كه اجماع اذرح و علے کے بعد بعض لوگوں نے جاکر حفرت معاویہ کو ظافت کی مبارک باو دی ۔ محرجو لوگ آس میں شریک نہ تھے ۔ ان میں سے بعض کو اس کا علم نہ ہوا ۔ اسلئے انہو لنے بیہ خیال کیا کہ اجماع نے آں محترم کو ملک کا لقب دیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ خیال اس بناء پر پدا ہوا ہو کہ وہ ظافت میں وحدت کے خواہ ہوں ۔ اور انہوں نے یہ خیال کیا ہو کہ اجماع م م ، شرک ہونے والے اور فیعلہ کرنے والے اکابر محابہ " کا بھی یمی خیال ہوگا۔ اس وجہ ے انہوں نے حضرت معاویہ کو ملک کما ۔ جو لوگ بوری رو کدار اجماع سے والف تھے۔ انہوں نے انسی ظیفہ مجی کما ۔ یہ اختلاف محض لفظی تھا ۔ ہم واضح کریکے ہیں کہ عملی اور خاری شکل میں ظیفہ اور ملک کے ورمیان کوئی فرق نیں۔ وونوں تم کے معرات اس ر بر منن سے کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی کی طرح ملک کی ایک قطے میں خود محار حمران مقرر کیا گیا ہے ۔ شوریٰ کے بعد نسب سے ان کی خلافت مجی حضرت علی کی ظافت ہی کی طرح وجود میں آئی ہے - ملک کنے والوں کا مقعد حفرت معاویہ پر کوئی طعن كرنا نسي تقا - اور لفظ ملك كے وہ معنى جو مودودى صاحب نے اخراع فرائے ہيں كى كے

### ایک سیای بدعت

مهث تُريف ہے :۔ ایا کم و محدثات الامور فان کل محدثُمہ بدعہ وکل بلاعۃ

حافیہ خیال میں مجی ضمیں تھے۔ بلکہ آج مجی کی عمل وال اور طاوت قرآن کریم کرنے والے کے قابل فرم مرتب والے کے قابل فرم خورت کا خارت کرنے والے جاتا ہے کہ حضرت طاوت کو ملک عطا فرانے کا تذکرہ قرآن علیات کو ملک عطا فرانے کا تذکرہ قرآن مجید عن ہے۔ اور حضرت واؤد علیہ الملام کو ملک عطا فرانے کا تذکرہ قرآن مجید عمل ہے۔ اس حم کی مثالیں دیکھنے والا ملک کے وہ صفیٰ کیے سمجھ سکتا ہے جو مودودی صاحب نے اخراع کرکے اس لفظ کو پہنائے ہیں؟

مودودی صاحب نے ایک روایت می عام پر کال این افیرے انس کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنے خصوت معادیہ او ایسا اللک کمہ کر سام کیا اور جب آن محترم نے فرایا کہ " آپ ایر الموشین کتے تو کیا حرج تھا" تو حضرت سعد اور جب آن محترم نے فرایا کہ " آپ ایر الموشین کتے تو کیا حرج تھا" تو حضرت سعد اس موبقہ نے آگر یہ محصل بلی رہی ہوتی تو علی اس طریقہ نے آگر یہ محصل بلی رہی ہوتی تو علی اس کا لیا ہم گر پہند نہ کرتا " بظاہر یہ روایت غلط اور موضوع معلوم ہوتی ہے ۔ والی تو ابن افیر دوایت کے بارے عمی بحت فیر مختلط ہیں - نیز ان کے ذہن پر اس کی غلطی اور بھی واضح ہوجاتی ہے ۔ حضرت سعد اجتماع اذرح عمی قصدا شرک نمیں موبائی ہے ۔ حضرت سعد اجتماع اذرح عمی قصدا شرک نمیں معللے نے بالکل الگ رہتا چاہئے وو دو اس معللے نے بالکل الگ رہتا چاہئے تھے ۔ پھر جمن کا دوائی ہے وہ بالوائی تھا اور اس کی انہوں نے رائے نمی باجائز تھا اور اس کی باجائز تھا اور اس کی باجائز تھا ۔ اس کی کیا دجہ کہ انہوں نے حضرت معادیہ کو ملک میں حسلے کیا ؟ آدل ان کی خلافت سے باجائز تھا ۔ اس کی کیا دجہ کہ انہوں نے حضرت معادیہ کو ملک حسلے کہ کا دوئوں موروش عمی فرق کی کیا دوجہ کہ کا دوئوں موروش عمی فرق کی کیا دوجہ کا دوئوں موروش عمی فرق کی کیا دوجہ کہ د

جب انموں نے معرت معادیہ " کو ملک تعلیم کرایا تو ظیفہ مجی تعلیم کرایا ۔ بالفرض اگر یہ روایت مجع ب تو اس سے بدایت نمیں ہو آکہ معرت سعد " معرت معادیہ " کی ضلالید و کل ضلالہ فی النفو " ( ترجم ) کر دات لینی دین چی نی پیوں سے بچ ، بیک ( دین عمل ) برئی بات بوحت بے " اور بر بدعت کرائ بے ۔ اور بر کرائی جنم نصیب ب" بدعت برائے قول یا هل کو کتے بین جے بنے کی دلیل شرع کے شریعت کا جزو بعاکر

حومت كو نالبند كرتے تھے ۔ يہ بات كه " جس طرح آپ كو حكومت لى اس طرح مجھے مل رى موتى توجى اس كاليما بركز بندنه كرا " مرف اين ندق احتياط كا اظمار ب - انساني طبائع اور مزاجوں کا اختلاف مانی ہوئی بات ہے ۔ بعض حضرات اس قدر محاط ہوتے ہیں کہ وہ بیشہ اقدار و حکومت سے دور رہنا چاہے ہیں ۔ اور ایس کوئی ذمہ داری این سر نمیں لینا چاجے ۔ جس کی وجہ سے بہت سے حقوق ان ہر عائد ہوجاتے ہوں ۔ اور ان کی ادائی میں ذرا ی مجی کو آبی تو اور آخرت میں اس کی سخت باز برس مو ۔ اس خوف سے غلیے کی وجہ ہے وہ خود حکومت لینا پند نہیں کرتے ۔ محراس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سمی صالح اور متق مخض کے لئے مکراں ہونا پند نہیں کرتے ۔ محابہ کرام میں بھی اس زوق کے معرات تے ۔ اور بعد کو بھی بھرت ایے مالین ہوتے رہ بس جن کا زوق یہ تھا کہ وہ اینے لئے ادنی اقدار می نیس بند کرتے تھے ۔ مراس کا یہ مطلب نیس کاتدار کو کلیت اروا اور ناجائز سجعتے تے ۔ حفرت سعد کا بی زوق تھا ۔ آل محتم نے اس کا اظمار فرایا ۔ حفرت معادیہ پر طعن کرنا ان کے پیش نظر نمیں تھا ۔ سبائی ذہن اے طعن پر محمول کرے تو ب اں كا قصورے - كريد كه امرالومين كالقب تو لك كے لقب سے بيح درجہ كا ب -حفرت عمر فاروق في يه لفظ اي لئ ازراه تواضع بند فرايا تما - حفرت سعد كا حفرت معادید کو ملک کنے ہر امرار کرنا تو ان کی تعظیم کی غرض سے تھا۔ اسے اعتراض پر محول كرنا معرض كى كج فنى كى دليل ب - حفرت معاوية في اس لقب كى تلقين تواضعاً قرالى تمی - اے کی طز کا جواب اور ناگواری پر محمول کرنا بھی صرف سبائی بر کلنی ہے ۔ ورحقیقت نہ طنز کا کوئی وجود تھا اور نہ اس کے جواب کا۔

کی مدیوں تک لفظ طلقہ سربراہ ملکت اسلامیہ کے سعن میں استعمال ہو آ رہا ۔ محر جب ظافت مباہد کرور ہوئی ۔ اور بہت سے صوبے بالکل آزاد ہوگے ۔ تو اس کے سعن میں ایک اور تغیر ہوا ۔ صوبے آزاد اور خود مخار تھے ۔ وہ طاقہ جو براہ راست خلیات السلین کے زیر تکین تھا بہت تھوڑا رہ کیا تھا ۔ سب اسلای ممالک کو ایک حکومت کے باقت نہیں لایا جاسکا تھا ۔ ان طالت میں امت مسلمہ کی قوتوں کے اجماع اور ان کے اس میں وافل کرلیا جائے ۔ یا جس کے تھم شرق کا ورجہ بغیر کی ولیل شرق کے برحایا

درمیان ربد باتی رکھے کے لئے جملہ اسلای ممکنوں کا ایک نم وفاق مالک کے مرزاہ کو فلینہ اور دو سرے اسلای ممکنوں کا ایک نم وفاق CONFEDERATION تھیل ویا گیا جس کے مرزاہ کو فلینہ اور دو سرے اسلای ممالک کے مرزاہ ہوں کو ملک کا لقب ویا گیا ۔ حضرت شاہ ولی افد " نے تجہ الله الباللہ علی اصطلاح کے مطابق ' فلافت کی تشرح فرائی ہے ۔ فاہر ہے کہ یہ بھی ایک تفقی فرق تھا ۔ ورز فارشی وجود کے لحاظ ہے دونوں علی کوئی فرق نمیں پیدا ہوا ۔ اور شریعت مقدمہ بھی دونوں علی کوئی فرق نمیں پیدا ہوا ۔ اور شریعت مقدمہ بھی آسکی ہے کہ میں اسلام کے کہ بیدومتان عمل سایل عرف یہ را ہے کہ جو فحض دل پر حکوال بھی آسکی مرف اس کا لقب شین امتیار کر سکل تھا ۔ شاہ عالم رز میں کہ علوں نہ ہو شاہ کا لقب نمیں افتیار کر سکل تھا ۔ شاہ عالم بین موف جس کی مومور کھار میں جن کی مومور کھار تھی اسلام شاہ کا اور دوسرے بوے بیرے خود مخار محکوالوں عمل جس کی وجی یہ قدر مخار محکوالوں عمل حک کی وجی یہ قدر مخار محکوالوں عمل سے کی وجی یہ قدت نمیں ویا جاتا تھا۔ اور دوسرے بوے برے بور حقور محکوالوں عمل سے کی وجی یہ قلب نمیں ویا جاتا تھا۔

اسی طرح آگر بعض معرات نے معرت معاویہ کو طلغہ کے بجائے ملک کمد ریا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انہیں ظلفہ تی کما ۔ کو تک عملاً ظانت و ملک میں کوئی فرق فین میں اس کا یہ مطلب تھا نہیں کہ وہ اگی ظانت کو ٹاپند کرتے تے ۔ یا ان کے تقرر کو میح نہیں جمجے تھے۔ میں ۱۳۷۸ پر مورودی صاحب نے عائد این کثیر کا جو قول نقل کیا ہے کہ مست کی ہے کہ انہیں ظلفہ کے بجائے بادشاہ کما جائے "محض غلط فہی پر مخی اور غلط ہے ۔ خاافت صرف ۱۳ مال باتی رہنے والی دوایت فاجت بی نہیں ۔ اور اگر بالغرض فاجت ہے و قو علاء محققین کے نزویک فا بر پر محمول نہیں ۔ بلکہ مؤدل ہے ۔ بعض علاء نے اس کی بعد قو علاء محتول میں اس نماز درجہ کی ہوگی ۔ بیال آداب سے کہ تمیں سال جو ظانت رہے گی وہ بہت اہم اور ممتاز درجہ کی ہوگی ۔ بیال خلافت اس کے بعد مجمی سال جو طانت رہے گی وہ بہت اہم اور ممتاز درجہ کی ہوگی ۔ بیال خلافت اس کے بعد مجمی سال کے بعد لاس خلافت کی فنی کرنا ۔ لیکن را آم کے نزویک یہ مدے کرنا ہے نہ کی شورت نہیں ۔

جائے ۔ " مثلاً جو کام شرعاً مباح ہے اب بغیر کی دیل شری کے متحب یا داجب قرار ویدے ہے وہ فعل برصت ہوکر واجب الترک ہوگا ۔ یہ مجی طحوظ رکھنا چاہئے کہ برصت مرف عمل تک محدود نہیں ۔ کمی خیال کو جس کی محت و مدافت کی دلیل شری سے خابت نہیں ہے ۔ یا خابت ہے محرولیل قعلی ہے خابت نہیں ۔ بلکہ دلیل طفی ہے ابت ہے مطون کے بحائے مقیدے کا درجہ دے ویا جائے تو اس مقیدہ کو بدعت کما جائے گا ۔ ادر واجب ہوگا کہ اے مرف درجہ عمن عمی رکھا جائے ۔ اے مقیدہ نہ کما جائے ۔ نیز اس کے ماتھ دہ معالمہ نہ کیا جائے جو مقیدہ کے ماتھ کرنا چاہئے ۔ جو مخص ایسے خیال کو بغیر دلیل شرق

(۱) مکن ہے کہ کمی کو یہ شبہ ہو کہ حضرت عمر بن حبرالنزو کو تو بعض علاء کے طلفہ
راشد کما ہے - طالک دو مرے امری اور عبای طفاء و اشدین شیں سنے - اس کا
جواب یہ ہے کہ بعض علاء کی رائے تھی جمور علاء کی رائے نمیں تھی - اور عام طور پ
علاء نے اس کی صحت حلیم نمیں کی - چربہ کہ ان علاء نے بھی انسی طلفہ راشد کے خام
اور لنوی سعتی میں کما تھا - نہ کہ اس کے اصطلاحی متی میں - جن معنی میں ، عصرت ابد
کیرا اور \* حضرت عر" کو ظیفہ راشد کتے تھے ان سعتی میں عمرین حبدالعزر کو راشد نمیں کما
ان کی تحریق ان کی وقت بہت تعد و مرسے طلفاء ہے ذیادہ تھی اس لئے ان کی اتبازی
شان طاہر کرنے کے لئے فرط محدیت ہے انسی طیفہ راشد کمہ دیا - جمور اکابر علاء کی
نظاء کے برابر سجما اور جس طرح دو مرول کے لئے راشد کا لقب نمیں استعمال کیا تما اس
طرح ان کے لئے مجمی خمیں استعمال کیا - اس لئے اس سے ان کی حیثیت میں کوئی فرق
طرح ان کے لئے مجمی خمیں استعمال کیا - اس لئے اس سے ان کی حیثیت میں کوئی فرق
خمیں بڑا - او روادا ما بیان سے فوار رویتا ہے - اس لئے اس سے ان کی حیثیت میں کوئی فرق
خمیں بڑا - او روادا ما بیان سے فوار رہتا ہے

آگر بافرض ہم یہ بھی تعلیم کرلیں کہ بعض علاء عربی عبدالعربو کو اس سعی علی طلف راشد کتے تھے جن سعی معن طلف راشد کتے تھے جن سعی علی معنوات او بھر او عرف کو کتے تھے قر بھی مارے بیان کی محت عیں شبہ نمیں پیدا ہو، ا ۔ کو تک اواق تم کس کے کہ ان علاء کی رائے ذر فرط عمی ۔ ڈائیا اس سے زیادہ سے زیادہ اتنا معلوم ہو، ا ب کد وہ غیر محلل اموی و عمیای طفاء کو مرجب علی عربی عربی مربی محت تے ۔ محراس سے یہ کمال لازم آنا ہے وہ انسی ائمیہ برخ اور طفاء اسلام نمیں محمد تھے ۔ محراس سے یہ کمال لازم آنا ہے وہ انسی ائمیہ برخ اور طفاء اسلام نمیں محمد تھے ۔

کے مقیدے کا ورجہ ویتا ہے وہ برحت اعتمادی کے گناہ کا مرتکب ہوکر بلعوالے مدیث شریف جلائے منالانہ ہو آ ہے۔

ورمری امتوں کی طرح است مسلمہ میں مجی حوام نے بر متیں ایجاد کیں ۔ یکن علاء المستت نہیں متنبہ کرتے رہے اور ان سے مع کرتے رہے ۔ حمی اَ یہ چیز عبادات اور معاشرت تک محدود رہی ۔ کونک ان میں بدعات امایاں ہوتی ہیں ۔ دین کے شعبہ ساسات میں جو بدعتیں پیدا ہوئی ان کی طرف بہت کم علاء کی توجہ منعطف ہوئی ۔ جس کے سبب پر دوشنی والنا یمال فیر ضروری ہے ۔ طوالت سے بیتے کے لئے اسے نظر انداز کرکے ہم ایک سابی بدعت کا تذکر کرتے ہی جو صعوف کی ایجاد ہے محرات بہت سے سوئوں لے ایک سابی بدعت کا تذکر کرتے ہم بھی تیل کرایا ۔ اور اس میں جاتا ہوئے والے صرف عوام نمیں ہیں بلکہ بلوت علاء المبتت بھی ہیں ۔ " طالت و لوگرت "کی مندرج زیل عمارت اس بدعت کا تعادف کردی

المنال یہ بحث بالکل فیر معلق ہے کہ مسلمانوں کی آزادی مشادر کے بغیر بو ظافت یا امارت برور قائم ہوگی وہ آگئ طور پر مشعر ہوجاتی ہے یا نہیں ۔ اصل سوال منعقد ہونے یا نہ ہونے کا نہیں بکہ یہ ہے کہ اسلام میں نصب ظافت کا محیح طریقہ آیا وہ ہم جم نظافت کا محیح طریقہ آیا وہ ہم جم نظافت کا محیح طریقہ آیا وہ ہم جم کے بعد لوگ ظیفتہ ہوئے یا وہ جم سے مطابق آگر وہ کا م کے کرنے کا وہ ہم کی اسلام نے ہم کو ہوایت کی ہے ۔ وہ سرا طریقہ ای کام کرنے کا وہ ہم کرنے کا وہ کم کرنالا جائے تو اسلام اللہ ہے اور برلے کی کوشش کی اس کے تنظین کرتا ہے کہ اسلام میں وہ ان دولوں کو ایک دورج میں رکھ وے اور وموئی کرے کا وہ طبح میں مطلوب ہے ۔ وہ سرا آگر میں بلہ عین مطلوب ہے ۔ وہ سرا آگر میں بلہ عین مطلوب ہے ۔ وہ سرا آگر مطلوب ہونے کی حیثیت ہے " (س ۱۹۲۰)

تبرون حدرت معاديه رضي الله عنه كا انتخاب اجماع اذرح عن محابه كرام رضي الله منم

اور اجلہ بہتین نے ابتای طور پر کیا تھا۔ امیر بزید کا انتخاب آزادانہ استعواب رائے عامد عمد اور جبی آزادانہ مشاورت ان کے لئے ہوئی ولی مشاورت کی ظیفہ کے نصب کے لئے میں ہوئی۔ پورے عالم اصلای نے انھیں خوشی کے ساتھ ولیصید تسلیم کیا۔ جس کے معنی یہ جی حطرت معادیہ رضی اللہ عنہ کے بعد انھیں ظیفہ متحب کرایا۔ آن محرم کی وفات کے بعد ان کے لئے شرحا کی مشاورت کی ضرورت نمیں تھی۔ بلکہ بلا ضرورت شرق جا کہ بند تھی۔ مینہ طور پر ان کی ولیصیدی سے صرف چار حصرات نے اختلاف کیا جا آئی بری آکھریت کی رائے کے مقالے میں چار حصرات کی رائے کے مقالے میں

علاد بری، ہم واضح کر بچے ہیں کہ یہ اختاف حضرت معادیہ رصی اللہ عنہ ہے ولیصید بنانے کے مثلہ میں تھا۔ چنانچہ جب اللہ کا طافت سے نہیں تھا۔ چنانچہ جب المیں اللہ معتوں سریر آدائے طافت ہوئے آو ان حضوات نے جنوں نے ان کی دل حمدی سے اختاف کیا تھا ان کی طافت سے کوئی افتقاف نہیں کیا بلکہ ان سے بیعت کل حمدی سے اختاف کیا جہ ان سے بیعت کمل حضرت حید اللہ بن عمر رضی اللہ حتما بہت لمایاں ہیں۔ مرف حضرت حین رضی اللہ حنہ انھوں نے بیعت نہیں فرائی۔ عمر اول تو اس روشی اللہ حد سے کہ یہ تحدید کی معداقت عمل کام جا اس کا قوی شبہ ہے کہ یہ کی سائل کی گڑھی ہوئی ہو۔

کین اگر یہ سمج ہو آو ہی اس سے یہ نہیں نابت ہو آک دھرت حمین رضی اللہ عدد کو ان کی خلافت سے افکار تھا۔ آل محرم ان کی ما تحق میں تسخطتیہ پر اس سلے میں شرک سے جس کے خلاف کو مدت محمج میں معلوں لہم کی جارت دی گئی ہے۔ پھر جب آل محرم جس کے اس جداد میں ان کی مرراہ ملکت کے اس جداد میں ان کی مرراہ ملکت کیا ہے اس جداد میں ان کی مرراہ ملکت میں کہنے تھا ہو آگا بیت نہ کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ امور مملکت میں شرکت نہ کرنا چاہج ہوں گے۔ بیت ہر مسلمان سے آو سیس لی جاتی تھی۔ بیت آو مرف ان کوکوں سے لی جاتی تھی جو امور مملکت میں خلیفہ کے ماتھ پورا پورا تعاون کرنے پر تیار ہوئے تھے۔ بیت ای تعاون کے مد اور وعدے کا ایک طریقہ تھا (۲) جو اس زمانے کے دواج اور عرف کے مطابق اس مد کو بات مان حد میں دفتی اللہ عنہ میں اللہ عنہ ممارت اور عرف کے مطابق اس مد کو بات میا دیا تھا۔ حضرت حمین رضی اللہ عنہ مارت اللہ اور عرف کے مطابق اس مد کو بات میا دیا تھا۔ حضرت حمین رضی اللہ عنہ میں اس کے دور طاف واسمان میں وین کی تعلیم واشاعت میں مشغول ہونا چاہج تھے۔ اس سلے اس کے امور ظاف اور سیاس اور ان کا در حال کا در حیاں داخلات سے الگ رہا چاہج تھے۔ اس مسلوت کے پیش

نظرانموں نے بیت نہ کی ہوگ۔ بیت نہ کرنے سے بہ نابت نمیں ہو آکہ آں محتم طلفت ہے انکار اس محتم طلفت ہے انکار السلمین بزید مغفور کی طاحت سے انکار السلمین بزید مغفور کی طاحت سے انکار محل اللہ عند سعد بن مجان رضی اللہ عند سے بیعت نمیں کی۔ حضرت سعد بن مجان رضی اللہ عند کی طاحت تعلیم نمیں کی، حضرت سعد بن مجان رضی اللہ عند کی ذات تعمل محتم کی اختاف نمیں تھا۔ اور وہ آس محتم کے مطبع رہے اختاف آبیں محل اور وہ آس محتم کے مطبع رہے اختاف آبی اصول میں تھا وہ آبی مجگہ باتی رہا۔

امیریزید کے بعد دو مرب ظفام کا تقرر میں آزادانہ شوری اور نصب بی کے ذرید ہوا۔ اور ادکام شرمیہ کے معابی ہوا۔ آری کی شادت دی ہے۔ آگر کی کو دعوی ہے۔ آگر کی کو دعوی ہے کہ معابی خوات کا کی کی ایک معابی معابی کی دلیل ہے گئے تھے تو دہ اس کی دلیل شرحی چی کرے۔ ان امور پر ہم صفات مابقہ میں ددئی ذال چھے ہیں۔ یمال ان کا کرر تذکرہ استعضار کے لئے کروا گیا۔ در حقیقت اس جگہ ہمیں اس برصت کا چرو بے نتاب کرتا ہے جو سائل ذان کی اخراع ہے اور ادری شاہم ہے کہ بحت فساد آگیز اور ملت اسلامیہ کے لئے حت معترت رسان عابت ہوئی۔

مودودی صاحب کی متولہ بالا حمارت سے حمای ہے کہ ان کے نزدیک اسلام نے طافت والمارت قائم کرنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر کیا ہے۔ ان کا یہ وحوی بالکل ظلا ہے۔

ہم واضح کربچے ہیں کہ اس بارے عمی اسلام نے صرف اصول کی تعلیم دی ہے کوئی طریقہ ضیں مقرر فربایا ہے۔ یہ کمنا کہ حصرات ظلفاء راشدین رضی اللہ صفح مم کی ظافت بن الحقودی ہے ہم ہمی کی طریقی سے قائم ہوئی افعی طریقی کا احتیار کرہ واجب ہے۔ احتیاری بوحت ہے۔ جم گوئی اسلامی ہے واجب نمیں قرار والے واجب کمنا کھی ہوئی بدحت ہے۔ جو گوئی اس اس کے علام کی علاقت کے لئے کمی طریقے کے احتیار کرنے سے یہ لاام جمیں آناکہ اس کے علاوہ کوئی کی ظافت کے لئے کمی طریقے کے احتیار کرنے سے یہ لاام جمیں آناکہ اس کے علاوہ کوئی طریق انتخار کوئی اس کے علاوہ کوئی ہے جو احتیار کرنے سے ان کی عملی شکل اور طریقے کا احتیار کرنے شریعت نے احتیار کرنے شریعت کے احتیار کرنا شریعت کے احتیار کے اجتیار کرنا شریعت کے احتیار کے احتیار کرنا شریعت کے احتیار کے احتیار کے سرد کر دیا ہے۔

وری جے موصوف نے "آزادانہ مثاورت" کے الفاظ سے تبیر کیا ہے۔ ضروری

ے مراس کے بعدیہ کنے کے کیا منی ہیں کہ:

"اسلام می نصب ظافت کا صحح طریقه آیا ده ب جس سے ظفاء راشدین ظیفه بوئے یا ده جس سے معرت معادیہ اور ان کے بعد کے لوگ ظیفہ سے"

اس سے معلوم ہو آ ہے کہ ان کے نزدیک "خوری" کا وی طریقہ افتیار کرنا واجب بے جس سے "خلفاء راشدین خلیفہ ہوئے" واللہ کا دوری طریقے متعدد ہوئے ہیں اور تھا ضروری نمیں کہ وی طریقہ افتیار کیا جائے جو معرات خلفاء راشدین کو خلیفہ بنائے میں افتیار کیا گیا تھا۔ یہ سابی مقیدہ مددو بدحت میں واطل ہے۔ اگر کوئی دیل وجب بو تو چیش کی جائے۔ لاس شوری واجب ہے نہ کہ اس کا کوئی مخصوص طریقہ وہ وہ اس شوری کے دجوب سے جو ایک اصول عام ہے اس کے ایک مخصوص طریقے کا وجوب خاب کرنا چاہج ہیں۔ یہ استدال غیر فقتی غیر منطق اور غلط ہے۔ دیل عام سے دعوی خاص نمیر واجب ہے۔ دیل عام سے دعوی خاص نمیر وابد ہو۔

اس سای بدمت کی تقویت کے لئے موصوف کا یہ کما کہ "اسلام اسے پرواشت کرنے کی ہمیں مرف اس لئے تقین کرنا ہے کہ اس منانے اور بدلنے کی کوشش کیں اس سے زیاد برتر حالات نہ پیدا کوت" شریعت اسلامی کی غلا ترجمانی بلکہ محم شرقی عمل تحریف کی کوشش " کرنا تو واجب ہے۔ ان کی عمارت سے تو یہ ہجھ عمی آنا ہے کہ شرقا " اسے منانے اور بدلنے کی کوشش" کرنا تو واجب ہے۔ گین برتر مناسد کے خطرے کی وجہ سے اس واجب پر لئے کی کوشش واجب ہوگ۔ آگر یہ کوشش نہ کی جائے تو سب مسلمان محتمال ہوں گے۔ بدلنے کی کوشش واجب ہوگ۔ آگر یہ کوشش نہ کی جائے تو سب مسلمان محتمال ہوں گے۔ مرصوف کے قول ندکور کا مطلب و تقدم کی ہے لئین یہ یالکل غلا اور ظاف واقد ہے۔ یہ شرحیت اسلام کی طرف منوب کرتا ہے وہ محمول کے بدل کی خوش اس محم کو شرحیت اسلام کی طرف منوب کرتا ہے وہ جمور المل اسلام اور ارباب عل و مقد کو شرعا افتیار ہے کہ وہ اس کی ظافت کو ما باب نور ایس کی اطاحت کی نے تاب کریں اور اس کی اطاحت کی نے تسلیم کریں اور اس کی اطاحت صلیم نے نے سال کی کافرت ایک نے داکار کریں ۔ گین اس کی ظافت و المات تسلیم کریے سے انکار کریں ۔ گین اس کی ظافت و المات تسلیم کرے سے انکار کریں ۔ گین اس کی ظافت و المات تسلیم کرے نے انکار کرنا واجب بھر بھی نہیں ۔ گین اس کی ظافت و المات تسلیم کی المت و ظافت پر رافتی ہوجائے ۔ جس کی کام سے کم عد یہ ہے کہ وہ انت کی مرتب اس کی المات و کیا تست کیا مرتب اس کی المات و کیا تھ تے کی دو اس کی المات و کیا تست کی دو تسلیم کی المرت و کیا تست کی دو تسلیم کی المرت و کیات تو راض ہوجائے ۔ جس کی کم سے کم مد یہ ہے کہ وہ انت کیر وہ بھر ہوں گا کہ کہ کو دانے کی دو اس

گوارہ کرلے خواہ بلول عافرات گوارہ کرے 'جس کی علامت یہ ہے کہ اس سے اختاف کا اعتمار نہ کرے تو اس کی طافت و الماست منعقد ہوجائے گی۔ اس کے بید مرف اس ہناہ پر کہ اس کا طریق ضوری ناجائز تھا 'اسے منائے اور بدلنے کی کوشش کرنا تھا، اور بدلنے کی کوشش کرنا تھا، ادامت منعی بکیر محتب ہمی نہیں 'جس نے احتاب کا ناجائز طریقہ افتیار کیا و گانہ گار ہوا جن لوگوں نے اس کی اعافت کی اور اسے ناجائز طریقہ سے مند اقتدار کی پہنچا وہ سب بھی مرتحب معصیت ہوئے۔ اس کی باز ناجائز طریقہ سے مند اقتدار کی پہنچا وہ سب بھی مرتحب معصیت ہوئے۔ اس کی باز کی کوشش خصیل حاصل ہے۔ اسے منائے کا نام لے کر قائم شدہ نظام ظافت او راجائی مسلمین کو درہم برہم کرنے کی کوشش شرعا و مقتال کی طرح مجبی دوست و مناسب نہیں کی مسلمین کو درہم برہم کرنے کی کوشش شرعا و مقتال کی طرح مجبی محبر تھیر کردی اور جب مباسکی ۔ کسی حرک ناجائی تھی نے بھی اس کی اجازت سے مجبر تھیر کردی اور جب تھیر ہوگئی تو مالک زیمن نے بھی اس کی اجازت دے دی تو کیا صرف اس بھاء پر کہ ابتداء عسم مجبد اوض معصوف پر تھیرک تی تھی ' مالک زیمن کی اجازت عامل ہوئے کہ بعد هم مجبد اوض معصوف پر تھیرک تی تھی ' مالک زیمن کی اجازت عامل ہوئے کہ بعد میں سے صدم کرکے دوبارہ تھیرکرکا واجب یا متحب ہے ؟

مندرجہ بالا بحث و تحقیق سے شیوال اور شبعیت پندول کی ان سب کیج محقیوں اور ان کے جملے جب جا مطاح کا خاتمہ ہوجا آ ہو جہ ندگورہ بالا برصت پر نئی ہیں۔ شال امیر منفور کی خالفت کے حقاق بعض حفرات نے ایک بحث یہ پیدا کی کہ الل عراق نے ان سے بیعت نہیں کی تحل اس لئے ان کی خالفت منعقد نہیں ہوئی ۔ ہاری بحث ندگور سے بعیت اور اس قم کی سب بحول کا لیج اور پرج ہونا خوب نمایاں ہوجا آ ہے ۔ اول تو معرض کا یہ قول خلا بیانی اور کذب پر نئی ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ الل عراق کے نمائندوں نے بھی امیریزید سے بیعت کی تھی ۔ (۱) کین اس سے قبل نظر جب امیرموصوف کی ول محدی کو پورے عالم اسلام نے تعلیم کرلیا تھا اور جدا اسلامی ممالک کے نمائندوں نے ان محدی کو پورے عالم اسلام نے تعلیم کرلیا تھا اور جدا محدی کو پورے عالم اسلام نے تعلیم کرلیا تھا اور جدا اسلامی ممالک کے نمائندوں نے ان محری کر تھی اور ان کی محمدی نے بید مرحم سے بیعت کی تھی اور ان کی خلافت خوشدل کے ساتھ تیل کی تھی اور اگر معرض کی عراد وہاں کے صفحہ سائل رافعی خلافت خوشدل کے ساتھ تیل کی تھی اور اگر معرض کی عراد وہاں کے صفحہ سائل رافعی ایس تو وہ شرعاً حق رائے دی رکھے تی نہ تھے ۔ اگر انہوں نے بیت نمیں کی تو اس سے کوئی تعصد نمیں پیدا ہوتا ۔ حمر واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی امیر الموشنیں بزید منفور کی خلافت تعلیم کرلی تھی اور ان سے بیت کی تھی ۔ خواد بلور تیتے کی ہی امیر الموشنیں بزید منفور

کی ولیعیدی کی بیت کہا تھی تو اس کے سمنی بر ہیں وہ بافاق ارباب مل و مقد و بافاق جمیر اہل اسلام ظیند فتوب ہوگئے تھے ۔ پائج حفرات نے اگر اختاف کیا تو اتی بری اکثریت کے مقابلے میں اس کی کوئی حثیت نہیں ہے ۔ اس شنق علیہ نصب کے بعد انہیں ممثل ظیند بننے کے بعد کمی بیعت کی ضرورت نہیں تھی ۔ اگر پوری ممثلت اسلامی میں ایک فقص بھی بیعت نہ کرا تو ہمی وہ ظیند رہتے ۔ اس وقت بعض لوکوں سے جوبیت لی گئی اس کا مقدد امور ظافت میں ان کا تعاون حاصل کرنا تھا ۔ نہ کہ نے مرے سے نصب ظیند ۔ اس لئے باشیر وہ جائز ظیند تھے ۔

دوسرے اموی و ممہای طفاء کے متعلق بھی اس گروہ نے اس حم کی بھیں افعائی ہیں ان پر ماری بحث ندکور کی روشن میں نظر ڈالی جائے تو ان کا لغو اور کچر ہودا بالکل واضح ہوجاتا ہے ۔ اس مقام پر اس افسوشاک واقعہ کا 'جس کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے' تذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بارہا افترار کے حریص افراد اور ظافت اسلامیہ کے مخالفین نے اپنی ہوس افتدار و جاہ کو اسلامی نظام ' اقامت دین اور اقامت کتاب و سنت کے فوشما اور جاذب نظر فعول کے ظاف میں ملفوف کرکے نظام ظافت کے ظاف ضے بہا

اور مسلمانوں کا خون بمایا ہے۔ یہ نوے یا تو کلیتہ میں نورہ بالا بدعت پر بنی ہوتے ہیں یا خدورہ بالا بدعت پر بنی ہوتے ہیں یا خدورہ بالا مبتدعاند نظریہ اس کی بناء کا ایک اہم جزو ہوتا ہے۔ میں بحث کے اس مرحلے پر یہ مستعصور کرلیا جائے کہ یہ ساری مختلف اس صورت میں ہو جب مرف امام یا خلفت العسلمین کے نصب اور اس کے بارے میں شورئ کا طریقہ ان طریقوں سے مختلف ہو جو معزات ظافاء واشدین کے نصب یا اس کے متعلق شورئ کے لئے اضیار کیا گیا تھا۔

اگر اس کے بجائے کوئی دو سری بات الی نظر آئے ' بو بظا ہر ضب ظیفہ یا انتقاد ظافت سے مائع ہو تو دہ اس بحثوں کے موضوع سے خارج ہے ۔ اس کے شرق احکام الگ ہیں ' جب کوئی الی مورت سانے آئے تو اس کے احکام کتاب و سنت کی روشی ہی معلوم کئے جائیں گے ۔ اس بحث کو اس حم کے سائل سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔

#### خلط مبحث

اختام بحث کے بعد متاب معلوم ہو آ ہے کہ اس خط مجث کی الحقاندی مجی کردی

جائے جو مودودی صاحب نے اس بحث میں کیا ہے ۔ اور جو مخالطہ انگیزے ۔

یمال زر بحث مئلہ یہ ہے "کہ نصب خلفہ اگر کی ایسے طریقے سے ہوا ہو" جو ظفاء راشدین کے طریق نصب سے مخلف بے تو اسے معزول کرکے دوبارہ میم طریقے سے انتخاب خلیفہ واجب ہے یا نہیں ؟ محر مودودی صاحب نے تھم اس صورت کا بیان کیا ہے۔ جب منتب شده طیغه ' صلاح و تقوی جموز کر فاس موجائے ' یا علمی سے کمی فاس کو ظیفہ بالیا جائے 'اس وقت کا تھم یہ ہے کہ اگر اس معزول اور دوبارہ انتخاب سے کوئی مندہ شرعیہ بدا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو یہ داجب ہے ۔ لیکن اگر اس کا خطرہ ہو تو جائز بھی نہیں جہ جائیکہ واجب ہو ۔ اور خروج بالسیف ہرحال میں ممنوع اور ناجائز ہے ۔ اس تھم کو زر بحث مورت سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ بلکہ زیر بحث مورت کی نوعیت کے مطلے میں اس کے خلاف تھم موجود ہے ۔ شریعت مقدسہ کہتی ہے کہ اگر کوئی محص بطور استیلاوظیفہ بن جائے ' تو جب اے جمور مسلین مرراہ ملکت تسلیم کرلیں ' خواہ بادل ناخوات تسلیم کرس تو وہ جائز خلیفہ ہوجا ہا ہے ۔ اور اسے بلا ضرورت شرعیہ معزول کرنے کی کوشش کرنا جائز مجى نيس چه جائيكه واجب مو - جب حفرت طالوت رضى الله عنه " ملك " مخف ك مے تو بی امرائیل کی اکثریت ان کو پند نمیں کرتی تھی ۔ ان لوگوں نے ابتداء می میں ان کی ظافت اور مربرای سے اختلاف کیا تھا۔ مگر اس زمانہ کے بنی حضرت سمو کیل علیہ الملام کے اصرار پر بادل ہاخواستہ ان کی حکومت منظور کمل تھی ۔ باوجود اس کے شریر پہنچ كر حضرت طالوت في ان سے اطاعت كا مطالب كيا ' اور ان كي آزائش كي - اكثريت في ان کی بات فیس بال - مطوم ہوا کہ اکاریت اس وات میں ان ے " ملک " فغے سے خوش نہ تھی۔ اس سب کے باوجود ازروے قرآن مجید ان کی امامت و مربرای بالکل معج تھی ۔ اور ان كي اطاعت في المعروف في اسرائيل ير واجب متى-

## خلافت تا ملوكيت

مذشته صفات میں ہم یہ بات صاف کر کے بین کہ ناریخ اسلام میں ایبا بھی نمیں ہوا کہ خلافت عرفی لموکیت (بادشائی) کی صورت میں تبدیل ہوگی ہو۔ خلافت بیشہ خلافت ہی رى ـ جب ك قائم رى ظانت بى رى اور جب عمم مولى تو ظافت بى كى شكل مى خم ہوئی۔ عن شای کیا ہمریت کی شکل اس نے مجمی نمیں اختیار ک۔ محرب بھی ناقابل انکار واقعہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک حکومتیں اور ملطنیں مجی وجود میں آئیں اور صدیوں تک باتی رہیں۔ جن میں خلافت کی کوئی خو ہو نہ تھی' انھوں نے خلافت ہونے کا دعویٰ بھی نہیں كيا اور جنمي عرفي بادشاى المششاى (ملوكيت) بى كما جاسكا بيد بطور مثال بندوستان مِن مایوں باشاجماں یا جمائلیر کی سلطنوں کے لئے سوا سلطنت اور شای کے کوئی لفظ موزول نہیں ہوسکا۔ برصغیر کا مغلیہ دور آآاری طرز حکومت کا نمونہ تھا۔ تعزیرات میں بعض اسلای قوانمن رائج تھے۔ لیکن مالی اور دیوانی کے اکثر دبیشتر قوانمین غیر اسلای تھے۔ یماں تک کہ اسلام کے قانون ورافت پر مجی بورا عمل درآمد نیں ہوتا تھا اور رواح CONVENTION کو اس پر ترجع دی جاتی متی- سلطنت میں دراشت جاری تھی۔ بادشاہ کا بیا بیٹا پیدائش طور پر تخت و آج کا حقدار سمجما جا آغا۔ کسی شوری یا نصب کی احتیاج نہ تم ۔ نب اور وراثت اے متحق سربرای بنادینے کے لئے کانی سمجے ماتے ہے۔ وہ کتنا ہی نا الل ہو اس کا استحقاق زاکل نہیں ہو آ تھا۔ ان کے علاوہ بھی اس ملک اور خلافت میں بت ی باتوں میں فرق تھا جس کا تذکرہ باعث طوالت ہے۔ ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کا تذكره بطور مثال كياكيا ب ورنه آريخ اور موجوده دور من اس تتم كى بكفرت اسلامي سلطنيس لتی ہیں۔ جنمیں اسلام مکومت صرف اس بناء پر کما جاتا ہے کہ اس کے مکران سلمان میں ورند حقیق منی میں انھیں اسلامی حکومت ہی نہیں کما جاسکا۔ اس وقت دنیا میں ملانوں کی صرف ایک سلطنت الی ہے جو معج معنی میں اسلای سلطنت ہے۔ اور جے خلانت اسلامیہ کما جاسکتا ہے۔ یہ عرب کی سعودی حکومت ہے۔ اس کے علاوہ اس وتت

(١٧٠٤ هـ ١٩٨٧ م) دنيا من مسلمانوں كى كوئى حكومت الى نبين بے جس مين خلافت كا رنگ ہو یا ہے ممجع معنی میں اسلامی محومت کما جائے اس ناقابل انکار واقعہ کے چش نظریہ سوال پیدا ہو آ ہے کہ اسلامی حکومت اور اسلامی اصول حکومت سے واقنیت اور ان کی خولی لوكيت كى معداق بي كون قائم بوكي، وومرے موان سے امت ملم كے ذہن نے ظافت اور اسلای نظام سے نظر مثاکر اینا رخ "ملوکیت" کی طرف کول کرلیا؟ مودودی صاحب کا سوال نمبرہ اس نوعیت کا ہے لیمن ان کا مقعد صرف ظافت نی امید وظافت نی مباس پر الزام لگانا تھا اس لئے انموں نے فلد حوان سے سوال کیا۔ ان کا سوال اور اس کا جواب فرکور ہوچکا۔ ان کے سوال کا جواب وہی ہے جو ہم نے ریا ہے۔ ہمارے سوال کا عنوان دو مرا ہے۔ جیسا کہ فاہر ہے۔ اس کے جواب کا عنوان مجی ای کے مناسب ہوگا۔ اس جواب میں بمان شاء اللہ یہ واضح کردیں گے کہ جو قوم ایک خاص نظام سای کی طرف دائی متی اور مداول تک اس نظام کو قائم رکھ کر اس کی افادیت ویول اور دومرے جملہ ساسی نظاموں یر اس کی برتری تجربہ کی روشن میں طاہر و ابت کرچکی تھی' اس نے یا نج چھ سو سال تک اس سے متفید ہونے کے بعد اسے کیوں ترک کردیا؟ اور اس کے بجائے الیا نظام سلطنت کیول اختیار کیا جو اسلای تعلیمات واصول کے مخالف اصول وتعلیم بر منی تما؟ امت مسلم ك فكرساى اور ذوق آئين من يه تغيركن اسباب سے موا؟ - اور امت کا وہ طبقہ یا گروہ کون تھا جس نے ان سے ذوق شریعت یا ذوق ظافت چھین کر ان می اسلای دوق کے ظاف بد دوتی بیدا کی؟ سوال کی اس تشریح و تفسیل سے قاری کو اس کی غیر معمول اہمیت کے اندازے کے ساتھ اس کے جواب کی ضرورت کا اندازہ مجی ہوگیا ہوگا۔ اس کے صحیح اور واقعی جواب سے عام طور پر مورضین نے گریز کیا ہے۔ ان میں تین مروہ میں۔ ایک تو وہ ہے جس نے دیدہ ودانستہ اس کے صبح جواب کو نظر انداز کرنے ' بلکہ اسے بوٹیدہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ وجہ یہ ب کہ حقیقت واقعہ ظاہر کرنے میں انعیں ا بے غلط عقائد وتصورات کے خلاف کمنا پڑ آ۔ ود مرا گروہ وہ ہے جو اس سوال کے مضمرات اور اس کے مح جواب کو سجعنے علی سے قامر دا۔

سیری جماعت اید نشلاء وعلاء پر مشتل بے جنوں نے خالفت اور ملامت کے خوف سے یا بعض متعلقہ اشخاص کے ساتھ کورانہ مقیدت کی بناء پر حقیقت واقعہ اور سوال کے مجمع جواب کو جمیایا اور مجمع بوجھ کراے طاہر کرنے ہے کریز کیا۔ اور راہ فرار افتیار

ک۔ انتقاف محرکات کے بادجود مور نمین یا علاء کے ان سب افراد اور گروہوں کا رویہ کی اردیہ کی افراد اور گروہوں کا رویہ کیساں رہا۔ بینی انموں نے اس سوال کے جواب دینے کی کوئی کوشش نمیں کی۔ مور خین و فضلاء کی ان تتین جامتوں کے علاوہ بیش ایے فضلاء ومور نمین بھی ہیں جنموں نے محقف موانات ہے اس متلہ پر بحث کی ہے۔ لین بچ ہے کہ ان میں سے کسی کا جواب بھی اطمیتان بخش نمیں اور حقیقت کے چرے کو بے فقاب نمیں کرتا۔ سب سے اچھی بحث بھائے روڈگار مورخ علامہ ابن ظارون کے سال کمتی ہے۔ لین افسوس ہے کہ وہ بھی حقیقت نما اور کال طور پر تسکین بخش نمیں۔

امت مسلمہ کے عروج وزوال پر سی علاء ونسلاء نے بت کیتی بحثیں کی ہیں۔ جو فی نفسہ بہت مغید ہیں۔ لیکن زوال امت کے ایک اہم سب کے اظمار سے یہ سب بحثیں خال ہیں۔ وہ اہم سب اس سوال کے جواب سے معلوم ہوگا اور اس جواب میں انتظاء اللہ مزید افادیت محسور، ہوگی۔

## اجنبي تصور

دین اسلام کے اولین خدام عرب تھے۔ حرب ان کے مزاح اور ان کی فطرت عمل وافل عمی۔ فلام علی وافل عمی۔ فلام علی وافل عمی۔ فلام علی ان کے مزاح کے بالکل موافی تھا۔ اور آرخ شاہد ہے کہ جب سکت انتدار ان کے ہاتھ عمی رہا انموں نے اس کے مزاح کی کائم رکھا اور بہت ملیتہ کے ساتھ اے چلاتے رہے۔ عجی اور روی حم کی بادشای MONARCHY کا وہ تصور مجی نمیں کرکتے تھے۔ یہ اجنی تصور ان عمی اجنیوں می کی طرف سے در آمد کیاگیا۔ اور ایے پر فریب طریح سے ان عمی مجیلایا گیا کہ ان کے ایک گروہ نے مجی اے تبول کرلیا۔ آگرچہ ان کی عالب آگرچہ نے ان عمی مجیلایا گیا کہ ان کے ایک گروہ نے مجی اے تبول کے اقتدار اور بعد بعد ان عمی بادشاہ ویک ہا وافلیوں اور آمریجوں کو عمل حلیم کرنے پر مجبور ہوگئے۔ ہم نظری طور پر بعشاء عمل انموں نے انھیں مجی نمیں حلیم کیا۔

مسلمانوں میں اس اجبی تسور کی درآمد کی داستان مخفراً یہ ہے کہ نظام ظلافت ادر اس کی قفری بنیادیں بیٹی وہ سیاسی مقیدے جن پر ظلافت کی عملی شکل اور اس کا ظاہری نظام می تھا اس وقت دنیا کے لئے بالکل اجنی اور نے تھے۔ دنیا ان سے نا آشائے محض تھی۔ اس سے جو فواکد ومنافع حاصل ہو رہے تھے اور اس کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو جو فروغ حاصل ہو رہا تھا' اضمیں دکھ رکھ کر يهو' حدد وبغض كى وجہ سے انگارول پر لوٹ رب تھے۔

انموں نے اپنی قوم کے ایک چالاک اور فریب کار فض عبد اللہ ابن سبا کو مسلمانوں کو محراء کرنے اور خلافت اسلامیہ کو براد کرنے کے لئے خیبہ ساز باز کرنے پر مقرر کیا اس محص نے شیعہ ند ہم کے باطل مقیدے محص نے شیعہ ند ہم کے باطل مقیدے بھرے۔ منجعلہ ان کے تصور خلافت میں انتحاق ، ورافت و خیرو کے خلا سے بنیاد اور خلاف کی کام خلات کے بالا برخلاف اس کا نام خلاف کی الک برخلاف اس کا نام خلافت اور انامت کی بالک برخلاف اس کا نام خلافت اور انامت کی بالک برخلاف اس کا خلافت اور انامت کی بالک رخلاف اس کا خلافت اور انامت کی بالک رکھا۔

این مباکی یروی کرنے والوں کا لتب ابتداء میں شیعلن علی رضی اللہ عنہ تھا۔ محر ایک مدت کے بعد ہر مرف شیعہ کے لتب سے مشور ہوئے۔ اور کرج تک شیعہ یا رافعی کملاتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان مبائی افکار کی اشاعت کو اپنا مثن بنالیا۔ اور ان کی بنیاد پر ظافت اسلامیہ پر بشنہ کرنے اور اگر بشنہ نہ ہوسکے تو اسے تباہ کرنے کا بیڑا انحالیا۔

 ظافت بنو اسیه کے ظاف شورش برا کی جائے پروپیکٹرے اور فساد انگیزی ہے کام کے کر حصرت حسین کی اولاد اور اولاد ور اولاد تک اس تحریک اور فدکورہ بالا نظمات کو جو اس تحریک کی اساس اور بنیاد میں بھونچایا جائے ماکہ وہ اضمیں تجال کرکے بیشہ ظافت اسلامیہ کے ظاف شورش بریا کرنے پر آمادہ رہیں۔

شید ان انگار فاسدہ اور نظریات باطلہ کی تبلغ مسلمانوں میں کرتے رہے۔ عرب آ ان 
ہے بت کم حتاثر ہوئے۔ لین ایران ٹرکتان وغیرہ کی نو مسلم غیر عملی قریمی ان سے
متاثر ہوئیں۔ اس بائر کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے مزاج کے مطابق تھیں۔ وہ جابر
وقابر نملی وخائدانی مطلق العمان حکومتوں کے فوگر ننے ' ان کی پوری باریخ اس کم کی
سلفتوں پر مشتل تھی۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کی اتی تربیت نمیں ہوئی تھی کہ ان کا
مزاح قوی بدل جاآ۔ اس کے طاوہ بچھ اور اسباب بھی تھے، بن کی بنا پر شیطان نے ان
باطل انگار کو ان کی نظر میں خوشما بادیا تھا۔ محم ان سب اسباب پر دوشی ڈالنا ہے
مزادت اور موجب طوالت ہے۔

شیوں کی اس تبلغ نے جو عموا خیر طور پر کانا مجوی کے ذرید ہوتی تھی۔ نو مسلول کی ایک معتد بے تعداد کو متاثر کرلیا۔ اور اہل عرب کی ایک تعداد می اس سے متاثر ہوئی جن میں محضوص طور پر قائل ذکر علوی خاندان ہے۔ ان حضرات کی طرف سے اموی دعبای خلافت کے خلاف بار بار بناد تمی ہوئی رہیں ، جو عمراً اضمیں نظرات پر جی ہوئی حمیں اور آگر واقعا ان نظرات پر جی بر تی ہوئی حمیل اور آگر واقعا ان نظرات پر جی ہدی ہوئی حمیل اور شیعہ کی مشور کرتے تے کہ خدت افریت کا فور جس نے ایک خاندانی حکومت یا بالغاظ محضر مودودی صاحب کی اصطلامی سلوکیت "کا تصور جس نے ایک مدت کے بعد عمل شکل مجی افتیار کمل ای گرویت کے درید آیا جس کی محایت کرتے والے آت اموی اور موبی خلافیوں پر سلوکیت "ک نظر کہ بال اور ب دیل استان کا خلا ، ب اصل اور ب دیل استان کا مال کا درید آیا جس کی محایت کرتے والے مال کا درید اور کے ایک ایک بال ایک مورث نہ دیتے اور ان کی غیاد پر سیاس کا محال کرنے دریا کہ محال کہ دریرے موان سے کسی طامل کرنے کے گئے اصمی اینا سیاس نمونہ بنا کے قرار کا درا مت مسلم شر مجمع لوگوے نہ قائم ہوئی۔

مندرجہ بالا سطوں میں ہم نے جس الناک حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے اس کے ثبوت سے ماریخ بحری پڑی ہے۔ بطور مثال اور نمونہ ہم جناب زید بن علی مرحوم کی بعاوت کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، جنوں نے امیر الموشین ہشام بن عبد الملک رحمہ اللہ کے حمد ظافت عی طافت اسلام کے طاف تحدی کیا تھا۔ طبی کا بیان ہے کہ:

"جب زید کے ان طرفداروں کو جنوں نے ان کے ہاتھ پ

بیعت کی تمی معلوم ہوا کہ زید کے ارادے کا علم یوسف بن عمرو کو

ہوگیا ہے اور اس نے زید کے پاس اپنے جاموس نگادی ہیں۔ اور وہ

ان کے حال کی تحتیش کرتا رہتا ہے۔ تو ان کے مربر آوروہ لوگوں کی

ایک جماعت زید کے پاس آئی اور انموں نے زید سے بوچھاکہ ابو

کیر و مج کے حتیل تماری کیا رائے ہے؟ زید نے کما کہ: "الشران

پر دمم کرے اور ان کی مفترت فرائے ہیں نے اپنے ظائدان والوں

میں ہے کی کو ان پر تحرا کرتے ہوئے نہیں سائد اور نہ کوئی محتی

ان کے لئے کمی برے المناظ استمال کرتا ہے"۔ ان لوگوں نے کما

کر: "آپ الل بیت کا بدلہ لینے کے لئے ای لئے طالب ہوئے ہیں

کہ یہ دد دونوں آپ کے اور حکومت کے درمیان حاکل ہوگے اور

آپ کے ہاتوں ہے اس با"۔

"زید نے کما کہ: اس معالمے میں شخت سے سخت بات ہو میں کمہ سکتا ہوں وہ مرف اتی ہے کہ درمول اللہ صلی اللہ علیہ دسکم کے بعد ان کی خلافت کے بب سے زیادہ مستحق ہم تھے محر قوم نے ود سرے کو ہم پر ترجح دی اور ہمیں بٹانوا"۔ 11)

جناب زیر نے اپنے خردج کا اصل محرک واضح کریا ہے۔ لین وی "احق" ہونے کا مصر اس کے بیان سے حمیاں ہے کہ وہ خود کو پر بناہ ورائت پیرائش طور پر امامت اور طورت کا مستحق بھی تھے تھے۔ اس بناہ پر انموں نے حکومت کی اس کے خلاف بنادت کی۔ استحقاق کا یہ اسلای تصور اور میای حقیدہ "الوکیات" کا اسای اصول ہے۔ جس کی اسلام میں کوئی محجائش شیس اور جے نظام خلافت میں کوئی جاہدی ہے۔ زوا فور کرنے سے معلوم ہوسکی ہے کہ اس تصور کے ساتھ والات و وصابت کے غلا اور فیر اسلای تصورات انا کرا رہا ہے کہ اس تصور کے ساتھ والات و وصابت کے غلا اور فیر اسلامی تصورات انا کرا رہا کے بین کہ اس کے آتے ہی خود بخود ذائن میں واضل ہوجاتے ہیں میں جسمجھتات" کا یہ فیر اسلامی تصور جناب زیر درجہ اللہ کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ اس میں طافق میں کے درمیان مشرک

طور پر پایا جاتا ہے۔ جو اسلامی تاریخ کے کی طالب علم سے مخلی ضمیں رہ سکا۔ اس کا ایک نموند ہم نے نقل کرویا۔ اس کا تعلق اموی دور سے ہے۔ اب ہم عبامی دور ظافت کا آیک واقعہ می بیان کرنا چاہے ہیں۔ یہ نموند اس سے نیاوہ منعمل اور واضح ہے۔ اور اس تحریک کے پورے خدوخال واضح کریتا ہے جو علوی حجرات شیموں کی ترفیب واعات سے ظافت اسلامیہ کو فوکیت' بیائے' اور اپنا اقدار جائم کرنے کے لئے چلا رہے تھی' ہم وہ ظلا رکب تھی کرتے ہیں جو امیر الوشنین ابو جعفر مضمور' اور گڑ میں عبد الفریش میں حثیٰ بن علیٰ ۔

کے درمیان اس وقت ہوئی تھی جب آخر الذکر نے ایرالوشنین منمور کے ظاف خروج کیا تھا' وہدھذا

(منصور كا خط محربن عبد الله ك نام):

" الذك بذك ايم الويمن معودكي طرف سے تحدين عبد الله كوكما جا آ ہے:
"اتما جزاء النين يعلوبون اللہ ورسولہ ويسعون في الازض فسلنا ان يقتلوا او يصلبوا
او تقطع اينهم والرجلهم من خلاف او ينفوا من الازض ' فلك لهم خزى في النيا ولهم
في الاعمرة عناب عظيم ' الا النين تابوا من قبل ان تقدووا عليهم فاعلموا ان الله عقور رحيہ" ○

ترجد: می الله اور اس کے رسول کے سائے یہ عمد کرتا ہوں اور وسد لیتا ہوں کہ اگر مرات کے کہ میرا تاہد ہم کو اگر میں تم کو اگر تم اگر اگر تم کہ کہ تہ اگر اس کے کہ میرا تاہد ہم پر علی آئب ہوکر اپنے حرکات ہے باز آجاد تو میں تم کو اس کا دار کو اس کی جان وال کے محلق آلمان دیتا ہوں۔ دریں اگا ہم نے جو فون بما یا بحتے روٹ تھند کیا ہے۔ اے چوڑ ودل گا اور اس کے محلق کوئی مطالبہ نہ کروں گا اور اس کے محلق کوئی مطالبہ نہ کروں گا اس کے طاوہ تم کو وی لاکھ درہم نقد دیں گا اور تمان وہ موریات جن کا تم مطالبہ کردے چوری کروں گا اور جس طاقہ میں میں موان اور جس طاقہ میں تم کوئی اور جس اعرا والحق کوئی گا ور جس اعرا والحق کوئی سے باس اعرا والحق کوئی اور جس امرا اساتھ جو میرے پاس قید ہیں دہا کر دوں گا۔ جس موقع ہے بیت کی ہوگ اور جسارا ساتھ دیا ہوگا اور اس معالم میں تمارا شرک رہا ہوگا ا

اے بھی المان دوں گا۔ نیز اس سے اس کی دجہ سے تمام عمر کوئی معالیہ یا موافقہ نہ کروں گا۔ اگر تم آپ کے اس دموات المان کی توثیق چاہے ہو، تو جے چاہو، میرے پاس بھی دو۔ وہ اس طرح مد دیان کرلے جس بر تم کو اعتاد ہوئئے۔"

امیر الومنین منعور کے اس خط کے جواب میں محمد بن عبد اللہ حتی ندکور العدر نے

جو خط لکما تما وہ ورج زیل ہے:

محرين مبراكم بن حلق بن حن بن على كا بواب

سہم اللہ الرحمٰن الرحم۔ یہ خط میداللہ () السہدی تحرین میداللہ کی طرف ہے میداللہ بن تحرکے نام کلما جا آ ہے۔''

" طساع تلک ایت الکتب البین تتاو علیک من نبأ موسی وفرعون پالحق لتوم پؤستون' ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیما بستضعف طائفتر" منهم پذیح ابناپهم ویستعمی نساخم' آنه کان من العفسلین' ونرید ان نمن علی النین استضعفوا فی الارض ونجعلهم النه" ونجعلهم الواوئین ونعکن لهم فی الارض ونزی فرعون و علمان وجنودهما منهم ما کلوا بعنوون"(۲)

"جو وعده المان تم نے اور سامنے بیش کیا ہے وی تمارے سامنے بیش کیا ہے وی تمارے سامنے بیش کیا ہے وی تمارے سامنے بیش کرتا ہوں۔ فلاقت اور اس ہے۔ اور تم نے جمی اوری ی خاطر اس کا دعویٰ کیا قوا۔ اور ادرے اثر اور بزرگی کی وجہ سے آم کو بیٹ فلاقت فعیب ہوئی۔ اور سام کو اور المام شخصہ ان کی اولاد کی موجودگی میں تم کی کھر ان کی والات کے وارث میں کے؟ علاوہ برین تم جانتے ہو کہ آن تک کی اس فلانت کا دی کوئی کی ایا محتمی نے ہوئی۔ وار فعیلت والی کی عام پر اور المام میں کے؟ علاوہ برین تم جانتے ہو کہ آن تک اس فلانت کا دی کوئی کی مل

ہم ان کی اولاد میں فیمی ہیں جن پر سنت میجی گی ہو یا جن کو جا دمن کو اللہ و من کی ہو۔ کی ہائی کو طلاق دی گئی ہو۔ کی ہائی کو قرابت رسول اللہ (ملی اللہ علیہ وسلم) اور اسلام اللہ میں سبقت کرتے میں اور ذاتی حیثیت سے وہ فنیلت ماصل فیمی ہے جو ہم کو ہے۔ امارا رشتہ رسول اللہ سے جابات اور اسلام ودوں میں لما کے۔ ہم جابلت اور اسلام ودوں میں لما کے۔ ہم جابلت اور اسلام ودوں میں لما کے۔

<sup>(</sup>۱) ظیفه معود مبای کا نام (۲) القعص ۱:۱

سیل و طرح بی باشم کی اولاد ہیں۔ ای طرح حسن و طرح عبد السطلب کی اولاد ہیں۔ اور عمد حسن رخی اللہ عند اور عمد حسن رخی اللہ عند اور عمد حسن حت کی اولاد ہوں۔ حمین حت کی طرف سے و طرح بی اللہ کی اولاد ہوں۔ اثران اور وادھیال دونوں رشتوں کے اخیار بے تمام نی باشم عمد وان میری رگوں میں نیس بے اللہ نے جالیت اور اسلام دونوں میں میرے باپ اور مال بحر بنائے یمال کے کہ دونرخ عمل محدول عمل میرے باپ اور مال بحر بنائے یمال کے کہ دونرخ عمل محروب میں سب سے بحل مجد اور اس کا پہا ہوں جس کا دونرخ عمل مرجہ جت عمل سب بے بحائی اس قتم کو اور اس کا پہا ہوں جس کا دونرخ عمل سب سے بحر دونرخ عمل سب بے بحر دونر عمل کی اولاد ہوں اور مدل عمر بھی بور بال کی اولاد ہوں اور مدل عمر بھی بور بال کا اولاد عمل ہوں۔ جس طرح عمل سب سے اعلی جنی کا تواما ہوں کی اولاد عمل ہوں۔ جس طرح عمل سب سے اعلی جنی کا تواما ہوں کی طرح سب بے بحر دونرخ کا پہا ہوں "۔

"اگر تم میری اطاحت اختیار کرد تو میں اللہ کے سامنے حمد کرتا ہوں کہ تمباری جان وال کے لئے امان رہتا ہوں اور اس انگاء میں سوائے اللہ کے محارم اور حقوق العباد کے چاہے وہ مسلمان کے ہوں یا معاہدین کے جمد تم کے کیا ہوگا اس پر تم سے کوئی باز پرس شہ کمدل گا۔ البتہ اللہ کے محارم اور حقوق العباد کے حصلتی تم میری واقف ہو کہ اے میں خود معاف نمیں کر سکا۔ کیونکہ تمارے مقابلے میں میں خوافت کا زیادہ مستحق ہوں۔ نیز بھے اپنے حمد کا تم اے زیادہ مستحق ہوں۔ نیز بھے اپنے حمد کا تم امان دیا تھا حمر اس کا لحاظ نمیں رکھا۔ اب تم مجھے کس حم کا دعدہ اللہ دی جہو ابن بہیوہ کا یا اپنے بچا حمد اللہ بن علی کا یا ابن مسلم کا چہ

امیر الموشین ابو جعفر منصور کا جواب الجواب: صمامیر الموشین منصور الوہای نے مجر بن حبد اللہ الحنی موصوف کے مندرجہ بالا تلاکا جو جواب وا وہ درج ذل ہے:۔

> مربع الله الرحل الرحم- من في تمارا خط برحا- اور مجه تمارے مطلب سے آگای ہوئی تم نے اینے افرنسی کی بنیاد زیادہ تر حورتوں کی تریف بر رکمی ہے۔ اکد اس سے جالل عوام کو عمراه كورة تم كو معلوم موكد الله في عورتول كا وه حق نسي مقرركيا ب جو پیا واوا یا عصبات اور اولیاء کا ہے۔ اللہ نے پیا کو باپ کا مرتبہ عطا کیا ہے اور ای کتاب میں حقیق ماں پر مجی پیاکو ترجع دی ب اگر اللہ موروں کے حق ان کی قرابت کی وجہ سے قائم کرا تو س سے زمان حق اور مرتبہ اس دنیا میں اور آخرت میں دخول جنت كا شرف اوليت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي والده آمنه كو عطا فراآ۔ لیس اللہ نے این علم کے باوجودید شرف دوسروں کو رہا"۔ متم نے ابو طالب کی مال فاطمہ کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کی اولاد ہوتے یر فخر کرتے ہو۔ مالا تک اس کی اولاد میں سے جام بنا ہویا بئی کمی کو اسلام لالے کا شرف سی نعیب ہوا۔ اگر کمی کو محص قرابت رسول کی وجہ سے شرف اسلام نعیب ہوا ہو او وہ مبد اللہ كو موماً و رسول الله ملى الله عليه وسلم ك آباء مين ونيا وآخرت دونوں مکہ س سے قریب ترول رسول تھے۔ مراللہ جے وابتا ہے

اے در مین کے لئے بدد فرا آے۔ اس نے فرایا:

"ألك لا تهدى من احبيت ولكن الله يهدى من يشاء وهواعلم

بالمبتلين"-

اور جب الله تعالى نے محمد عليه السلام كونى مبعوث فرايا اس وقت آپ کے جار کیا موجود تھے اللہ نے یہ آیت نازل فرائی۔

### "وانذر مضيرتك الالربين"

چانچہ آپ نے ان کو اللہ کا پیام بنچایا۔ اور وقوت اسلام دی۔ والح تول كيا- ان على على مير وادا تهدو في الالم تول سی کیا۔ ان می ے ایک تمارے دادا میں۔ اس وجہ ے الله نے تمارے واوا کو ان دونوں یعنی اسلام لانے والے میرے دادا اور خود رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ولايت ميراث حمد وزمہ واری سے محروم کروا"

"تم نے دوئی کیا ہے کہ تم اس فض کی اولاد میں ہو جے ودنٹ میں سے کم عذاب ہوگا یا جو اشرار میں بحرین تھا۔ مالاک نہ کفریں چموٹائی اور برائی ہے اور نہ اللہ کے عذاب میں کی اور فقت ہے۔ بھلا شریس خرکسال کی مومن کو جو اللہ بر ایان رکمتا ہو یہ زیب قیس کہ وہ دونرخ کی مالت پر کی سے فخر کا الماركرے اور جو الياكرے كا وہ عقريب دونرخ على جائے كا۔ اور اس وتت أس حقيقت معلوم بوجائيل

#### "وسيملم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون"

تم فے عل کی ال قاطمہ بر فخر کیا اور لکھا ہے کہ اس طرح ود طرح ے بائم کی اولاد ہی اس طرح حسن ود واسلوں سے عبد المطلب ک اولاد بین اور یہ کہ تم نے خود این حطق کھا ہے کہ تم دد واسلوں سے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی اولاد ہو' تو یہ کوئی الحرک بات نسي- يه ويموك رسول الله (ملى الله عليه وسلم) جو الكول اور بچلوں می سب سے افغل میں ایک عی واسلے سے ہائم کی اولاد ہں اور ایک عی واسلے ے عبدالعطلب کے بوتے ہیں"۔

تمارے خاندان عی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی میں حین اللہ علیہ وسلم کے بعد علی میں حین ایوا ' بادجود کے دو بائدی کے بعد علی میں حین کے بعد اللہ کے حین کے بعد ان کے بعد اور علی میں بوا۔ حالا تکہ ان کی دادی ام دلد حمی اور د تمارے باپ ہے بحر ہیں۔ ان کا ایا دہ تمارے خاندان علی کوئی شیں ہوا۔ ان کی دادی جی ام دلد حمی تمارے خاندان علی کوئی شیں ہوا۔ ان کی دادی جی ام دلد حمی حمرہ تم کر دو تم سے بحر ہیں۔

" تمارا به دعوی که تم رسل الله ملی الله علیه و سلم کے بیٹے ہو کوئی حقیقت نیس رکھا۔ الله اپنی کماب میں فرما آ ہے:-" ما کان معمد الما العد من وجلاکم ( ترجمہ آیت ) محد ( سلی اللہ طیہ وسلم ) تم میں ہے کی بالغ مورکے باپ نیس ہیں )

البیتہ تم افلی صاجزادی کے بیٹے ضرور ہو۔اور یہ بہت قریب کی رشتہ واری ہے۔ مگر اس سے تم کو میراث نمیں مل سکتی۔ اور نہ اس سے تم ان کی ولایت کے وارث ہوسکتے ہو۔ اور چونکہ لڑک کو اہامت نسی کمتی ۔ نظر بریں تم المات کے دارث کیے بن سکتے ہو؟ تمارے دادا نے اس کا مطالبہ کیا تھا اور علائیہ و خفیہ طور پر اس کے لئے بزاروں بھن کے گر لوگوں نے ان کے اس دعوے کو قبول نسیں کیا۔ اور شیخین کو ان پر فضیلت دی۔ نیز تمام مسلمانوں میں بلا اختلف ' میر طریقہ رائج ہے کہ نانا ' ماموں اور خالہ ورہ نمیں ا تہ ''

" تم نے عل کی وجہ سے ہم ير انا فرجمالا ب او رب تايا ب كه اسلام بي ان كو دو مرول ير سبقت حاصل تفي ' توب بهي كوئي فخر كى بات نبيل موكتى - وفات كے وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان کو چھوڑ کر دوسرے کو اہامت جماعت کا تھم رہا تھا بھر ان لوگوں کے بعد لوگوں نے اور دوسرے مخص کو اینا امام بنالیا اور على كو المام نسيل بنايا - اس وجر عدوه ان جه آدميول مي نامزد ك محے تھے۔ ان سب نے بھی علیٰ کو خلافت و امات کا مستحق نہیں سمجا۔ بکہ عبدالرمن نے تو عنان کو علی پر ترج دی۔ جب عنان شید ہوئے تو علی یر ان کے قل میں شرکت کا شبہ تھا۔ طاحت اور زیر تو ان سے او بی راے۔ سعد نے ان سے بیت سے انکار کردیا اور انا دروازہ بند کرلیا اور پھر ان کے بعد سعد نے معاویہ ے بعت کرا۔ اس کے بعد علی نے ان لوگوں سے بعت لنے کے لے ابنا ہورا زور صرف کروا بلک جنگ بھی کی ۔ جس میں خود ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑدیا ادر حکومت حاصل ہونے سے يلے خود ان كى شيعه جماعت نے ان كى الميت برشبہ ظاہر كيا \_ بجر انہوں نے وہ حکموں کے نیلے پر اینا معالمہ چموڑویا۔ ان کے انتخاب کو پند کرکے ان لوگوں کے سامنے یہ عمد کرلیا کہ وہ ان کے نصلے کو مان لیں مے ۔ ان دونوں نے متعقد طور پر ان کی علیمد کی کا تعفیہ کیا ۔ اس کے بعد حن نے معاویہ کے اتھ چند جیمروں اور درہموں کے کے عوض خلافت رج دی ۔ خود تجاز جارے ' این طرف

داروں کو معاورہ کے حوالے کردیا ۔ اس طرح انہوں نے حکومت ایے مخص کے حوالے کری جو اس کا اہل نہ تھا۔ نیز ایے مخص ے خلافت کے عوض قیت قبول کرلی جو اسکا جائز وارث نہ تھا۔ اگر ظانت کا تم کو بھی جی حق تما تو وہ تم نے پہلے بی روپے کے عوض فروفت كروا - تمارك بي حين بن على في بي ابن مرحانہ کے مقابلے بر خروج کیا مرجمور نے حسین کے ظاف ابن مرجانہ کا ساتھ ویا ۔ یمال تک کہ انہوں نے ان کو قتل کرویا اور خود ان کا سر لے کر اس کے پائل حاضر ہوئے - پر تم نے بنی آمیہ کے ظاف خروج کیا محر انہوں نے حمیں بری طرح قل کرے محوروں ك تول ير سولى دے دى - تم كو الك من جلايا ' اور اين سب علاقوں سے نکال ویا ۔ انہوں نے تمارے مردوں کو قتل کرکے عورتوں اور بچوں کو قید کرلیا اور بغیر کدے اور تکئے کے معملوں یر سوار کرکے حاصل کردہ باندیوں اور غلاموں کی طرح شام لے گئے۔ ہم نے ان ہر خروج کرکے تمارے خون کا مطالبہ کیا۔ اور واقعی ہم نے ان سے تمارا بدلہ لے لیا۔ ہم نے تم کو ان کے علاقے اور آبادی کا مالک بنادیا۔ ہم تسارے آباء کی سنت پر کیلے اس طرح ہم نے ان کی برائی ابت کدی ۔ اب تم مارے ای فعل کو مارے خلاف بطور جت پی کرتے ہو۔ کیا تمارا خیال ب ے کہ ہم نے تمارے واوا کا جو ذکر کیا یا ان کی نغیلت کا اعمار کیا یہ اس لئے کہ تماکہ ہم ان کو حرق 'جعفر ' عباس سے افضل مجھتے مر؟ أكر تمارا اليا خيال ب تويه غلاب - كوتك ان سب مارك -بررگوں نے جب اس دنیا کو خیرباد کما تو وہ اپنی موت مرے ' ند ان کو کمی نے قل کیا نہ انہوں نے کمی کو نقصان پنجایا اسب لوگ بالاتفاق ان كى بزرگى كے قائل تھے ۔ اس كے برطاف تسارے دادا بیشہ جنگ و جدل ہی میں مشغول رہے - بنی امیہ کاب حال تھا کہ وہ ان پر اس طرح لعنت بھیجے جس طرح کفار اپنی مکتب نماز میں لعنت كرتے بيں \_ ان كى حمايت ميں بم نے مناقشه كيا اور في امنيه كو

تمارے دادا کی فغیلت یاد دلائی اور ان پر زور دے کر ان کو اس حرکت سے روک دا ۔ "

" تم كو معلوم ب كه عمد جالميت من زمزم كي توليت ان ك اور بھائوں میں ہے صرف عمام کو لمی اس مارے میں تممارے دادا نے ہم سے تازع کیا ۔ مر عرائے مارے حق میں فیعلہ کیا۔ اس طرح ہم جالمیت اور اسلام دونوں عمدول میں زمزم کے مالک رہے۔ ایک مرتب میند میں بارش نہ ہونے سے قط را۔ عرف مارے ہ دادا کو اللہ کی بارگاہ میں وسلہ بنایا اور ان سے دعا کرائی ۔ اللہ نے الل مينه كو قط كى معيبت سے نجات دى - اور رحت بارال نازل فرائی - اس وقت آگرچہ تمارے دادا وہاں موجود تھ مر عرانے ان كو اس كام كے لئے وسله نہيں بنايا ۔ تم كو معلوم ب كه ني صلى الله عليه وسلم كے بعد عبدالعطلب كے بيون من سے مرف مان زرہ تھے۔ اس وجہ سے وہ چیا ہونے کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے۔ بی اشم کے ایک سے زیادہ اشخاص نے ایں حق کو طلب کیا محران کے بیٹے کے سوا اور نمی کو وہ نہ ملا۔ اس لئے سقامہ بھی انہیں کو حاصل رہا ۔ اور نی کی میراث بھی ان کو منجى - اور خلافت مجى انس كى اولاد كولمى - اس طرح عمد حالميت ہویا عمد اسلام دنیا ہویا آخرت 'کوئی شرف اور فضل ایبانہ تھا کہ عمار اس کے دارث اور مورث نہ ہوئے ہول۔"

تم نے بدر کے واقعہ کا ذار کیا ہے۔ اس کا حال ہے ہے کہ اسلام آیا تو اس وقت عباس فی ابو طالب کو پناہ دی اور خت مرت میں وہ ابوطالب کے محمر کے کفیل رہے ۔ اور اگر عباس بادل ما فوات و ومروں کی زبردی سے بدر نہ جاتے تو ابوطالب اور محتل محتل محتل موسک مرحاتے اور ان کو شیعہ و عتب کی دیگیں چانا برتمی۔ محمر چونک مباس بیا والے شعب کا دیا ہے اس وجہ سے فواس نے اس والے سے اس والے سے اس والے افرا جات خود برداشت کے ۔ مجرجگ بدر می انہوں نے عمل کے فدید دے کر خود برداشت کے ۔ مجرجگ بدر می انہوں نے عمل کو فدید دے کر

ائیں رہا کرایا ۔ اب تم کس بات کی دجہ ہے امارے مقالمے عمل فخر کرتے ہو ؟ کفر کے زمانہ عمل مجمی ہم تم سے بوے تھے او رہارا ہاتھ اوپر تھا ۔ ہم نے تم کو فدید دے کر قید سے رہائی دلوائی۔ جو مکارم اور شرف امارے آیاء کو حاصل ہوئے وہ تم کو نمیں طے تم نمیں بکد ہم خاتم الانجیاء کے وارث بنے ۔ ہم نے تمارے خون کا حوض طلب کیا اور اے لے لیا ۔ حالا تکد تم خود اس کے حاصل کرنے سے عاجز رہے ۔ والسلام علیم۔ "

(آریخ طری حوادث ۱۳۵ دور خلافت عباسیه)

قریقین کے متولد بالا خطوط میں متدود ایے افکار و مقائد کا اظہار کیا گیا ہے جو قطعاً خواف کتاب و سنت ہیں۔ اور یقینا باطل ہیں۔ مثلاً تحقیق مبداللہ کا جو متیدہ طاہر کیا گیا ہے وہ مراسر باطل اور زینے و مثلال ہے۔ ای طرح مضور ؓ کے خط میں والبت علی اللہ من محاور ؓ کے خط میں بعض محابر ؓ کرام کی شان میں جو گتا فائد گلات ہیں وہ مجی قابل نفرت اور محمواہ کن بیں۔ ان دونوں باتوں کا تذرکہ بطور مثال کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ان خطوط کے متعود مندرجات خلط اور قابل امتراض ہیں۔ آگر ہم ان کی غلطی کی وضاحت کریں تو اپنے موضوع سے دور ہوجائیں گے۔ ان پر تقید کا یہ کل بھی نمیں۔ اس لئے ہم اس وقت تقید و تروید کو تلم انداز کرتے ہیں۔ ان خطوط کے نقل کرنے سے ہمارا متعمدید و کمانا ہے کہ است مسلمہ میں شملوکیت ؓ کا تصور کیے بیدا ہوا ؟ اور اس کے بیدا کرنے والے کون کو گیں ؟

آئے اس زادیہ نظرے فریقین کے منقولہ بالا خطوط کا جائزہ لیں :۔

خلفة المسلمين ابو جعفو المنصولا كي بلے فط عن كوئى الى بات في ہے جو سوالات في رہے ہو سوالات في حواب كي في الله المراض بات بحى فيس معلوم بوئى البت اس سے ان كى كوبم النفسى ، وسمح العقلى ، اور مرووت و سحاء فس كا المان ہوتا ہے۔ اس عن انہوں نے قرآن مجد سے استوال كرك اين حدالله كى غلطى واضح كى اور ان كے اقدام كو حمام و معميت عابت كرك فيات قراح ولى ك ساتھ افسى معاف كريے كا وعده كي ہے بشرطيك وہ افتى روش ترك كروس اور افتى غلطى سے باز آجائيں - يد سب باتى صدود شرعيد كے افتر ہيں ۔ ان كا كوئى قدم ان صدود سے بابر اظر فيلى آئ ، حق ضافت و المات برياء وراش يا قراب كا كوئى تذكر اس عن اشار أو كانا بحى فين ہے ۔

جس سے معلوم ہو آ ہے کہ وہ اس کے قائل نمیں تھے۔ بقیہ دونوں خطوط میں اہم تر کط محمد میں عبداللہ حنی کا ہے۔ جو ان کے سابی عقائد و افکار کا آئینہ وار ہے۔ جن کا وہ پہار کرتے تھے۔ ان کے خط کے ایسے حصوں پر ہم نے خط کھنج ویا ہے۔ اس اجمالی اشارے کی شرح ورج ذل ہے :۔

عل كى ابتداء ي من ابن عبدالله لكي من " ظافت مارا حل ب " چد مفات ميشر من ابت كردكا مول كد ازروك كتاب وسنت ظافت كاستحق كوئى مجى نيس موتا \_ "حق کا دعویٰ قطعاً باطل اور خلاف اصول شریعت بـ استحقاق کا به اصول غیراسای ملک (یا لوكت) كے جم كا ايك اہم عفر ب- تاريخ ثابر بك كه يد دعوى امويوں اور عباسيوں كے ظاف خروج كرنے والے علويوں كے درميان محترك رہا ہے۔ علوى حعرات نے ظافت بنو اميه و بنو عباس" كے خلاف ساٹھ بارے زائد خروج كيا - ان سب كى وعوت كى بنياد اى باطل دعوے ير قائم متى - محمد بن عبدالله حنى العروف يه الارقط كے منقوله بالا خط پرایک نظر ڈالئے۔ مدی ہونے کا دعویٰ مرنامہ موجود ہے۔ مدی کے متعلق جو تصورات عام طور پر مجلے ہوئے میں ان سے سب والف میں۔ انہیں بیش نظر رکھتے تو مدی ہونے کا وعوی مطلق العمان عالمگیر بادشاہی کے انتحقاق کا دعویٰ ہے۔ اور انتحقاق بھی اخلاقی نمیں بکہ حق عطیہ التی DEVINE RIGHT محر انہوں نے ای پر بس نمیں کیا بکلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصی اور شیعی تصورات کے مطابق ولی کمہ کر اس آسانی اور عطیہ الی حق کو تین کنا کرکے وکھایا ۔ ہے۔ روم و ایران کے شمنشاہ مجی اپ مشركانه عقائد سے مناسب ركمن والے اى تئم كے تصورات ركھتے تھے۔ ان كا بعى اعتقاد می تھا اور انہوں نے اپنی قوم کو می باور کرایا تھا کہ سلطنت کرنا ان کا حق ہے۔ اور یہ حق انسیں قادر مطلق نے دیا ہے اس لئے دو سرول پر ان کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اگر وہ ان کی اطاعت سے انحراف کریں مے تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ یہ تصور نظریہ طوکیت کا جر اہم ہے ۔ پر آن محرم کو "اہام" کہ کر اس کی تقویت مزید کردی بلکہ تفریح کردی کہ امامت یا خلافت حارا موروثی اور پیدائش حق ہے۔ امامت و ولایت کو موروثی قرار دے کر ظافت کے تصور کا قلع تع می کردیا۔ شرافت نبی کا تکبر بے جا ان نظریات کے تحملہ کا کام دے رہا ہے ۔ وراثت امامت بریاء شرافت نب کا نظریہ اخلاف شکل کے ساتھ این امل جوہر کے لحاظ سع دسی نظریہ ہے جس پر فراعنہ معرفے این سلطنت کی بنیاد رکمی تھی۔ "رع" كى معنى قبطى زبان من آفاب كى بين - يه فراعنه خود كو آفاب كى اولاد كتے تھے

- اور قبطی مشرکین کے اختیاد میں آفاب ( معاذ اللہ ) ب سے برا دیو یا اور معبود تھا ان کے اس مقیدہ باطلا ہے استدال کرکے اس نے اپنی قوم پر بیہ بات واضح کروی تھی کہ وہ اپنے اٹلی نب ' ذاتی شرف ' اور وراشت کی وجہ سے معربر تھرانی کا احتیاق رکھتا ہے ۔
کوئی ہمی اس کے حق کو چینج نمیں کرسکا۔ اس کی مطلق العمانی اسان پر قائم تھی ۔
مختصر یہ کہ مطلق العمان شاہی کے جملہ عمامر محمد الارقد مجھ تحریک میں موجود تھے اور وہ انسیں نظریات کی بنیا وپر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے ۔ اس لئے ان کی تبلغ و اشاعت کرکے انسیں پوری قوم کے ذہن پر مسلم کرنا چاہتے تھے۔ ان غلط نظریات کی بنیاد پر جومت قائم کی جائے وہ غیراسلای اور مطلق العمان شاہی کرویت و قیصریت کی فوع میں کو موعت ہے ' اسلای خلافت نمیں ہو سکتی۔

خلیفته المسلمین ابو جعفر منصور" کے خط میں ولایت ' وصایت اور امامت کے تصورات و نظریات کا تو کوئی نثان نہیں ما۔ لیکن اس کے بعض جملوں سے معلوم ہو آ ہے كد وه مجى التحقاق خلافت برياء وراثت ك قائل تھے - عم رسول الله ملى الله عليه وسلم ین حضرت عباس کی اولاد میں ہولئے کی وجہ سے خود کو ظافت کے لئے احق سجھتے تھے۔ عمد بنی امید میں عباسیوں نے اپنی خلافت کی جو دعوت دی تھی اس کی روح بھی یک التحقاق بربناء وراثت و قرابت كا نظريه تها \_ ليكن جمال تك منقوله بالاخط كا تعلق ب ' اے غور سے دیکھنے سے عمیاں ہوجاتا ہے کہ منصور نے مرف الزای اور ترکی بہ ترکی جواب دینے کے لئے وراث کا تذکرہ کیا ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ اگریہ تنلیم کرلیا جائے کہ ظافت کا کمی کو شری حق حاصل ہو آ ہے اور یہ حق بریناء وراث و قرابت حاصل ہو آ ہے تو خود تمہاری دلیل ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبای خلافت کے متحق ہیں ۔ اور تم کی طرح بمی اس کے متحق نیں ہو۔ یہ مرف محرالار قط کے استدلال کا حواب اور ان کے وعوے كا ابطال ب - اس سے يہ نيس معلوم ہوتاكه امير الومنين منمور مجى محمد الله الارقط کی طرح استحقاق بربناء وراثت کے قائل تھے یا خود ان کا بیہ عقیدہ اور نظریہ تھا۔ عباسیوں نے انی دعوت بھی اس استحقاق برہاء قرابت و وراثت کے باطل نظریے کی قوت سے پھیلائی ۔ لیکن طالات مابعد سے واضح ہوگیا کہ بدان کا ایک سیای نعو اور استنث تھا۔ جے انہوں نے بطور تدہیروتی طور پر اختیار کیا تھا .. یہ ان کا عقیدہ اور اصول نہ تھا۔ جب وہ تخت ظافت پر ممکن ہو مے تو انہوں نے یہ نعو ترک کردیا۔ اور ان کے طالت ے یہ نمیں معلوم ہو تاکہ وہ اس کے قائل تھے ۔ ان میں سے کی نے بھی مجھی اس کا دعوی خس کیا ۔ بکد ان کی ظافت میں ای شورئ اور نصب کے اسلامی طریقے کام میں لائے گئے۔ اور ہر ظیفہ جمبور الی اسلام کی مرضی ان کے رہنماؤں اور نمائندوں کی رائے کے مقرر ہوا۔ صفر ہوا۔

امیر الومنین منصور "شیسی ارجاف و تشیرے متاثر ہوکر یہ سمجھ تنے کہ خالفاء بنی اسے نے کہ خالفاء بنی اسے نے بھر خالفاء بنی اسے نے بنی فاطمہ علایوں پر ظلم کیا ہے ۔ جسیا کہ ان کے منقولہ بالا خط کے فاہر ہوتا ہے۔ مگر جب خود الممیں ان مخترات ہے واسطہ بڑا ۔ تو ان کی غلط فنمی دور ہوگئی ۔ وار وہ خود وہ کو کر جم میں آگیا کہ بنوا میں کرنے پر مجبور ہوگئے جو بنو امیر نے کیا تھا ۔ ان کی سمجھ میں آگیا کہ بنوادیوں کا مقابلہ کیا یہ شرعا و عقلا ان پر واجب تھا۔ چانچہ منصور نے مجم بعدات کو کیلئے اور فساد فی الارض کو دور کرنے کے لئے سیف و سناں ہے کام لیا ۔ اور شرعا و عقلا انسین کی کرنا جائے تھا ۔

علویون کا ایک گروہ اموی ظافت کی طرح عبای ظافت کے ظاف می بار بار بناوت کرنا رہا۔ کین ایک ورس کے بناوت کرنا رہا۔ کین ایک ورس کے بات کی اس کے دو سرے گروہ نے اس طریقے کو پیند نیس کیا ۔ بلکہ انہوں نے بیالی افتیار کی بنو عباس کی مخالفت کے بجائے ان سے تعلقات برھائے جائیں۔ جس سے ان کا مقصد یہ قما کہ ظافت میں شرکہ ہوجائیں اور جس مد تک ممکن ہو اقتدار میں حصہ حاصل کرلیں ۔ انہوں نے ظافت عباسہ کو اس حد تک متاثر کیا کہ وستور ظافت میں ان کے لئے اقبازات PREROGATIVES حلیم کرلئے گئے ۔ اور اس میں ایک وفعہ ایک والی والی کی ایک وقعہ ایک والی والی کی دائوں کی مشہور انہا کی والی کی مشہور انہا کی والی کہتے ہوائی کہتے عالمہ مادروی آئی مشہور کیا ہے۔ انہ مقام رکھتی ہے۔ ' تحریر کا تھریر کیا ہے۔ انہ مقام رکھتی ہے۔ ' تحریر خرائے ہیں :۔

" البلب الثلث: في ولاير" النقاية على ذوى الانسساب وهذ النقابة موضوعت على صبيائة فوى الانساب الشريفة عن ولاية من لايكا فنهم في النسب ولايسا يهم في الشرف ليكون علهم احيى وامره فهم امضى"

 مل زیادہ پندیدہ ہو اور اس کا حکم ان لوگوں پر بھتر ملریقہ سے نافذ ہوئے " (1)

> مجرچد طول کے بعر کتے ہیں:۔ فاقا اواد المولی ان بولی علی الطلبین نقیا او علی العبلسین یعخبر منهم اجلهم بیتا واکثر هم فضلا و اجزاهم وأیا فیولی علیهم لتجمتح فید شروط الریاسة والسیاسته فیسرعوا الی اطاعت (۱)

" پی جب وال ( نتیب ) بنانے والا ملابیوں ( اولاد ابی طالبیوں پر کرنے کا ارادہ کرے تو اے کی نتیب مقرر کرنے کا ارادہ کرے تو اے کسی کہ استمار ہے ان عمل کرے جو محمرانے کے اختیار ہے ان عمل سب سے زیادہ سائب میں ایک فضی کو ان پر والی نتیب ) بنائے ۔ باکہ اس عمیں ریاست ارداری ) اور سیاست ورداری ) اور سیاست ورداری ) اور سیاست ورداری ) کا دا سیاست ورداری ) کے شراط جمح مرادری ) اور سیاست ورداری ) کے شراط جمح مرادری ) اور سیاست ورداری ) کے شراط جمح مرادری ) اور سیاست ورداری ) کے شراط جمح مرادری ) اور سیاست ورداری ) کے شراط جمح مرادری ) اور سیاست ورداری کے شراط جمح مرادری ) اور سیاست ورداری کے شراط جمح مرادری ) اور سیاست ورداری کے شراط جمع مرادری اور سیاست کی طرف ورش۔"

اس اقتباس سے تو اتنا ہی ظاہر ہورہا ہے کہ نب اور ظائدان کی اہمیت اور نلی شرف کا پندار ہے جا ' جس کی اسلام میں کوئی مخبائش شیں ہے ۔ اس محروہ صورت میں ظاہر ہورہا تھا کہ ان توگوں کو اپنے ظائدان کے سوائمی کو اپنا سریراہ تسلیم کرنا بھی گوارہ شیں تھا۔ محرجاہ و اعراز کی حرص و ہوں ' اور نلی تحبیر نے جس میں ودسرے مسلمانوں کی تحقیر بھی شال تھی۔ ان کے قدم کو اور آگے بیھایا ۔ علاسہ اوردی اس سلسلہ میں فرائش ولایت کا تذکہ کرتے ہوئے کلیعے ہیں:۔

<sup>(</sup>۱) خلافت عبايير كے زبانه ميں ايك عمده بونا تفا - حمدے دار كو نتيب كتے تتے - جس نتيب كا تذكر يهال ب اس كا لقب نعيب الاشراف تفا - نقاب كو مارے زبانه كى وزارت كے بم معنى سجمنا عائے -

 <sup>(</sup>۲) الاحكام السطانيد ' مصنفد ابوالحسن على بن محمد بن حبيب" البصرى البغدادي
 الماوردي المتوفي ٢٥٥ ه شركت مصطفر البالي وأولارد مصر - ١٣٨١ م ١٤٦١ ء

والعادی عشر ان بقوم ذوی البغوات منهم موی العنود بما لاببلغ به حنا ولا بنهر به دما ویقیل ۱۱ المیکش منهم عثرته ویغفر بعد الوعظ زلته" رص ۹۲

گیارہواں متلہ ہے ہے کہ ان لوگوں (طلعبوں و عباسیوں) ہے جو جرائم مرزد ہول ان ٹی مورد ہول ان ٹی مورد ہول ان ٹی مورد کے موا سب مزاؤں ٹی الی نے بھی کی حد شرق کے درجہ کو نے بہ می کی پادائی ٹی) نے نہ نہ بہائے ۔ او ران ٹی سے معززین کی لغزش ہے ورگذر کرے اور تھیحت کرکے اور تھیحت کرکے اور تھیعت کرکے ۔ اس کی لغزش کو صاف کردے ۔ ۔

پرم ۹۸ پر لکھتے ہیں:۔

وان كان في ولاية النقيب صرف القانى عن النظر بين اهل هنا النسب لم يجز للقانى ان يتعرض النظر في احكامهم سواء استمدى اليد منهم مستعداد فريشد

اور اگر نتیب کے اضارات منعمی میں قاضی کو اس نب والوں (طالبین اور عباسین) کے مطالت میں وخل اندازی سے روک ریا کمی واخل ہو تو قاضی کے لئے ان کے متعلق انکام میں نظر کرنا جائز نمیں فواہ ان لوگوں میں ہے کوئی اعانت طلب کرنے والا اس سے اعانت طلب کرنے والا اس

اس قانون کا مطلب ہے ہے کہ ابو طالب کی اولاد اور حضرت عباس رضی اللہ عند أن اولاد کو مطارت عباس رضی اللہ عند أن اولاد کو مطارت اور اتواز ماصل اولاد کو مطارت کے مطارت اور اس کی بقاء کے ہاں کے اعمار اور اس کی بقاء کے کے نقیب الا خراف کا تقرر عمل میں آیا۔ جو آریخ الاسلام میں بائل اجنبی اور نیا منصب تھا ۔ اس قانون کی رو ہے ان خاندانوں پر کمی قاضی و حاکم کو اختیار باتی نمیس رہا۔ ۔ سے کویا جملہ ملی قرائین ہے اضی مشتلی کروا کیا اجمیس مسلوں سے مسلول سے اخراف و افضل حلیم کرایا کیا ۔ یہ نمیں باکہ مرکاری طور پر جمہور مسلمین سے حلیم کرایا

اسلام میں بریناء نسب شریف و رول کی کسی تعتیم کا نام و نشان مجی نمیں لما ۔ قرآن مجید اور احادث نبویہ ناطق ہیس کہ سب انسان انند تعالیٰ کی نظر میں کیساں ہیں ۔ نسب ک وج سے نہ کوئی شریف ہونا ہے نہ رویل ۔ انسانوں کے درمیان فرق مراتب عداللہ مرف تعویٰ کی کی بیش کی وج سے ہونا ہے ۔ خلب حجت الوطاع میں نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فراوا کر " علی کو ججی پر اور ججی کو عمل پر کوئی فعیات نسی - تم سب حضرت آوم 'کی اولاد ہو اور حضرت آدم ' ملی سے پیدا ہوئے تے ۔ "

سمی مگروہ کو عام تھنا ہ و حکام کے وائر فناذ قانون سے اس لئے باہر کردیا ہمی کہ ود سموں پر اس کا تفوق اور اس کی برتری فاہر ہو ' اسلای تعلیمات اور اسلام کے مزاج کے ظاف ہے۔

یہ قانون مجی علوی ( فاطی ) حضرات می کی زورا زوری سے وجود میں آیا۔ عباسیوں کا
یہ مزاج می نہ تھا۔ اگر ان کا یہ مزاج ہو آ آف وہ اپنی طافت کی ابتداء ہی سے یہ اتمیازات
مامل کرلیتے ۔ کمر ان کی طرف سے اس حم کی کمی تحریک کا پیتہ نمیں چال۔ انہوں نے
کمجی ولایت ، وصایت ، امامت وغیرہ نظرات باطلہ کی تبلخ نمیں کی نہ کمجی ان کی محب
صلیم کی ۔ اس لئے انہیں اس غلط قانون کا ابتدائی واشیع نمیں کما جاسکا۔ ان کے آخروور
میں جب شیعہ اور علوی ، خلافت پر چھاکے تھ ، ان کے دیاؤ کی وجہ سے عباسیوں کو مجی
دستور میں ان غیراملای وفعات کو واض کرنا چا ۔

یہ علوی حعرات مرف ان اصول کے قائل ہی نہ تھے بکہ ان کی طرف دعوت ہی دیتے تنے اور ان کی تبلغ و اشاعت ہمی کرتے تنے ۔ یہ افکار و مقائد کھیلتے رہے ۔ فیرع بل قویمں ترکی و ایرانی وغیرہ تو پہلے ہی اس حم کے سابی عقیدے رکھتی تھیں۔ انہوں نے آسانی کے ساتھ انہیں تول کرلیا ۔

قلاف جماسہ میں مسخف پیدا ہوا تو آل ہیں کی شیعی سلانت انہیں کروی اصول کی بنیاد پر قائم ہوگئی ۔ آگرچہ اس کا قیام اس علوی فاقمی بماعت کی اعاف کا برین من تھا ۔ اور انہیں کے نام ہے عمل میں آیا تھا محر آل ہیں بہت ہوشیار تھے ۔ انہوں نے برعم خود امام وقت کو قبور تیرک رکھا ' زام حکومت اپنے باتھ میں لے لی ۔ جب خلافت مباید کرور ہوگئی اور بہت سے صوبوں کے کورز خود مخار ہوگئے ۔ تو انہوں نے آئوں سے کوشیں ان علوی حضرات کے ذکورہ بالا بیاس مقائد و اصول کو اپنے ساتھ میں فرمال کر ظلافت اسلام ہے کہائے قیمر و کمرئی ۔ کے طوز پر قائم کرلس ۔ اور صوبوں کے والی کے بہائے کمل و ساطان بن گئے ۔

اس سوال کا کہ اسلام نے تو نظام ظافت کی تعلیم دی ہے پھر سلمانوں میں الی

بلدخاہتیں کیے قائم ہو کئی جنوں نے اپنا نظام حکومت نظام خلافت کے بجائے ، کمری و
تیم کے اصول پر قائم کیا ؟ محج جواب یک ہے جو ہم نے ادپر وا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ موددوی صاحب کی اصطلاق لموکرے کی تیلیم عبداللہ این مبائے وی ۔ اس تعلیم کو پین علوی فلطمی حضوات نے تیل کیا اور اس کی نشرو اشاعت کی۔ انہیں اصول کو اپنے مانچوں میں ڈھال کر مسلمانوں کے بعض کروہوں نے "ملوکیتیں" قائم کرویں۔ اس طرح مسلمانوں میں بھی یہ اینبی طبیعی سایی نظام ور آنہ ہوگیا۔

یمان اس طلا ہی کو دور کردنا خروری سجتنا ہوں کہ خلافت عبایہ کے ضعف یا اس کے خاتمہ کی یا جو خلافت کے صوبے کے خاتمہ کی یا جو خلافت کے صوبے مستقل سلفت کی صورت افتیار کرکے روی و ایرانی طرز کی شاہی جی تبدیل ہو گئے ان کی سلفتیں سب کی سب یمان تھی اور سب کی سب ہویہ قیمر و کمری کی جی تھیں۔ یہ خیال بھی بالکل غلا ہے ۔ جس کا پرویکیٹھ شیون اور شیعہ نواز مغیون کی طرف سے ماری آرڈ کا چرو بگاڑے کے کیا جاتا ہے ۔

واقد یہ ہے کہ عمایہ نتم ہونے کے بعد شائ حم کی جو موشی قائم ہوئی انسی ود قسوں پر منفسم کیا جاسکتا ہے۔ ان بنی بعض تو واقعی الی تحمی جن پر نظام خلافت کا سابی بالک نمیں پرا تھا۔ اور وہ قیمرو مرکئی کی حکومتوں کا نمونہ چئی مرکئی تحمی۔ سابی بالک نمیں پرا تھا۔ اور وہ قیمرو مرکئی کی حکومتوں کا نمونہ چئی ہے۔ یکن الی تحمی بنی خیم بینے ہے ۔ یکن ان کے مرداہ خوری اور فسب کے طرفتہ ہے اس منصب بحک نمیں پہنچ تھے ۔ یکن انہوں نے حکومت خلقاء بی کے طرف حرفی ہے کی ۔ شرق ادکام و قوانمین نافذ کے ۔ انہوں نے حکومت خلقاء بی کے طرف حرفی کی کرور سے کرور کو بھی عمل و افساف میم معل و افساف میم انسین دور کرنے کی تحر جواہ میں متبل و اس کے ان کی متبل و میں بھر اس کی ذاتی دیگر اس میں متبل و میں بھر اس کی دائے میں اس کی ذاتی دیگر اس س سلطنتوں کے مرداہ اسلام مین ذہب البات و الجماع سے میں البات و الجماع س

حم اول مین وہ سلفتیں جو اصول اور عمل دونوں کے اعبارے سمویت اور تیسریت کا نمونہ تھی اکثر و پیٹر شید سلفتیں تھیں ہوری آمریج دکھ لی جائے اور آج مشاہدہ کر لیج کی شید سلفت کو آپ چگیزیت سے پاک نہ پائیں گے۔ اس کے پرو ہم ندہب سب کے سب وحمن اسلام کافریں ۔ یہ اس وقت عملم کلا یوود

ے ل کر قرآن مجید کے خلاف سازشی کردے ہیں ۔ قاتلهم اللہ اللہ بی بوتتكون یہ
افقاب اسلام کے عام ے كیا گیا تھا اور افقاب كرنے والوں كا دموی یہ قاکہ ہم اسلای
فظام قائم کردے ہیں ۔ بطاہر بعض اصلاحی ہی عافذ کی گئیں ' حملا موروں کی ہے پرئی کو
دوک وہا گیا - خراب پر پابندی لگادی گئی ۔ گریہ سب وقتی اور فاہری چین تحمی دنیا کو
فریب اور افقاب کو پندیدہ بیائے کے لئے کی گئی تھی ۔ انہیں کے ساتھ ساتھ وہ منظام
ورک وہا گئے کہ جنس میں کر دوقئے کرئے ہوجاتے ہیں۔ بہت الجست پر غلط الوام لگا
لگا کر گھل ماری دی گئی ۔ ان کا بیان منا گیا ۔ ایے
لگا کر گھل ماری دی گئی ۔ ان کا بیان منا گیا ۔ ایے
واقعات بھرت ہیں کہ شام کو الوام تراثی کرے کی کی گرفاری ہوئی ۔ رات ہی کو عدالت
کے سات برائے نام چی ہوئی اور فیصلہ ہوگیا اور میچ کو اے کول مار دی گئی نہ الوام کا
کی ثبوت چین کیا گیا نہ اے کچھ کئے کا موقع دیا گیا ۔ یہ بے قسور متولین المبنت بی

. . دومری ضروری وضاحت یہ ہے کہ علوی فاطمی خاندان کے متعلق میں نے جو رائے

فاہری ہے کہ اس فائدان کے لوگ مسلانوں میں فاتمہ خلافت کے بعد کرتی و قیمر کی طرق کی موشیں قائم ہونے کے محرک نے ۔ اگر یہ اپنے غلا سیاسی مقائد و افکار نہ مجیائے اور مسلمان مرف نظام خلافت کو دیکھتے رہے تو قیامت تک دنیا میں مسلمان کی کوئی مورت کی اور تعلق میں ارائی کمویت یا روی قیمرت کے دیگ کو گوکت نہ ہوتی ہارے اس میان کے ب یہ غلا متی نہ ہوتا ہائے کہ علی غائدان کے ب ختی و حمیٰ افراد اس کموے مازی کا برائ خات کی میں شرک اور تعنق نے ۔ وشمان می امید و می میاس کا ایک کموہ کی فاہر تعنق تھا ۔ مین یہ بالکل غلا ہے ۔ مشمان میں معنق میں مورت کو اور اور اور خات خات نہ خات اسلامیہ اس بالکل غلا ہے ۔ کمون خوات کو ان گوگل سے جنوں نے خلافت اسلامیہ اس بالکل غلا ہے ۔ مسمویت سمجھا ۔ آج بھی ایک حق و حمیٰ دھرات کو ان اور انہوں نے نان کے قومۃ کو شرفا یائی خات اور انہوں نے نان کے قومۃ کو شرفا یائی خات اور انہوں نے نان کے قومۃ کو شرفا یائی خات اور کا دور خات کی خات کردہ کی کا بائز اور خرم سمجھے ہیں۔

اس بحث کے آثر میں حضرت طالوت رضی اللہ عدے مک شخب بوتے کا واقد نقل کرنا اِن مثاء اللہ موجب بسیرت ہوگا۔ یہ واقد قرآن مجد میں قد کو ہے۔ جب اِس زمانہ کے نمی علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تسارے اوپر ملک میموٹ فرایا ہے زا)

تونی اسرائل نے انس مک مانے سے اٹکار کرویا اور کما کہ ا

نعن احق بالملك مند بم كومت كے اس سے زيادہ حق وار بي \_ ( القرو )

کی " احق" ہونے کا دعویٰ اور اس کی غیاد پر منحب ظیفہ وقت کی ظافت کی مخالات ان علوی معرات نے کی - اس طرح نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل پیٹین گوئی ہوری ہوئی- مدے شریف ہے :-

لتتبعن سنن من قبلكم تم مزور ان احول كى يهوى كدك يو تم سے پملے كذر يكل يمي (١) (مراد يهود نسارى بير) (عارى شريف ج ٣ كتاب الاعتمام م ١٩٨٨)

۱۱) یہ بخت کوئی تم نہ کہ تشریعی۔ اگر تشریعی ہوتی تو انکار کی مجل بی نہ باتی رہی۔ سورہ بقو ۔ جو اول عمل یہ داقد فرکور ہے۔

<sup>()</sup> یہ مطلب قیمل کہ بوری امت ایا کرے گی ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ امت عمل پکرہ ند کچو نوگ ایسے ضور ہوں گے جو اس ختر عمل جھا جوں گے۔

امات وارب اور وصایت کی باطل افکار یود می ب ان لوگوں میں آئے تھے ان افکار باطلہ کو قبل کرلینا یہ انجاح کا پہنا ورجہ تھا ، ود مرا ورجہ نعن احتی بالسلک مند انگار باطلہ کہ مشخصات کی آئی دھوے "
استحقاق "کو اللہ تعالی نے مقام " وم " می ذکر فربا ہے اور ان کے اس فس کو ٹاپند فربا یا ہے۔ واقعات کی فوجت میں کیائیت کے بیش فقر قباس مجل کہتا ہے کہ ظافت اسلامیہ کے مقالے میں مندوجہ بالا باقمی علوی صفرات کا " احق بالک " ہونے کا وحوی مجی اللہ تھی مندوجہ بالا باقمی علوی صفرات کا " احق بالک " ہونے کا وحوی مجی اللہ تھی اللہ تا ہونے کا وحوی مجی اللہ اللہ کی مندوجہ اور بائیدیدہ تھا۔

 $\bigcirc$ 

 $(\cdot)$ 

### بم الله الرحمٰن الرحيم

#### بحكمليه

بحرالله الکمار حقیقت کمل ہوگی۔ جن مباحث کی ضرورت تھی وہ سب اس میں آئے۔ لین طالت کا نقاضا یہ ہے کہ مدرجہ ذیل موضوعات پر بقدر ضرورت کرر دو تئی اڈال جائے۔ اس کی ضرورت ان مباحث پر نظر کرنے سے انتخاء اللہ واضح ہوجائے گ مناسب معلوم ہوا کہ اس مضون کو اظہار حقیقت جلد طالت کے ساتھ بلور محملہ یا ضمیم ضم کرویا جائے۔ اس محملہ میں ان وہ مسئوں کا بیان مقمود ہے۔ (۱) جمل و صلعن (۲) ام الموشین جعیشت قائد جیش

#### جمل **وصفين**

جمل و صلین کے واقعات پر جلد الی ہی تفسیل بحث کی جا بکی ہے یمال مجھے ان کے بارے میں مرف یہ کمنا ہے کہ ان دونوں واقعات کو بنگ کمنا اصطلاح طور پر تو سمج ہے - لین حقیقت واقعہ کے کاظ ہے سمج نمیں ان کے متولین و مجرو میں کے بارے میں سہائی راویوں اور مور خوں نے مرف مبالغہ نمیں بلکہ وروغ بانی اور افتراء پروازی سے کام لیا ہے ۔

اگرچہ یہ حقیقت ہاری گذشتہ بحث ہے بھی ظاہر ہو جاتی ہے مگر اتن وضاحت کے ساتھ نہیں ظاہر ہوتی کہ فور و نگر کی خورت نہ پڑے بلکہ اسے بھینے کے لئے واقعات پر فور کرنا پڑتا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ بحث فدکور کے اس نتیجہ کو مستقل طور پر صراحت و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے۔

ابن سعد نے "الطبقات الكبرى" من كلما ب كديوم جمل عن متولين كى تعداد تمره بزار تك بخيم كل - البدايه و النهايه عن تمن بزار كم كرديج بين ليخن مقولين كى تعداد دس بزار كلمى ب - يه لمحوظ رب كد ابن سعد داقدى ككاتب تحدالطبقات الكبرى ان ك آلف سي ب بكد واقدى كى آلف ب - ابن سعد اس من ابى طرف س ايك لفظ می نه لکھ سے تھے۔ یہ تعداد والدی کی جائی ہوئی ہے اور واقدی کی معلق اظہار حقیقت طد اول میں جایا جا چکا ہے کہ یہ مخص جمہور علاء اہل سنت کی نزدیک قطعا" قابل اعمار نہیں ہے۔ یہ چمیا ہوا شیعہ اور تحریک شیعیت کا اہم رکن تھا۔ عافظ ابن کثیر کا زمانہ بہت بعد کا ہے۔ ان کے متعلق مبی مختلو کی جا چی ہے ۔ یہ سی تے محرواقدی وغیرہ تقیہ باز شیعہ مور خین بر حد سے زائد احماد کرتے تھے۔ اس کے ساتھ "نقل راید عقل" کے بھی قائل تھے۔ انموں نے محض تعلیا" معولین کی بد تعداد لکسی بے ۔ ماہم تمو برار جموث بت نمایاں تما اس لئے انموں نے ڈرتے ڈرتے تین ہزار کم کر دیئے۔

خود حافظ این کیر واقعہ جمل کے سلملہ میں حصرت علی کی رواعی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے

"قلما بلغم قصد طلحة و الأث البصرة خطب الناس واحتبه على المبير الى البصرة ليمنع اولئک من د خولها ان امکن او يطر دهم عنها ان كا نواقد دخلوها لتشا قل عند اكثر اهل المدينة و استجاب له بعضيبــــ و خرج علی من المنهنة في نحو من تسعمالية مقاتل" (١)

جب حفرت علی" کو معلوم ہوا کہ حفرت طلعة و حفرت زيرٌ بعرب جا رب بن تو آب نے خطبہ رہا جس میں لوگوں کو بقرے طِنے کا مثورہ دیا ہاکہ اگر ممکن ہو تو ان لوگوں - (طلعة و زبيرة) كو اس من (بعرب من ) داخل ہونے سے روکا جائے یا (اگر وہ بھرے ك اندر بينج كي مول ق) انمي دبال س ثالا جائے ہی اکثر اہل مرد نے ان کے ساتھ جانے اور ان سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف بعض نے ان کی بات (جو اویر کنی منی) مانی ----- اور حفرت على تقرياً لوسوجك كرنے والے اين مراه لے کر(مینے) نکلے"

اس بیان میں تعریج ہے کہ اکثر اہل مید نے معرت علی کا ساتھ نہیں ریا۔ اسکی وجہ یہ تمی کہ اکثر و بختر محابہ و بالبین اے ایک فتد سجھ رہے تے اور اس خانہ جنگی کو امچا

(١) البدايد والسايد جلد سال ص ٣٣٣٠ زير موان "ابتداء واقعة الجدل" ناشر داوالفكو

نیں جانے تھے۔ اس لئے وہ اس میں حصر لینے کے لئے تیار نیس تھے۔ مینہ منورہ کی اکثرت کے اس رویے کی وجہ سے حضرت علی جب مینہ منورہ سے نظے میں تو مرف نوسو آدی ان کے ساتھ تھے۔ رات میں تیام فربا کر انموں نے کوفہ سے آدی بوان کے کمر دہاں میں وہ حضرات موجود تھ جو اس افتقاف میں کمی فرتن کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اور ود مرون کو بھی اس سے روک رہے تھے۔ اس لئے دہاں سے بھی حب دل خواہ کوئی بوی تعداد لڑنے والوں کی نہ آئی ہوگ۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ دہاں سے ۲ بزار آدی اگر میں شامل ہوئے تو بھی لگر کی تعداد لڑاہ سے نیادہ تین بزار سے ۲ بزار آدی دوسری طرف حضرت طاحت و حضرت زیر کے فکر میں بھی نیادہ سے نیادہ اسے ہی اور کی اس اور می نیادہ تھے۔ کہی جیب بات ہے کہ شرکاء بھگ کی تعداد تھے بزار ہو اور متولین کی تعداد تی بزار یا دس بزار؟ کی المعدید اس سے میاں ہے کہ سائیر سے کما ہوا جموت بولا ہے۔

جلد الله علی میں حوالوں کے ماتھ وضاحت کر دی گئی ہے کہ فریقین باہی جگ ہے خت تخت تخت شخر سے جگ کا کوئی تصور ان کے زبن میں نہیں تھا۔ جب بہائی مضدوں نے فریب کاری ہے جگ بہا کرتا چاہی تو قوری ہی در کے بعد فریقین ان کے فریب ہے آگاہ ہوگئے اور جگ روکنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دونوں طرف کے اکابر اور تاکمزین ائی فرج کو جگ ہے منح کر رہے تھے۔ ایک صورت میں آتا شدید قال ہونا جس میں متولین کی تعداد جرادوں بھی بینچ جائے بائل ظاف متل و قیاس ہے۔ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مورت میں آباس بائل غلاے۔

حضرت زیر کے حفلق باریخ بتاتی ہے کہ جب جگ خم ہوگی تو وہ لکترے الگ ہو کر
ایک دادی میں جا کر سورہ اور دہاں عمرہ بن جرموز نای ایک سبائی برباطن نے سوتے میں
افھیں تیر مار کر شہید کر دوا۔ سوال ہہ ہے کہ اگر اتن بری جنگ ہوئی تمی جس میں ہزاروں
افھیں تیر مارے گئے اور زشمیوں کی تعداد میں ہزاروں میں ہوگی الفرس خم ہوگئ تو اس کے خم
ہوئے کے بعد حضرت زیر کو اتن جلد ایسا الممینان کیے ہوگیا کہ وہ وادعی السباع میں آگر
الممینان کے ساتھ سو رہے؟ نیز ہے کہ ایے وقت میں جبکہ بقول شیعہ مورضین الل جمل کو
ملکت ہوگئ تھی آس محترم اپنی فوج اور اپنے ماحتوں کو چموڑ کر ان سے الگ کیے ہزگہے؟
ملکت اور فی اظار آبکہ عام اظارت کے مجی طاف ہے۔

ائے عادہ اور مجی ایسے قرائ لختے ہیں جن پر نظر کرنے کے بعد یہ حقیقت الم نشرتہ ہو جاتی ہو ایک کے بیانات اور جاتی ہو کہ اپنات اور ان کے بیانات اور ان کی روایتیں لقل کر ویں۔ واقعہ یہ ب کہ جمل کے واقعہ جم سلمانوں کے درمیان کوئی جگٹ میس ہوئی۔ سائوں کو شہید کیا جگٹ میس ہوئی۔ سائوں کو شہید کیا گئر سائل بھی العلا والسق ہوئے۔ اس کے بعد اتحے فریب کا پردہ چاک ہوگیا اور سلمانوں کے درمیان کوئی جگ میں ہوئے ایل۔ سائل اپنے مقعد جی یاکل عالم ہوگے۔ اپنی کامیانی خالیم کا براہ چاک ہوگا واد اپنی مالین خالیم ہوگے۔ اپنی کامیانی خالیم کا براہ حک ہیں۔ کے بارے جس مالین خالیم کوئے اس داقعہ بیارے جس مالین خالور جموث کے ان سائیوں نے اس داقعہ بیارے جس مالین خالور جموث کے ان سائیوں نے اس داقعہ بیارے جس مالین خالور جموث کے ان سائیوں نے اس داقعہ بیارے جس مالین خالیم ہوئے۔

صلین کے بارے میں توشید مورضین اور ووا تا ابو معنف 'جدید جعلی و فیرو نے اپنے رفض کی وجہ ہے جموت بولئے میں بہت بے پاک تھے۔ بہت زیادہ مباللہ آرائی اور وردغ بائی ہے کام لیا ہے۔ اس کے بارے میں مجی جلد افل میں بات کرچکے ہیں کہ فریشین میں ہے کوئی بھی جگ کا خواہش مند نمیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ مند کے رفاع میں ہے بعض محابہ کو اس جگ کے جوازی کے بارے میں شرح صدر فمیں بوا تھا ہے۔ سلمان خصوصا سموا کی آخریت اس جگ کو بایند کرتی تھی اور اس سے گریال میں اس کے ایک اس کے ایک اس کے ایک اس کے ایک اس کے ان مالات میں مودفین میں اس کے قریبانبدار ہو کر اپنے گرکے دروازے بند کرکے' خاصوش بینا رہا یہ بیند کیا۔ ان طالت میں مودفین کا یہ بیان کہ حصرت علی کے فکل تعداد ایک لاکھ ہیں بڑار تھی جس میں بڑار معتول ہوئے' بالکل ہوئے فلکر آنا ہے۔

پہلا سوال تو ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سلمانوں کی تعداد دنیا عمی خصوصاً ان مل ممالک علی محتوف کی علی محتوف کی عمل ممالک علی محتوف کی عمل ممالک علی کروڑ ہی خمیں تھی۔ ان کی اکثریت غیر جانبدار اور جنگ ہے گریزال تھی۔ اس صورت علی جیک نفشہ عالم اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تنشہ سے فکل کیا تھا اور ان کے ظاف تھا۔ اس محترم کو اتنی بری تعداد عمل فی کمال سے لی گئے ؟ ایک لاکھ عیس بزار آدی کمال سے پیدا ہوگے؟ حضرت معادیث کے لئے بھی ان طالت عمل ساتھ برار فرج سیا کر لیتا بعید از قباس ہے۔ ایک صاحب بعیرت فحص کی قررائے کی ہوگ کہ ہدا دو مورضول نے بیٹ بر کر جمون بولا ہے۔

مرتر میں کی اس ظل بیانی اور مبالفہ آرائی کے کھلنے کے بعد ان پر سے احتاد اٹھ جا آ ہے اور مبالفہ آرائی کے کھلنے کے بعد ان پر سے احتاد اٹھ جا آ ہے معرکہ آرائیاں دکھا کر آرائی گاری کی بجائے افسانہ نگاری کی ہے اور فریقین پر بہتان و انتراء کیا ہے۔

حق ہے ہے کہ واقعہ جمل کی طرح صلین عمل مجی کوئی جنگ سرے سے ہوئی بی نہیں۔

مرف ریمی الاشرار مالک اشتر اور اس کی پارٹی کے لوگ اوھر اوھر فواہ کواہ کے جھڑے سے اور کر کے ادر دار شطلہ جنگ بھڑکانے کی کاشش کرتے رہے۔ کم یو عرف نگاس سے۔

مرف رسی الاسرار مالک اسرار الک اسراور اس کی پارل کے نوک او هم او هم حواه خواه کے بھڑے پیدا کرکے بار بار شعلہ جنگ بحزگانے کی کوشش کرتے رہے۔ گر ہر مرتبہ ناکام رہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں نے مالات قابو میں کر لئے جنگ نمیں ہونے پائی رئیس المذمدین مالک اشر ناکام و نامراو ہوا۔ الناخیص العجبو میں حافظ این ججر کے علاء کی ایک بوری جماعت سے نقل کیا ہے کہ دونوں مواقع پر کوئی جنگ نمیں ہوئی۔ شرح مواقف

میں بھی یہ معمون فرکورے حق یہ ہے کہ ان علماء و مور فین کا یہ بیان بالکل صحیح ہے۔
در حقیقت دونوں مواقع پر صرف فریقین کے مشکوں کا اجتماع ہوا۔ دونوں میں ہے کمی
کا ارادہ جنگ کا نمیں تھا۔ سارے معاملات گفت و شنید سے ملے پائے "موم جمل" میں تو
اختلافات ہی ختم ہو گئے۔ "ہوم صلین" میں اختلافات ختم تو نمیں ہوئے "محر انہیں ختم
در انتظافات ہی متم ہوئے۔ "ہوم صلین" میں اختلافات ختم تو نمیں ہوئے "محر انہیں ختم

### ام المومنين سيدُة النساء حضرت عائشه صديقه سلام الله عليبها بحثيت قائد جيش

اظمار حقیقت جلد الث اختام کونه بینی تمی که پاکتان میں ایک سای زازله نمودار ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون حکومت کے ایک اوقعے منصب پر بہنچ مکیں۔ ساس علاء اور دانشوروں کی اکثریت سای نظریات ومقامد میں ان سے شدید اختلاف رکھی تھی۔ علاء الل سنت كى ايك قليل تعداد ان كے موافق مجى تتى۔ دانشوردى كى ايك تعداد مجى ان کے ساتھ تھی۔ اس سای مکٹش میں بت سے علاء اور وانشوروں نے قوم کے ذہی جدبات ابعار کر ان سے کام لینا جاہا۔ اور فتوی شائع ہوا کہ عورت کی مررای شریعت اسلامیہ میں بالکل ناجائز ہے۔ اس لئے خاتون ندکورة العدر کو فررا متعفی موجانا جائے۔ بعض علاء اور دانشوروں نے جو خاتون نہ کورہ کے حامی تھے اس کو غلط قرار رہا۔ اور ان علاء نے اس کے جواز کا فتوی ویا۔ اور بطور دلیل ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کی سررائ کا واقعہ چی کیا۔ اس کے جواب میں اول الذکر علاء اور ان کی اتباع کرنے والے تعلیم یافتہ اور وانثور اہل قلم' حدود سے گذر کے' ان کو جائے تھا کہ وہ خاتون ندکورہ ك بارك من واضح كرتے كه وہ اين مخصوص حالات كے لحاظ سے اس كى الل نيس اور ان میں اور ام المومنین میں جو زمین و آسان نہیں بلکہ فرش وعرش کا فرق عظیم بے بیان كرك كالفين كي دليل كو كمزور بلك ب جان كمه كر رد كردية - تو ان كا دعوى برعاقل ك نزیک ابت ہوجا آ۔ راقم سطور کو بھی ان مخصوص خاتون کے بارے میں ان علاء کی رائے ے الفاق تھا اور اب بھی ہے۔ جس اطمینان کے ساتھ کتا ہوں کہ ان مخصوص خاتون کا یا ان جیسی کی خاتون کا مرراہ مملکت ہوتا یقینا ناجائز ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کیا۔ بلك ايك تو يه دعوى كياكه عورت كى مرراتى على الاطلاق ناجائز اور حرام بـ اس غلد دعوے کے ساتھ صدود سے تجاوز کرکے ام المومنین سلام اللہ علیها کے متعلق یمال تک که ریا که لئکرکی نیادت و سربرای کرنا آل معطمه رضی الله عنماکی اجتمادی عظمی تھی۔" ان لوگوں کا یہ قول بت افسوساک بے جلد ان میں ہم نے واضح کردیا ہے کہ ام لمو سنین کا لفکر اسلام کی قیادت کرنا اور دستور اسلامی کی حفاظت اور سبائی فتنه کا قلع **ت**سع

کرنے کے متعمد سے بعرے کا سز کرنا ان کا ایک عظیم کا دار بوری است موحد پ
ان کا احدان حظیم ہے۔ اس فیر عظیم کو اجتمادی غلمی کہنا کی ذہن سے محروی اور قم دین

می تنعمی کی دلیل ہے۔ ان علاء کا رویہ بھی غلط تھا جنوں نے ذکورہ بالا سیاس سنظے میں ام
الموسنین سلام اللہ علیھا کے طرز عمل کو بطور دلیل چیش کیا۔ اور کا افغین کو آن معطلمه
پر خلا اعتراضات وہرائے اور هیسی ذہیت کو قروغ دینے کا موقع راے کر ان علاء اور
دانشوروں کا طرز عمل تو بحت می قابل خدمت ہے جنوں نے ایک محملیا درجہ کے سیاس
متعمد کے حصول کے لئے آپ سے باہر ہوگر ام الموشین سلام اللہ علیھا کے خالف وہ
غلا اور کچر اعتراضات نشر کرنا شروع کردیے بن کا جواب بارم او جاپکا ہے۔ اور جن کا لنو
اور سفیمیات، بونا خوب واضح بوچکا ہے۔

ان لوگوں کا یہ دموئ کہ معمورے کی مرداہ ممکنے یا قائد بیش بنا علی الاطلاق ناجائز ہے" بالکل غلط ہے۔ اس کے لئے وہ پرکاہ کے برابر مبی ولیل شرق نمیں چیش کرسکے۔ بن علاء نے مورے کی مردان کو ناجائز کہا ہے انہوں نے اجتماد کی بناء پر کہا ہے نہ کہ کمی فعرکی بناء پر اور اس میں جو جبھی تھی نفشی موانے اور مفاسد ہیں۔ ان کی بناء پر اسے ناجائز۔

سلد دیا ہے۔ ہر مجمد بن سے اس مسئل سے کمی مفصل بات ستول منہ میں مناور ہوتدین نے امام بہتر مجمد من مقال من بی ہے۔ حقوم نے اور مجمد بن نے امام ایک بھی مسئلی کے فار مجمد بن کے فار محمد بنا کیا تھا۔ پھر اس مسئلہ پر استدال کرکے ان پر اعتراض کرنے کے کیا میں واجد اس میں اور اس میں آئا کہ حورت کے لئے کی حم کم مردای میں وقت بھی جائز نہ ہو۔ اگر کمی محموم مورت میں وہ موانع مفتود ہوں۔ یا ان مفاسد کو روئے کا انتظام ہو کے تو حورت کی مردای میں مجمی کوئی مفاکقہ نیس۔ اگرین دور میں مرحوم بی مان بویل کے مطاب بریا کہ وار میں مرحوم بی مواند مقال کے بالاقال ہے تو اور بریا کے علاء سب کیالاقال ہے لوئی واکد ان کا تیکم بنا اور وال ریاسہ ہونا جائز ہے۔

حعرت بیس رضی الله عنها کا "مکد" ہونا قرآن مجید ہے ثابت ہے۔ ان کا واقعہ ہم ای جلد الف میں تفسیل کے ساتھ چیش کر بھے ہیں۔ یاد فرالیا جائے۔ اس کا کرر تذکرہ فیر مزودی ہے۔ اس کی یہ تغییر کہ حعرت سلیان علیہ السلام نے انسی اس بناء پر کہ وہ حورت ہیں معزول کرویا تھا۔ باکل کچر اور ممل ہے۔ ایس تغییرکو تغییریالرائے اور تحریف معنوی کتے ہیں جو ممنوع اور معیت ہے۔ فور تو فرائے کہ اول تو انبیاء علیم السلام سب
ہے پہلے ایمان و اسلام کی وعوت دیتے ہیں۔ کس کی معزول کا عظم نہیں دیتے تر یہ فرق چیز
ہے جس کا مرحلہ بت در کے بعد آیا ہے۔ دو سرے یہ کار و مشرکین فروع کے سکف
نیس ہیں مجر انہیں معزول کا عظم کیے ویا جاسکا تھا؟ تیرے اطاعت کے مطالبے کے متن معزول کرنا نہیں ہیں۔ بادشاہوں سے اطاعت کے مطالبے کے متنی عرفاً کی ہوتے ہیں کہ وہ
بادشاہ رہے ہوئے مطبع رہیں۔ وو سرے الفاظ میں بالبھکفائد بن جائیں اعمریوی دور عمل
ریا شیاں عوصت برطانیے کی مطبع تھیں تو کیا ان کی عوشیں بالکل ختم کردی گئی تھیں؟
درا شین عوصت برطانیے کی مطبع تھیں تو کیا ان کی عوشیں بالکل ختم کردی گئی تھیں؟
درا شین معاصد علی مطبع تھیں تو کیا ان کی عوشیں بالکل ختم کردی گئی تھیں؟

غرض یہ کہ ملعمی معترض کا مرعا کسی صورت سے بھی نمیں ثابت ہو آ۔ وہ آیت مقد سنہ کی غلط تغییر کرنے بھی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کرنے۔

بعض لوگوں نے مندرجہ ذیل مدیث سے استدلال کرکے ام المومنین سلام اللہ علیها کی قیادت کو ان کی خطا اجتمادی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔

"جب آتحضرت ملی الله علیه وسلم کو معلوم ہواکہ الل ایران نے کری کی بٹی کو اپنا سرراہ ممکنت بنالیا ہے تو آپ نے ارشاد فرایا: لن بعلع قوم ولوا اسوھم اسوہ (وہ قوم مجمی فلاح نیس پاسکتی جس نے اپنی زام اقتدار ایک مورت کے سرد کردی ہو۔")

اس کا بواب ہم ای جد طاف کے گزشتہ حوافی میں دے کچے ہیں اوری کی نظرے گرر کچے ہوں گا۔ یا دوانی کے لئے کرر عرض ہے کہ یہ صدت مخصوص طور پر اس وقت کے ایران کے بارے میں تحقی اس میں کوئی قاعدہ کلیے نہیں بیان کیا گیا ہے۔ "قوم" سے مراد اس وقت کی ایرانی نجو کی قوم ہے۔ یہ اگر چہ کرھیے کم کادر سے میں ایسے موقع پر معرف ہی کے معنی دیتا ہے۔ اس کی دیل ہے ہے کہ یہ اس مسلمہ ہے کہ نجی اگرم ملی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرائی اس کے خلاف واقع نہیں ہو سکتا۔ اور آمحدور علیہ اسلام کا قول غلط میں ہو سکتا۔ اور آمحدور علیہ اسلام کا قول غلط میں ہو سکتا۔ اور آمحدور علیہ اسلام کا قول غلط میں ہو سکتا۔ اور آمحدور علیہ اسلام کا قول غلط میں ہو سکتا۔ اور آمحدور علیہ اسلام کا قول غلط میں ہو سکتا۔ اور آمحدور علیہ اسلام کا قول غلط میں ہو سکتا۔ اگر آگر اس کا مقال اور آرم سلام کا قول غلط میں ہو سکتا۔ اگر آگر اس کا غلط ہونا لازم آگا ہے۔

قرآن مجید سے ٹابت ہے کہ حضرت بلیٹس رضی انشہ عنا ملکہ سہا تھیں اور یہ بھی ٹابت ہے کہ ان کی قوم نے ان کی سربراہی کی دجہ سے فلاح پائی۔ ان کی قوم تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کے گئے تیاز تھی۔ لین انفول نے محست و قدیر سے کام لے کر ان کے خصہ کو فسٹوا کیا اور انھیں مسلم جوئی پر آمادہ کرکے خود آنخضرت علیہ السلام کے متعلق

سے مصد و معرابی اورا بیل می بوی پر اور سرے دو استرے سے اسام اسک محتی سے اسام کے سے مسلمان اسک کے مسلم اسک کے محتی ہورے تی ہیں۔ پھر مسلمان اور این کی دج سے بوری قوم کو اسلام والیہ کی دعوت دی اور ان کی دج سے بوری قوم کو اسلام کی دولت نعیب ہوئی۔ اسلام سے بڑھ کر اور فلاح کیا ہوئی؟۔ ایک واقعنہ عورت کی بادشہت سے میاں ہے کہ حدیث ذکور کو قاعدہ کلیے جمعنا خلا ہے۔ اور اس سے عورت کی سربرای کا عدم جواز علی الاطلاق عاب امراض کرنا خت اور اس حدیث سے استدلال کرکے ام الموسنین سلام الله علمها پر امراض کرنا خت اور افوساک خلطی ہے۔ مزید یہ کہ اس حدیث کی بنیاد پر اگر بالفرش اعتراض ہوسکتا ہے جنوں نے آس معطمه کو سربراہ بنیا یا امراض کرنے کے کیا متی ؟ اس می "ام معطمه کو سربراہ بنیا یا وہ معظمه رمنی اللہ عشم پر ہوسکتا ہے۔ تو متع نیس کیا گیا ہے۔ تو مع نیس کیا گیا ہے۔ آس معطمه رمنی اللہ عشم کیا گیا ہے۔ آس معطمه رمنی اللہ عشم کیا گیا ہے۔ آس معطمه رمنی اللہ عشری یا ہے۔ تو مع نیس کیا گیا ہے۔ آس معطمه رمنی اللہ عشری یا گیا ہے۔ آس معطمه رمنی اللہ عشری کی دیل ہے۔

چربی بھی ملحظ رہے کہ آل معطمہ کو سزیراہ ممکنت کب بنایا کمیا تھا؟ آیادت جیش یا آیادت عوام اور ممکنت کی سربرائ ہم معنی تو نمیں ہیں؟ چرا معزاض کے کیا معنی؟

علادہ بریں اصات الموسین کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے "لست کلمد من اللہ النساء" (تم دوسری موروں کی طرح نہیں ہو) لیخی تساری شان عد اللہ ویا کی سب موروں ہے اللہ اللہ بالفرض مدیث میں عام موروں کے بارے می خبر فرکور دی می ہو تو بھی وہ اصات الموسین کے متعلق نہیں ہو تھی۔ آل مصطمعت بیتیا اس سے مشتی ہول کی کیونکہ بنص قرآئی وہ عام موروں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کا رجہ سب ہے بلد ورزے۔

سای تخالفت کے طیش اور سای مقاصد حاصل کرنے کی حرص وہوس نے ان معترضین کے ذہن ودماغ پر مسلط ہوکر فنم واوراک کی قوتوں کو مغلوب کرلیا تھا۔ مد ہوگئ کہ بغیر سیجے بوجھ بعض لوگوں نے مندرجہ ذیل آیت شریفہ پٹن کرکے ام الموشین ملام الله علیها پر امتراض کیا ہے کہ مررای وقیادت سے قطع نظر آن معطمه کا کھر سے باہر جانا اور معرات امحاب جمل کے ساتھ بعرے کی طرف جانا بی ازرد کے آیت جائز نسیں تھا کردگد ارشاد اللی ہے:

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجا بِلَيْمٌ الاولى

"اے حورتو! تم اپنے محمول میں بیٹی رہو اور جالیت کے زمانہ کی طرح زیب

وزمنت نه کرتی مجرو"

محرّض اس آیت کا مطلب نیس سجھے اور اے ام الوسین رسی اللہ عنا کے مرکب مبارک سر پر منطبق کردیا۔ اور اس کو آہ منی کی وجہ سے تخت ہے اولی کے مرکب ہوگئے۔ بات واضح ہے کہ آیت میں "تبوج جابلہ" سے منے فرایاگیا ہے نہ کہ مطلق تردح لین گلئے ہے۔ دین کی خدمت واصرت کے لئے لگئے یا مسلمانوں کے اجماع کو فساد سے بچانے ان کی اصلاح اور مسلاح کی تدبیر کرنے کے لئے لگنا قطعا اس آیت کے والی میں واطل نمیں اور اس کی کوئی ممانعت اس سے نمیں جارت ہوتی۔ بلکہ اس کی ممانعت کاشبہ میں اس سے نمیں بیدا ہوتا۔ پر کیا آن معطمہ سلام آ تلب علیہا کا یہ لگانا "تبویج جابلہ" تھا؟۔ "الاین اللہ اس منا ہے وارہ برابر بھی تعلق نمیں۔ اس مللہ میں اے چش کرنا بالک ہے کا ہے۔

() العقد الغويد ادب اور سلح كى كتاب ہے۔ نامزغ كى كتاب نيم- اس عمل تھے؛ كمانياں اور افواہيں وغيرہ جمع كرلى كئى ہيں- اس لئے اس كى روانجوں اور كمانيوں كا تفعا كوكى احتماد نيم-

. (۲) العقد اللوبد كا مولف بحى رافضى ب- بجراس كى رواتهل پر انتباركي بوسكا ب؟ بكد اس هم كى رواته س كم متعلق تو يقين بوجانا بكد جمولى بين مكن بكد خود اس رافضى مولف عى في محرم مى بول-

(٣) ۔ خط میں یہ مجمی خدکور ہے کہ "ان میں (عورتوں میں) اگر جداد کی اہلیت ہوتی تو تی اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم ضوور ان کو جداد کی وصیت کرجائے"۔

یہ بیط ام الموشین حقرت ام سلر رضی اللہ عنیا کے نمیں ہوتک اس لئے کہ بات بائل فلط ہے۔ آل معطلعه رضی اللہ عنیا کو علم تھا کہ خود ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ازواج سلمرات کو جداد میں اپنے ہمواہ لے جایا کرتے تھے۔ خود آل معطلعه رضی اللہ عنیا کا خودہ کے ہما جراد میں شرکت فرائل ہوگی۔ ام الموشین سیدہ عائش صدی کہ اللہ عنیا کا خودہ اس شرک ہوا اور وقبوں کو پائی پانا بخاری شرفی نیز دو مری کب مدے ویر می ذکور ہے اور عام طور پر مصور ہے۔ یکی نمیں بلکہ دو مری محایات سے بھی آمھوم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جداد می شرکت تابت ہے۔ یہ سب آل معطلمہ کو بقینا معلوم نمی اللہ علیہ دوسلم کی باتوں کے خلاف وہ یہ کیے کہ مکتی تھی کہ حوروں میں جداد کی المیت علی سمانی کذاب نے الی طرف سے نمیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ خل ان کا نمیں ہے کس مبائی کذاب نے الی طرف سے کی مرائی کذاب نے الی طرف سے کو کر ان کی طرف کے۔

(٣) سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہی آئرم معلی اللہ علیہ وسلم نے امهات الوحین سلام اللہ علیہین اجمعین کو دی خرورت اور معلمت اسلام واحت کے لئے بھی تھنے کی ممانت فرائی تھی؟ آئر ایا تھا تو نقل ج کے لئے لگتا بدرجہ اول ممنوع ہوگا۔ پھر ام الموسین ام سلمہ سلم سلام اللہ علیہا اور وو مری انواج مطمرات رضی اللہ علیہیں ج نقل کے لئے کیا تو تقل معلمہ رضی اللہ عنا کو محترت مداند رضی اللہ عنا کو اعتراض کرنے کا کیا تی تھا؟ اور وو اعتراض کیے کر عتی تھی، اور اگر ان افغاء فتر سائیت کے تھی، اور اگر جائز تھا تو ام الموسین کا اصلاح است محافظت دین الغاء فتر سائیت کے کے کلتا بدرجہ اول جائز تھا تو ام الموسین کا اصلاح است عادت عائد نے جن مقامد حند

کے لئے سفر فریا تما ان کا ورجہ جج لا سے برجها ذائد اور بلند وبرتر ہے اور ان کی اہمیت اس سے بہت نیادہ ہے۔ اس کی تعمیل جلد اٹن میں کرچکا ہوں۔ اس سے میہ بات بالکل میاں اور قطعی ہوجاتی ہے کہ ام الموشین سیدتا ام سلمہ رض اللہ عنا نے یہ خط نمیں لکھا اس خط اور اس کے معمون کی ان کی جانب نبیت ان پر افترا اور بہتان ہے۔

معتوضین حعرت جارب بن تدامد رضی الله عنہ کے ایک خط کا می حوالہ دیے ہیں۔
جس کے مغمون کا ماحصل مجی کی ہے۔ اس خط کو مند بناکر ام الموسخین رمنی الله عنها پر
امتراض کرنا الموسئاک جمارت ہے۔ اول تو اس خط کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلہ بیتیا یہ جیلی
ہے اور کسی مہائی کا وضع کیا ہوا ہے۔ حصرت جاربے بن تدامہ رضی الله عنہ اس ہے بری
ہیں۔ حضرت جاربے بن تدامہ رضی الله عنہ کا شار مغالہ محابہ میں ہے۔ وہ ام الموسخین ملام
الله علمها کی جرتیوں کی خاک کی برابری مجی نہیں کرتے۔ وہ الی جمارت اور است نہیں
اللہ علمہ کی جرتیوں کی خاک کی برابری مجی نہیں کرتے۔ وہ الی جمارت اور است نہیں
کرتے تھے کہ آل معطمہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح کا خط تکمیں جس میں آل معطمہ
سے اس طرح کلام نہیں کرسکا۔ پھر اس مجی کون ہے جن کی خاک پا پر ہماری ایکی قربان
ہوجائیں۔ اس لئے یہ خط بیتیا جملی ہے۔ اور آگر بالقرض حضرت جاربے رضی الله عنہ نے نہیا
کو واقعی کلما قاتم تو غطمی کی۔ آل معطمہ رضی الله عنہ پان کا اعتراض مجی غلاء اور ان
کی درائے بھی غلاء ام الموسخین ملام اللہ علمہا کے خلاف اس خط خط فی ہے۔

ایک مخمل درجہ کے سائ مقعد کی طلب میں یہ لوگ ایس "مغلوب الطلب" ہوگئ کہ سو آب" کی جمونی کی سبل کی گڑھی ہوئی کمانی بھی نقل کرکے ام الوسنین سلام اللہ علیہ اپر اعتراض کردوا۔ دوایت کا راوی بھی جمیل ہے۔ عمر طبری نے اپنے رفض کی دجہ سے جذبہ بغض محایہ رضی اللہ عشم سے منطوب ہوکر اپنی کتاب میں درج کرا۔ بعد کے من مورخین چزنکہ تحریک شہیعت سے حتاثہ تھے اس لئے انموں نے بھی اس مرایا کذب درد من قصد کو نقل کرایا یہ لوگ ذرا بھی عقل سے کام لیتے تو اس دوایت کا گذب درد من بھی ان پر واقع ہوئیا اور وہ اس افتراء کو نقل کرنے کے گناہ سے فئی جائے۔ اس کے جوٹ بورے کے دلاکل طاحلہ ہوں:

(1) اس کا رادی مجول ہے اس لئے اے مح مجھنے کے لئے ثبوت درکار ہے جو مفتود ہے۔ بغیر ثبوت کے اے مجھوٹ می کمنا پڑے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف بغیر ثبوت

کے کمی قول یا فعل کی نبت کرنا جائز نمیں۔

(7) اس میں بیان کیا گیا ہے کہ "حو آب" پر پہنچ کر ام الموشین رضی اللہ عنما نے والیں ہونا چاہا۔ محر حضرت عبد اللہ بن ذہبر رضی اللہ عنما نے کما کہ یہ جگہ "حو آب" نمیں ہے۔ اور بعض ود سرے محابہ رضی اللہ عضم نے ان کی تائید کی"۔

ہے۔ کمی محالی رضی اللہ عنہ کا جھوٹ بولنا عادیا غیر ممکن اور محال ہے۔ (r) انبياء عليم اللام كي بيشين موئيال فغول اور لا ليني نبي بوتي- ان مي كوكي افادیت اور حکت ہوتی ہے۔ اور جب اس مشین گوئی کا ظبور ہویا ہے تو وہ حکمت و افادیت بھی طاہر ہوجاتی ہے یہ اس لئے تھا کہ اس ظمور سے ایک دلیل نبوت کا ظمور ہو اور الل ایمان اس کی افادت سے بمرہ ور ہوں۔ اب یہ فرایا جائے کہ اس پیشین گوئی م كيا افاديت تفي؟ قاظه يركول كا بمونكنا كوئي عجب بات نهير- ريبات اور جنگول مي جو چھوٹی آباویاں ہوتی ہیں۔ ان کے کتے عام طور پر راستہ سے گذرنے والے قافلوں پر بمو كت يس يه وآب كے كوں كى كوئى خصوصت و نس متى - جراس بيشن كوئى من عجب بات کیا تھی؟ اور اس نے فائدہ کیا تھا؟ یقینا یہ ایک بے فائدہ بات تھی۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قول نعنول سے بری ہیں۔ اور آمحضور ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس كا انساب أخضرت صلى الله عليه وسلم ير افتراء ب- اس جمول كمانى كو فسرت رينا سبائی پرویگنڈے کے آرٹ کا ایک نمونہ ہے۔ خیال تو فرائے کہ اگر اس جموثی روایت کو ج بن سجد لین قراس سے ام الموشین سلام الله علمها کے قائد ہونے ایا زیر بحث سفر كرنے يركى ناينديدى كا اظمار كى طرح ہوا ہے؟۔ اگر راست سے كى گذرنے والے مخص یا قاظے پر کتے بھو تھیں' جو عام طور پر بھو تکتے ہی ہیں' تو کیا اس سے یہ ظاہر ہو آ ہے کہ اس نے سفر کرکے غلطی کی؟ کوئی احق ہی مسافر کو الزام دے سکتا ہے۔ پھر اس میپنہ میشین کوئی سے آل معطمہ کے زیر بحث سرکا نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زویک البنديده مونا كي عابت موكيا؟ - اس جمولي كماني كا سارا لے كر آل معظمه بر اعتراض كرنا نمايت عى سفيها و احقانه حركت ب إن اس ب اكر ناكوارى اور فدمت فابر

ہوتی ہے تو وہ سہائی مندوں کے اعمال سے ناگواری اور ان کی خدت طاہر ہوتی ہے۔ اس پہلو سے نظر کریں تو روایت کا مطلب یہ مجھ عمل آنا ہے کہ رسول آکرم سلی الله علیہ وسلم یہ فرارہ بیں کہ اس است عمل ایک خبیث و بد باطن کروہ ایما پیدا ہوگا جس کے پیا کے ہوئ قد کو مطابے نے کمی کو جانا پڑے گا۔ اور یہ اشارہ اس سہائی کروہ کی طرف ہوگا جس نے بی خی پیدا کے تنے اور جس کے فداد کو مطافہ کے اور اس اشارہ سہائیوں کی خبات کی طرف فرانا گیا ہے۔ اور اس سے یہ مجمی عمل آنا ہے کہ ان سہائی منافتوں پر ایک عذاب تو ان کی فتنہ پروازیوں کا ہوگا اور ود مرا عذاب اس بات کا ہوگا کہ ان کی وجہ الم سامین حرصہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو زمت سروجاد المنانا برے گی۔ ام الموسمین حرصہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو افت سروجاد المنانا بڑے گی۔ امیمی ان ان کی وجہ المحمد الله وب ایک کا عذاب بحی المحمد الله وب المحمد الله وب





٠!

## اسلامی کتب خانه کی ایک نتی پیش کش

# جواهر الفتاوى ٢٠٠٠ تصنيف عرم مولانامنتى عبدالسلام صاحب پوانگامى دامت بركاتېم

ید کتاب تعزیت می صاحب موصوف کے انظی شاہدکاروں میں سے ہے جس کا تعلق جدید فقی مسائل ہے ، عمدہ کتب بہ بہرین طباعت نوجورت جدکے ساتھ انشار الڈرچندیوم میں خرفام برار ہی ہے جبکہ کتاب کی سپای جلدگذشتہ سال جارے ہمارے ہی کتب فارسے شائع ہوکر علی حقول میں تجولیت حاصل کر جی ہے ۔ جواہر الفیا فوی جلد دوم سکے مندر جاست یہ ہیں ،

- - ک مختلف ممالک کے کا خذی سکتے اور کرنسیوں کی شرکا جیڈے۔ کارٹی کی سے رہا ہوادی کے وال برخوع کے رسان مرش آنے
- 🔾 ۔ ڈکو ڈیمیس ہے دیا جادت بچائ دوئوع سے سلسا ہیں ٹیس آنے والے بیشیار شکوک وشیبات کے جوابات ۔
  - مجلس دارده مي تين طلاقيس ديف سے ايك اللاق برتى سے يا تين ،
    - 🔾 شرع صور جها الكار ا دراس كے نتائج۔
  - O كوت يا عدالت كي غرشرى فيعدول برستيد كرا توبين عدالت نبس.
    - O جينگ مجيلي حرام سے ياحلال ؟-

## فوشخبري

همابرے حاں دیگہ تصانیف 🕦 تعليمالا بمان شرح فق رالاكبر اس کتاب کے بادے میں مفتی اعظیمہ ماکستان حضرت مفتی د لی حسن رفی نکی کی س آئے گراھی ؛۔ "مولانانجمالغنى صاحب راميورى برب كاس ما لم فاضل تعير، لحب بين شانداركة بس تصنيف فرمائي اوراكثر فون بي كام كى كتابس تاليف فسرمائي ، ماديت محاس دورمیں اکا برکی تالیفات اکسیرہی، مولا نارحالت کی بیٹ بتعلیم الایب انسجو حفرت ملاعلی قاریح کے کرکاب شب ح فیقے الای کارووترجمہرہی – نہیں بلکشرح ہے ، کتب بڑی مبارک ہے انشیا عراللّٰہ العن سند۔ موجودہ دورمیں مفیداور ناقع رہے گی، الٹراتا لی مقبول فرمائے اور نوجوان نسل کواس کتاب سے فائدہ المحالے کے توفیق عناب فرمائے۔ ۲) تقریرالحادی شدح ام دوتفسیر بیناوی ... ج ما مع الفصولين، زعرني دوجلدين ت دين ڪامل الاسلام ك عتصرتصور، از محدميان صاحب اس کے علاوالا دی سی غیر درسی مستن کتب باسمعایت دستیا**ب های** اسلاهي كتب خاند بورى ماؤن كراجي

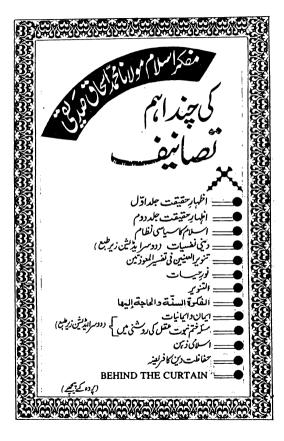